

### كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ ميں

| ميرت اين بشام ﴿ حصد دوم ﴾                        | *************   | نام كتاب |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------|
| محد عبدالملك ابن مشام                            | *************   | مصنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصاحب محمودی ( کال تغییر )    |                 | 7.7      |
| سابق لكجرار مياؤ كماث كالح بلده                  |                 |          |
| حاجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا بور) |                 | تاثر     |
| لعل شار برنشرز                                   | -44*4********** | مطبوعه   |

www.ahlehaq.org



## فهرست مضامين



| صفحہ | مضمون                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                         |
| 9    | O اسراء یعنی رات کاسفراور معراج کابیان                                                  |
| 10   | 🔾 رسول الله مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا رك 🔾                                               |
| IA   | 🔾 معراج اوران نشانیوں کا بیان جنہیں رسول الله مَثَالَثَیْنَ نے معراج میں ملاحظہ فر مایا |
| ۲۵   | O ہنسی اڑانے والوں کی سز االلہ کی طرف ہے                                                |
| 14   | O ابواز بېرالدوى كا قصه                                                                 |
| ٣٣   | 🔾 ابوطالب اور خدیجه کی و فات اوراس کے بل و بعد کے واقعات                                |
| ۳۹   | O بن ثقیف سے امداد حاصل کرنے کے لئے رسول الله مَالَيْنِيْم كي آمدور فت                  |
| ۳۸   | 🔿 رسول اللهُ مَثَاثِقَةِ لِم کے ساتھ عداس تصرانی کا واقعہ                               |
| 14   | <ul> <li>حالات جن اورالله عزوجل تحقول واذ صرف اليك نفوا من الجن كانزول</li> </ul>       |
| 140  | 🔿 ایئے آپ کو قبیلے والول پر پیش کرنا                                                    |
| ساس  | O سوید بن الصامت کا حال                                                                 |
| 2    | O اسلام ایاس بن معاذ اورقصه الی الحسیر                                                  |
| ٣٧   | O انصار میں اسلام کی ابتداء                                                             |
| 179  | 🔾 واقعه عقبه الاولى اورمعصب بن عمير كانفوذ اوراس سے متعلقه واقعات                       |
| ۱۵   | O مدینے میں جورکی کیلی نماز                                                             |
| ۱۵   | ے سعد بن معاذ منی افزاد اور اسید بن حفیر شیافاند کے اسلام کا حال                        |

### 

| صفحہ | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵   | O بيان عقبه ثانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4+   | O بارہ سر داروں کے نام اور قصہ عقبہ کا احتتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40   | 🔿 سورے قریش کا انصار کے پاس پہنچنا اور بیعت کے متعلق گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44   | O قریش کا انصار کی تلاش میں نکلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44   | 🔿 عمر و بن المجموح کے بت کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۱   | O عقبه دُوم کی بیعت کی شرطین O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41   | 0 فصل - حاضرين عقبه كے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49   | 🔾 رسول الله مَثَاثِيَّةِ لِم رَحْكُم جَنَكَ كانزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.  | O مدینے کی جانب ہجرت کرنے والوں کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٧   | O (حضرت)عمر کی بجرت اور آپ کے ساتھ مدینے کی طرف عیاش کے جانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۸   | O عمر بنی افغط مشام بن العاص کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A 9  | O ولید بن الولید کاعیاش وہشام کے لئے نکلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9+   | O مدینه میں انصار کے پاس مہاجرین کی فرودگا ہیں اللہ ان سب سے راضی رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94   | O رسول الله مناليقيم أي جرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 95   | <ul> <li>قریش کے سربرآ وردہ لوگوں کا جمع ہونا اور رسول اللّٰه مَا اللّٰه عَلَیْ آپس میں مشورہ کرنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90   | 🔾 نی منافظیم کااپنے گھرے نکلٹا اور علی منی ہیؤر کواپنے بستر پر جیموڑ نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 94   | O رسول الله مثلًا يَقِيم كي مدين كي جانب ججرت كے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99   | O رسول الله مثالثینی کے حالات عارمیں ابو بھر کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ++   | O رسول الله منظافیظ کے سفر کی سمت کے متعلق ایک جن کی غیبی آ واز کی خبریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -    | O ابوقیا فیکا اسماء کے پاس آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1+1  | 🔾 سراقہ کی حالت اور اس کا سوار ہو کررسول اللہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ |
| 1+1" | 🔿 رسول الله مَا الله ما الل |
| 1+4  | O رسول الله مَالِيْنِيَّ كامدين مين قيام اورومان آب كنزول كے مقامات اور مسجد كي تقمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1+9  | 0 متجد کی تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| w      | - N SOUTH OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | N   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| صفحہ   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 11+    | مسجد کی تقمیر کے وقت رسول اللہ مثل تیج آئی میے چیشین گوئی کہ عما رکو باغی جماعت قبل کرے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0   |
| 111    | مها يرين كارسول الله من التيم التيم على تا ملنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   |
| 110    | ر رسول الله خَالِيَةِ فَأَكُمُ مَا يَهِلِا خَطْبِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |
| 110    | ر سول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا وصرا خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |
| 114 ., | نی مَنَا اَیْنَا کُم کِی وہ تحریر جومہا جرین وانصار کے باہمی تعلقات اور یہود ہے مصالحت کے طور پر کھی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |
| IPP    | رسول الله مَنْ عَيْنِهِمَ كَامِها جرين اورانصار ميں بھائی جارہ قائم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |
| 184    | ا بوا مامه اسعد بن زراره کی موت اور بنی النجار کی سرداری کے متعلق رسول الله متابع کا فرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0   |
| 112    | منازوں کے لئے اذان کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0   |
| 114    | ا بوقیس بن ایی انس کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |
| IPP    | مہود بول میں کے دشمنول کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |
| 100    | عبدالله بن سلام كا اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |
| 12     | مخيرٌ يق كااسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0   |
| 1172   | صفيد کی گوای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0   |
| IFA    | میبود کے ساتھ انصار میں کے ملنے جلنے والے منافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |
| IMZ    | میہود کے عالموں میں سے صرف طا ہر داری ہے اسلام اختیار کرنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |
| IMA    | منافقوں کی اہانت وذلت اوران کامسجد سے نکالا جانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   |
| 1179   | سورهٔ بقره میں منافقوں اور یہود بوں کے متعلق جونا زل ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |
| iA+    | ر سول الله مَا يَعْظِمُ كُمُ عِياس يهودا ورنصاري كالجمَّكُر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ( |
| IAI    | ، کعبے کی جانب تحویل قبلہ کے وقت یہود کی باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0   |
| IAC    | يېود يول کا تو ريت کې ځې با تو ل کو چصپا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |
| IAM    | نېي مَنْ اللَّهُ عَلَيْ كَا رعوت اسلام پران كا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 100    | بنی تعینقاع کے بازار میں یہود یوں کاجمکھٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 1 |
| PAL    | ر سول الله مَنْ الله عَنْ الله عَمْ الله عَمْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله على الله  | 1   |
| 19+    | انصارکوآپی میں لڑا دیئے کی (بہود) کی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |

| صفحه        | www.ahlehaq.org                         | مظمون                              |                                              |   |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---|
| 190         |                                         | کے ساتھ فخاص کا حادثہ              | ابو بمرصد بق بنيدو                           | 0 |
| 194         |                                         | يا كاحكم وينا                      | يبود كالوكول كونتجو ك                        | 0 |
| 194         | , . , ,                                 | الكارا                             | صدافت ہے بہود                                | 0 |
| 199         | إل بنالي تعين                           | ل الله فأنتيز إسالك بوكرالول       | جن لوگوں نے رسو                              | 0 |
| r           |                                         | ےان کا اٹکار                       | نزول (قرآن)۔                                 | 0 |
| 1+1         | ى كا اتفاق                              | ب بڑے پھر کے ڈالنے پرار            | رسول الله فألفية عميرا                       | 0 |
| r+ r-       |                                         | الم رجم کے متعلق میود کار جور      | نبي سَلْ لَيْنَا لِمُ كَالِيَةِ مُرْكِي جانب | 0 |
| <b>*</b> ** |                                         | وں کے مظالم                        | خون بہا میں ان لوگا                          | 0 |
| r+1         | الكااراده                               | ین سے برگشتہ کرنے کا بہود ہو       | رسول الله منافية ميكود                       | 0 |
| r+∠         |                                         | ت ہے بہود بول کا انکار             | عیسیٰ عَلاِسُلاً کی نبور                     | 0 |
| hlmla       |                                         | الات                               | منا فقو ں کے پچھے                            | 0 |
| rm          |                                         | يمار محابيون كابيان                | رسول الله منا في الماكم                      | 0 |
| 1174        |                                         |                                    | تارىخ ججرت                                   | 0 |
| P/40        | ېلاغز وه ہے                             |                                    |                                              |   |
| וחון        | - February 1                            |                                    |                                              |   |
| 444         | , . ;                                   | ياتمزه جي الدفعة كالسربيه          | سيف البحر كي طرف                             | 0 |
| 10+         |                                         |                                    | غروه بواط                                    | 0 |
| 10.         |                                         |                                    | غزوة العشير و                                | 0 |
| rar         |                                         | ص                                  |                                              |   |
| ror         |                                         | ل كا نام غز و هُ بدرالا و لي بھي _ | غز و هُ سفوان اورای                          | 0 |
| ran         |                                         |                                    |                                              |   |
| ran         | ~ ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                    | غزوهٔ بدر کبری                               | 0 |
| 109         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ب كا خوا ب                         | عا تكدينت عبدالمطا                           | 0 |
| 144         | ن کا درمیان میں آیا                     | ی جنگ اور واقعہ بدر کے دن ا        | كنانداورقريش مير                             | 0 |

| W.   | - Was a composed of the contract of the contra |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.  | <ul> <li>رسول الله منافظ الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121  | o قریش کی طرف ابوسفیان کا خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/41 | 🔿 بی زہرہ کو لے کراختس کی واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121  | 🔾 ان لوگوں کا دا دی کے کنارے اثر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 121  | <ul> <li>رسول الله منافظ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 121  | ٥ قريش کي آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 140  | O اجنگ ہے قریش کی والیسی کامشورہ<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144  | O الاسودالمحزومي كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 722  | O عتبه کامطالبدائی مقابلے کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YZA  | O وونوں جماعتوں کا مقابلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 129  | 🔿 رسول الله منتي النيانية على كالسيخ برورد كالدكوا مداد كے لئے قسميں دينايا بتا كے دعا كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ra+  | O آپ کااپنے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MI   | <ul> <li>رسول الله مثل الله مثل كامشر كول پر كنگرياں كھينكنا اوران كا فكست كھا تا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAY  | <ul> <li>شرکین کوتل کرنے ہے رسول اللہ منافیق کا منع فر ما نا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ra m | ٥ اميه بن خلف كافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PAY  | O جنگ بدر میں فرشتوں کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1714 | O ابوجهل بن ہشام کاقتل<br>- رسے ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79+  | O عکاشه کی تکوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rgr  | o مشرکین کا گڑھے میں ڈالا جاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | <ul> <li>ان نوجوانوں کا بیان جن کے متعلق الذین یتوفا هم الملائکه ظالمی انفسهم نازل ہوا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 192  | O بدر میں قید یوں کے عوض جو مال ملااس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 794  | O ابن رواحهاورزید کے ذریعے خوشخبری کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r99  | O رسول الله مثل تلفظ کی بدر سے واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ( ) انتظم اور عقبه کا آیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| W.          |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| صفحه        | مضمون                                                           |
| P+1         | 0 قریش کے آفت زووں کا مکہ پنچنا                                 |
| r-0         | ○ سهيل بنعمر و كا حال                                           |
| <b>r</b> •A | 🔾 ابوالعاص بن الربيع كي قيد                                     |
| 1"1+        | ٥٠ زينب كامدين كي جانب سفر                                      |
| -10         | 🔾 ايوالغاص بن الربيع كااسلام                                    |
| MIA         | 🔾 عميرين وہب كا اسلام                                           |
| rrr         | o قریش میں (حاجیوں کو) کھانا کھلانے والے                        |
| ساءاء       | 0 بدر کے روزمسلمانوں کے گھوڑوں کے نام                           |
| ٣٢٣         | O سورهٔ انفال کانزول                                            |
| ساماسا      | O فهرست ان مسلمانو ں کی جو بدر میں حاضر تھے                     |
| <b>r</b> a+ | 0 انصاراوران کے ساتھی                                           |
| 244         | <ul> <li>جنگ بدر میں مسلمانوں میں ہے جولوگ شہید ہوئے</li> </ul> |
| <b>74</b> 2 | O بدر کے روزمشر کین میں ہے جو آل ہوئے                           |
| <b>72</b> 4 | 0 جنگ بدر کے متعلق اشعار                                        |
| ٣٣٦         | 🔾 مقام کدر میں بی سلیم کاغز وہ                                  |
| MFZ         | 🔾 غزوة السوليق                                                  |
| 44          | 🔾 غزوهٔ ذی امر ن                                                |
| mr9         | O بحرين كاغز وة الغرع                                           |
| 444         | 🔾 بني قينقاع كاوا قعه                                           |
| ٣٣٢         | 🔿 نجد کے چشموں میں مقام القروۃ کی طرف زید بن حارثہ کا سربیہ     |
| ٣٣٣         | O كعب بن اشرف كاقتل                                             |
| الآلة       | 🔿 محيصه اور حويصه كاحال                                         |
|             |                                                                 |





### فِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

### اسراء یعنی رات کاسفراورمعراج کابیان

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم \_ راوی نے کہا کہ ابو محمد عبد الملک ابن ہشام نے ہم سے بیان کیا۔ انھوں نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبد اللہ البکائی نے محمد بن اسحٰق المطلعی ہے (بیہ) روایت (بیان) کی کہ:

ابن ایخی نے کہا کہ جب مکہ میں قریش اور تمام قبیلوں میں اسلام پھیل گیا تو رسول اللہ مظافیق کومجد حرام ہے مجداتصلی کی طرف جس کا نام بیت المقدس ہے جو ملک ایلیا ، میں واقع ہے رات میں سفر کرایا گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جو باتیں جھے معلوم ہوئی ہیں ان میں رسول اللہ مظافیق کا رات کا سفر بھی ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود ابوسعید خدری محل نبی مظافیق (سیدتا) عائشہ معاویہ بن ابی سفیان حسن بن ابی الحن بھری ابن شہاب زہری اور قمادہ تی ہی ہے و اہل علم اور ابوطالب کی بیٹی ام ہائی کی روایتوں کا مجموعہ ہاں کا ہر خض رسول اللہ مظافیق کے سفر کے بعض ان واقعات کی خود آ پ سے روایت کرتا ہے جواس سے ذکر کیے کا ہر خض رسول اللہ مظافیق کے سفر کے بعض ان واقعات کی خود آ پ سے روایت کرتا ہے جواس سے ذکر کیے گئے آ پ کے اس سفر میں اور ان حالات میں جن کی آ پ سے روایتیں آئی ہیں آئر مائش اور (کھوٹے کھر بے کے اس سفر میں اور ان حالات میں جن کی آ پ سے روایتیں آئی ہیں آئر مائش اور (کھوٹے کھر بے کے اس سفر میں اور ان حالات ہے معاملوں میں کا ایک ایم معاملہ تھا۔ اس میں عظافیہ ور کیا ہے (ورس) عبرت ہے۔ ہدایت ورحمت ہے۔ اور ایما نداروں میں کا ایک ایم معاملہ تھا۔ اس میں عظافی کے احکام پر یہین رکھے والوں اور اللہ تعالی کے احکام پر یہین رکھے والوں کے لیے ٹابت قدی ہے۔

غرض آنخضرت سن الله تعالیٰ نے جیسا چاہا اور جس طرح چاہا راتوں رات سفر کرایا کہ اپنی دفتانیوں میں ہے جس قدر چاہے آپ کو بتلائے یہاں تک کہ آپ نے اس کی سلطنت عظیمہ اور اس کی اس فقد رہ کو بتلائے یہاں تک کہ آپ نے اس کی سلطنت عظیمہ اور اس کی اس قدرت کو جس کے ذریعے وہ چاہتا ہے کرتا ہے خوب معائنہ فر مالیا۔ غرض مجھے جو با تیں معلوم ہوئیں ان میں بیہ بھی ہے کہ درسول الله منا پی فی براق لایا گیا اور براق ایک جو پایہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود بی می افراکر تے تھے کہ رسول الله منا پی نظر کی انتہا پر رکھتا ہے۔ آپ چو پایہ ہے جس پر آپ ہے پہلے کے انبیاء بھی سوار کرائے گئے تھے جو اپنا سم اپنی نظر کی انتہا پر رکھتا ہے۔ آپ

#### 

ال پرسوار کرائے گئے اور آپ کا ساتھی آپ کولے کر نکلا اور آپ آسان اور زمین کے درمیان کی نشانیاں ملاحظہ فرماتے جارہے ہے۔ یہاں تک کہ آپ بیت المقدی پنچ اور اس میں ابراہیم موی اور میسٹی اور چند اور انبیاء ( بنتھ ) کو پایا جو آپ کے لیے جمع کیے تھے۔ آپ نے انھیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے پاس تین برتن لائے گئے۔ ایک برتن میں وودھ ایک میں شراب اور ایک میں پائی تھا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا:

ابن التحقّ نے کہا حسن سے مجھے حدیث پنجی ہے۔ انھوں نے کہا کے رسول اللہ سن بیزا نے قرمایا.

بَيْنَا آنَا أَنَانِمْ فِي الْحِحْرِ إِذْ حَاءً نِي جِسْرِيلُ، فَهَمِزَنِي بِقَدَمِهِ فَحَلَسْتُ أَنَ قَلَمُ أَرَشَيْنًا، فَعُدْتُ فَعُدْتُ إِلَى مَضْجَعِي، فَجَاءً بِي الثَّانِيَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ فَلَمْ ارَشَيْنًا، فَعُدْتُ إِلَى مَضْجَعِي، فَجَاءً نِي الثَّالِثَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَخَدَ بِعَصُدِي، فَقُمْتُ إلى مَضْجَعِي ، فَجَاءً نِي الثَّالِثَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ ، فَجَلَسْتُ، فَأَخَد بِعَصُدِي ، فَقُمْتُ مَعَدُ، فَخَرَجَ مِي إلى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا ذَابَّةٌ أَبْيَضَ بَيْنَ الْبَغُلِ وَالْحِمَارِ فِي فَحِذَيْهِ مَعَدُ ، فَخَرَجَ مِي إلى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا ذَابَّةٌ أَبْيَضَ بَيْنَ الْبَغُلِ وَالْحِمَارِ فِي فَحِذَيْهِ حَنَاحَانِ يَحْفِرُ فَي بِهِمَا رِحُلَيْهِ يَصَعُ بَدَةً فِي مُنتَهِى طَرَ فِهِ ، فَحَمَلَيْمُ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مَعِي لَا يَقُونُتُنَى وَلا الْفُوتَة .

ل ( لق) میں فعرق ہے۔ ع (الف) بین فعوی ہے۔ سے (الف) بین فہدی ہے۔(امرمجمودی)

سے (الف) میں فجسلت لکھ دیا ہے جو بالکل غلط ہے۔ (احمرمحودی)

ھ (ب) میں بعصورائے معجمہ ہے ہے۔ اس کے معنی میں دھکیل رہاہے چھورہا ہے۔ (احمر محمودی)

### کر ال این بشام یک صدووم

''اس اثناء میں کہ میں (مقام) جمر میں سور ہاہوں کہ میرے پاس جبر میں آئے۔ پھر انھوں نے جھے اپنے پاؤں سے دبایا تو میں (اٹھ کر) بیٹھ گیا تو میں نے کوئی چیز ندد کیکھی تو پھر میں اپنی آ رام گاہ کو کوئا (لیٹن پھر لیٹ گیا) دوبارہ پھر دو آئے اور اپنے پاؤں سے جھے دبایا تو پھر میں (اٹھ) بیٹھا تو بچھے نہ دیکھا تو پھر میں اپنی آ رام گاہ کی طرف لوٹا تو تیسری بارہ ہم روہ میرے پاس آئے اور اپنے پاؤں سے جھے دبایا تو میں (اٹھ) بیٹھا تو انھوں نے میر آبازہ پکڑی تو میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑ ابوا تو وہ جھے دبایا تو میں (اٹھ) بیٹھا تو انھوں نے میر آبازہ پکڑی ہوں کہ آیک سفید اٹھ کھڑ ابوا تو وہ جھے لے کرمسجد کے دروازے کی طرف نگلے تو میں کیا دیکھی بیں جن سے وہ چو پاید نچر وگد ھے کے درمیان (قد والا) موجود ہے جس کی رانوں میں دو پنگھ بیں جن سے وہ اپنے دونوں پاؤں کوکر بدر با ہے (اس کی صفت ہے ہے) کہ اپنی نظر کی انتہ براپناا گلا پاؤں رکھتا ہوں دور ہوئے اور نہیں ان ہے ۔ نہ دہ جھے اس پر سوار کرایا۔ اس کے بعد میر سے ساتھ نکل جیلے ۔ نہ دہ جھے ہوں۔ دور ہوئے اور نہیں ان ہے "

ابن انحق نے کہا قباد و سے مجھے صدیث پنجی ہے۔ انھول نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ من بَدِیر ئے فرمایا

لَمَّا دَوْتُ مِنْهُ لِآرُكَنَهُ شَمَسَ فَوَصَعَ جِنْرِيْلُ يَدَهُ عَلَى مَغْرِفَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْتَخْيِي يَا بُرَاقُ مِمَّا تَصْنَعُ، فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ عَنْدٌ لِلَّهِ قَلْلَ مُحَمَّدٍ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ، قَالَ فَاسْتَخْيَا حَتَّى إِرْفَضَ عَرَقًا، ثُمَّ قَرَّ حَتَّى رَكِبُتُهُ.

''جب میں اس برسوار ہونے کے لیے اس کے باس گیا تو شوخی کرنے لگا تو جبریل نے اپنا ہاتھ اس کی ایال پررکھااور کہا ہے براق تو جو پچھ کرر ہا ہاس سے بچھے شرم نہیں آتی ۔اللہ کا تسم! محمد سے پہلے تجھ پرکوئی القد کا ایسا بندہ سوار نہیں ہوا جو اس کے پاس آپ سے زیادہ عزت والا ہو۔ فرمایا تو وہ ایس شرمندہ ہوا کہ پسینہ ہوگیا اور خاموش کھڑا ہوگیا یہاں تک کہ میں اس پرسوار ہوگیا''۔

حسن نے اپنے بیان میں کہا کہ پھر رسول القد منی تُؤِیِّ جِلے اور جبر مِلْ بھی آپ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ آپ کو لے کر بیت المقدس پنچے تو اس میں ابراہیم وموی وعیسیٰ عنسطیم کواور ووسرے چندا نبیاء ( عنسطیم ) کے ساتھ پایا تو رسول القد منی تُؤِیِّ نے ان کی امامت کی اور انھیں نماز پڑھائی۔ پھر دو برتن لائے گئے ان میں سے ایک میں شرابتھی اور دوسرے میں دودھ۔ رسول القد منی تُؤیِّ نے دودھ کا برتن لیا اور اس میں سے نوش فر مایا اور شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ رسول القد منی تُؤیِّ نے دودھ کا برتن لیا اور اس میں سے نوش فر مایا اور شراب کے برتن کو چھوا بھی نہیں۔ راوی نے کہا تو جبریل علیط نے کہا کہ آپ نے فطرت کی راہ پالی اور آپ کی امت بھی سیدھے راجے پرلگ گئی اورشراب آپ لوگول پرحرام کر دی گئی۔

راوی نے کہا کہ پھررسول القد سل بی جانب لوٹے اور جب صبح ہوئی۔ سویرے آپ قریش کے پاس پہنچ تو اس واقعے کی انھیں اطلاع وی۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ والقدید تو صاف خلاف (عقل) یا انکار کے قابل ہے۔ خدا کی فتم! مکہ سے شام کی جانب اونٹ ایک ماہ میں جاتے اور ایک ماہ میں لوٹ کر آتے ہیں تو کیا محمد (سنی تیزیم) یہ مسافت ایک رات میں طے کرلے گا اور واپس مکہ بھی آجائے گا۔

را دی نے کبر کہ اس سبب ہے بہت ہے لوگ جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا مرتد ہو گئے اور لوگ ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا اے ابو بکڑ! کیا تنہیں تمہارے دوست کے متعنق ( اب بھی کوئی حسن ظن ) ہے۔وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ آج کی رات وہ بیت المقدس پہنچ اور اس میں نماز پڑھی اور مکدوا پس آیا۔

رادی نے کہا تو ابو بھڑنے کہا تو کیاتم ان کو جھٹلاتے ہوانہوں نے کہا کیوں نہ جھٹلا کیں۔ لو وہ تو مسجد میں لوگوں سے بیان کرر باہے۔ ابو بھڑنے کہا: والقدا گرانہوں نے ایب کہاتو بچ کہا۔ تہہیں اس میں جبرت کیوں ہے۔ والقد انھوں نے تو جھے یہ بھی خبر دی ہے کہان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب ہے آسان سے زمین تک رات یا دن کی ایک گھڑی میں خبر آتی ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور یہ بات تو اس سے بھی زیادہ (عقل سے) دور ہے۔ جس سے تم تعجب کررہے ہو۔ پھر آپ آئے اور رسول اللہ من آئی آئے کے پاس پہنچ اور عرض کی اے اللہ کے بی (من بینی اس کی آئی ہے) دور ہے۔ جس سے تم تعجب کررہے ہو۔ پھر آپ آئے اور رسول اللہ من آئی آئے کہا ہی ہیت المقدس تشریف کی اے اللہ کے بی (من بینی المقدس تشریف کی اے اللہ کے بی (من بینی بینی المقدس تشریف کے تھے۔ فر مایا معنی باں! عرض کی اے اللہ کے بی ! اس کے اوصاف جھے سے بیان فر مایے کیونکہ میں وہاں جاحکا ہوں۔

حسن في كها كدرسول الله مناتيم في مايا:

فَرُّفِعَ لِي حَتَّى نَظَرُتُ اِلَيْهِ.

''وہ میرے سامنے اس طرح پیش کردیا گیا کہ میں اسے دیکھنے لگا''۔

پھر رسول امقد سن تی ابو بھر ہے دونہ اس کے اوصاف بیان فر مانے گئے اور الو بھر میں دور عرض کرتے جاتے تھے آپ نے بی فر مایا۔ بیس گوائی ویتا ہوں کہ آپ القد کے رسول بیں جو جو چیز اس بیس کی آپ ان سے بیان فر ماتے وہ عرض کرتے جاتے ۔ آپ نے بی فر میا۔ بیس گوائی ویتا ہوں کہ آپ القد کے رسول بیس بیال تک کہ جب بیان فتم ہوگیا تو رسول القد من بین کے ابو بکر جی دونے فر مایا۔

أَنْتَ يَا أَبَابَكُرِ الصِّيدِيْقُ.

''اے ابو بکرتم صدیق ہو''۔

غرض ای ون آ ب نے انھیں صدیق کالقب عطافر مایا۔

حسن في كما كداى وجد الله ول كم تعلق جوائي اسلام م مرتد مو كالقدف نازل فرما يو ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّيْنِي أَرِيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّعُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمُ ۚ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴾

''جونظارہ ہم نے بچھ کو دکھایا اور جس درخت پر قر آن میں لعنت کی گئی بیاتو لوگوں کے لیے ہم نے صرف ایک آز مائش بنائی تھی اور ہم انھیں ڈراتے میں تو بیاڈرانا ان میں سخت سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے''۔

غرض رسول الله سی نیج کے رات کے سفر کا بیدوہ بیان تھا جس کی روایت حسن سے پیچی ہے اور قبادہ کی روایت کا ایک حصہ بھی اس میں داخل ہوا ہے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ ابو بکر جی درے خاندان کے بعض افراد نے مجھے سے بیان کیا کہ (ام المؤمنین) عائشہ جی درما کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ می تیجام کا جسم (مبارک مکہ ہے) غائب نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ نے آپ کو روحی سفر کرایا تھا۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے بعقوب بن متبہ بن المغیر و بن الاضن نے بیان کیا کہ معاویہ بن الی سفیان میں ایک سفیان میں ہوئن سے جب رسول الله من تیج آئے کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی طرف کا ایک سچا خواب تھا اور حسن کے اس قول کے سبب سے ان دونوں کے اس قول کا انکار بھی نہیں کیا گیا ہے آیت اس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ چنا نچے اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ ﴾

''اوراللهٔ عزوجل کے اس تول کے سبب سے جوابرا تیم کے متعلق اس نے خبر دی ہے کہ جب آپ نے اپنے فرزندے کہا:

﴿ يَا بُنَّى إِنِّي أَرْى فِي الْمَنَامِ أَ نِي أَذْبَعُكَ ﴾

بيتے ميں خواب ميں و كيور باہوں كه ميں نے تحقي ذرج كرويا ہے "۔

پھر آپ نے اس پڑمل بھی کیا تو میں نے جان لیا کہ اللہ کی جانب سے انبیاء میں تطاع پر جو وحی آتی ہے وہ بیداری میں بھی آتی ہے اورخواب میں بھی۔

ابن الخل نے کہا: مجھے ميفرطي ہے كدرسول الله مَنْ الْيُزَافِر ماياكرتے تھے:

تَنَامُ عَيْنِي وَقَلْبِي يَقَظَارُ.

''میری آنجھیں سوتی بیں اور میرادل جا گنار ہتا ہے'۔

ہیں اللہ بی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا تھی۔غرض آپ و ہاں ( یعنی بیت المقدس کو ) تشریف لے گئے اور اللہ کے تکم سے وہاں آپ نے جوجو چیزیں دیکھیں خوا ہ وہ کسی حالت میں ہوں جا ہے نیند میں ہویا بیداری میں۔غرض بیدوا قعد حق اور بچ ہے۔

ز ہری نے سعید بن المسیب کی روایت کا دعویٰ کیا ہے کہ رسول القد منی پیزائی ابراہیم ومویٰ وعیسی عبلطات کو جب اس رات دیکھا تو صحابہ ؓ ہے ان کے اوصاف بیان فر مائے اور فر مایا

أُمَّا اِبْرَاهِيْمُ فَلَمْ أَرْرَجُلاً أَشْبَة بِصَاحِبِكُمْ وَلاَ صَاحِبَكُمْ أَشْبَةُ بِهِ مِنْهُ وَ آمَّا مُوسَى فَرَيَمَ فَرَحُلْ آدَمُ طَوِيْلٌ صَرْبٌ جَعْدٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوَّةَ وَأَمَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَرَحُلْ آدَمُ طَوِيْلٌ صَرْبٌ جَعْدٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالٍ شَنُوْةً وَأَمَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَرَحُلُ أَحْمَرُ بَيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّعْرِ كَثِيْرُ حَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ حَرَحَ مِنْ وَرَحُلُ أَحْمَرُ بَيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَوِيْلِ سَبْطُ الشَّعْرِ كَثِيْرُ حَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ حَرَحَ مِنْ وَيُعْلِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَرْوَةً ابْنُ مَسْعُودِ وَيُمَاسٍ تَخَالُ رَأْسَهُ يَقْطُرُ أَمَاءً وَلَيْسَ بِهِ مَاءٌ أَشْنَهُ رِجَالِكُمْ بِهِ عُرُوةً ابْنُ مَسْعُودِ الشَّقْفِيُّ.

''ابراہیم (کا حلیہ تو یہ تھا کہ) ہیں نے ان کی بہ نسبت تمہارے دوست کی بہ نسبت کسی کوان سے کریم من شیل سے زیادہ مشابہ کسی کوبیں ویکھا اور نہ تمہارے دوست کی بہ نسبت کسی کوان سے زیادہ مشابہ ویکھا۔ اور موی عالی تو ایک گندم کول لیم دیم جے پہلے گھو گھر والے بال والے بلند بینی شخص ہے گویا وہ (قبیلہ) شنوہ کے لوگوں میں کی ایک فرد ہے اور بیسی بن مریم عالی تو ایک سرخ (وسپید) میانہ قد سید ھے بال اور چبرے پر بہت سے خال والے شخص ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمام سے نکلے بین تم خیال کرو گے کہ ان کے سرے پانی فیک رہا ہے حاما نکہ وہاں بانی نہیں ہم بیں ہے ان سے سب سے زیادہ مشابہ عروۃ بن مسعود التھی ہیں '۔



### رسول الله مناتينيم كاحليهممارك

ا بن ہشام نے کہارسول اللہ سؤیتیز کا حدیہ جس کا ذکر غفر ہ کے آ زاد غلام عمر نے ابراہیم بن محمد بن علی بن ابی طالب کی روایت ہے کیا ہے ہے ۔ انھوں نے کہا کہ علی (خوردر) جب نبی مؤیڈیٹر کا سرایا بیان كرت تو كہتے كه آپ نه بهت دراز قامت تھے'نه بهت پستہ قد' میانہ قامت لوگوں میں تھے اور نه بہت گھونگر وانے بال والے تھے'اور نہ بہت مونے اور نہ بہت و بلے یتلے' سفیدرنگ میں سرخی جھلکتی ہوئی' سرگمیں آ تکھیں' پیوٹوں کے کنارے دراز' بڑے بڑے جوڑ بند' شانوں کے درمیان کا حصہ بڑا' سینے ہے ناف تک بالوں کی باریک لکیر'تمامجسم بالوں ہے خالی ہتھیلیاں اور تکوے پر گوشت' رفقار میں قدم (مبارک) زمین پر تکتے نہ تھے (لیعنی تیز رفتار) گویا نشیب کی جانب چل رہے ہیں۔ جب کسی جانب توجہ فر ماتے تو فورا توجہ فر ماتے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین سنی تینم تھے۔

سخاوت میں سب سے زیادہ بخی جرائت میں سب سے زیادہ قوی دل گفتگو میں سب ہے زیادہ سے معاہدوں کوسب سے زیادہ بورا کرنے والے اورسب سے زیادہ نرم طبیعت والے اورمعاشرت میں سب سے زیادہ کر بمانہ اخلاق کیلے پہل جس نے آپ کو دیکھا مرعوب ہوگیا' اور جس نے آپ کے ساتھ میل ملاپ رکھا۔ آپ ہے محبت کرنے لگا۔ آپ کی نعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ کا ساندآ پ سے پہلے سی کو دیکھانہ آ ب ٹائیڈ کم کے بعد کسی کو۔

ابن انحق نے کہا مجھے ابوطالب کی بیٹی ام ہائی ہے جن کا نام مند تھا' رسول اللہ من ﷺ کے اسراء کے متعلق جوروایت پینی اس میں بیرتھا۔ کہ وہ کہا کرتی تھیں: کہ رسول اللہ مٹائیڈٹم کو جس رات سفر کرایا گیا آپ اس رات میرے ہی گھر میں تھے اور میرے یا س ہی آ رام فر مایا تھا۔ آپ نے عشاء پڑھی۔اس کے بعد آ رام فر مایا اور ہم بھی سو گئے اور جب فجر ہے بچھ پہلے کا وقت تھا رسول اللہ سن پیزائے ہمیں جگایا اور جب آ پ نے مسج کی نماز پڑھ لی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی تو آپ نے فرمایا ·

يَا أُمَّ هَانِيْ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَكُمُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ كَمَا رَأَيْتِ بِهِلْذَا الْوَادِي، ثُمَّ جِنْتُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ، ثُمَّ قَدْ صَلَّيْتُ صَلَّاةَ الْغَدَاةِ مَعَكُمُ الْآنَ كَمَا تَرَيْنَ.

''اےام ہانی! میں نے رات کی آخری نماز تو تم لوگوں کے ساتھ ای وادی میں پڑھی جیسا کہ تم نے بھی دیکھا پھر میں بیت المقدس پہنچا اور و ہاں نماز پڑھی۔ پھرضبح کی نماز ابھی تمہارے ساتھ

پڑھی جیس کہتم دیکھےرہی ہو'۔

پھرآپ کھڑے ہوگئے کہ بابرتشریف لے جا کی تو میں نے آپ کی چا در کا کن رہ پکڑلیا آپ کے شکم مبارک سے چا درہٹ گئی تو ایسا معلوم ہوا کہ قبطی کیڑا (جونہایت سفیداور باریک ہوتا ہے) تہ کیا ہوا ہے ہیں نے آپ سے خرض کیااے القد کے نبی اید بات لوگوں سے نہ بیان فر ماینے کہ وہ آپ کو جھٹلا کیں گے اور آپ کو تکلیف ویں گے۔ آپ نے فرمایا:

تکلیف ویں گے۔ آپ نے فرمایا:
وَ اللّٰهِ لَا أَحَدِ ثَنَاهُمُوهُ وُ اُورِ اُورِ

''والله! ميں بيتوان ہےضرور بيان كروں گا''۔

تو میں نے اپنی ایک حبشیہ لونڈی سے کہا کہ رسول القد منافیۃ کیا کے پیچھے بیچھے جاتا کہ تو سن سکے کہ آپ لوگوں سے کیا فرماتے ہیں اورلوگ آپ کو اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر جب رسول القد منافیۃ کی ہا ہرلوگوں کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے انھیں اس واقعے کی خبر دی تو وہ جیران ہو گئے اور کہا اے محمہ! (منافیۃ کیا) اس کی علامت کیا ہے کیونکہ ہم نے تو اس طرح کے واقعات کبھی ہے نہیں آپ نے فرمایا

آيَةً ذَٰلِكَ إِنِّى مَرَرُتُ بِعِيْرِ بَيِى فُلَانِ بِوَادِى كَدَا وَكَذَا فَأَنْفَرَهُمْ حِسُّ الدَّابَّةِ فَنَدَّلَهُمْ بِعِيْرٌ فَدَلَلْتُهُمْ عَلَيْهِ وَأَنَا مُوجِّهُ إِلَى الشَّامِ ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِضَحْنَانِ مَرَرُتُ بِعِيْرِ بَنِى فُلَانٍ فَوَحَدُتُ الْقَوْمَ نِيَامًا وَلَهُمْ إِنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ قَدُ غَطُّوا عَلَيْهِ بِشَيْ فَكَشَفْتُ بَعِيْرِ بَنِى فُلَانٍ فَوَحَدُتُ الْقَوْمَ نِيَامًا وَلَهُمْ إِنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ قَدُ غَطُّوا عَلَيْهِ بِشَيْ فَكَشَفْتُ عَطَاءَ هُ وَشَرِبُتُ مَا فِيهِ ثُمَّ عَطَيْتُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ وَآيَةً ذَٰلِكَ أَنَّ عِيْرَهُمُ الْآنَ تُصَوِّبُ عِطَاءَ هُ وَشَرِبُتُ مَا فِيهِ ثُمَّ عَطَيْتُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ وَآيَةُ ذَٰلِكَ أَنَّ عِيْرَهُمُ الْآنَ تُصَوِّبُ مِنَ الْبَيْضَاءِ ثَيْبَةِ التَنْعِيْمِ يَقُدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ عَلَيْهِ غَرَارَتَانِ إِحْدَاهُمَا سَوْدًاءُ وَالْانُحُونِي بَرُقَاءُ .

تھیے ہیں جن میں کا ایک تو سیاہ اور دوسر امختلف رنگ کا ہے'۔

ام ہانی نے کہا کہ پھرتو لوگ اس پہاڑی کی جانب دوڑے تو انھیں پبلا اونٹ نہ ملاجس طرح کہ آ ہے" نے بیان فر مادیا تھا (لیمنی وہ بہاڑی ہے اتر کرآ گے بڑھ چکا تھا) اور ان ٹوگوں نے ان ( قافلے والوں ) ہے اس برتن کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے انھیں خبر دی کہاس میں انھوں نے پانی مجر کر رکھا تھا اور اسے ڈ ھا تک بھی دیا تھالیکن اس میں انھوں نے یانی نہ پایا اور دوسر ہے لوگوں ہے بھی دریافت کیا جو مکہ میں آ چکے تھے تو انھوں نے بھی کہا کہاس نے سچ کہا۔ بے شک ہمارے اونٹ اس وا دی میں جس کا ذکر کیا گیا ہے بدکے تھے اور ہی را ایک اونٹ بھاگ گیا تھا تو ہم نے ایک شخص کی آ وازئی جوہمیں اس جانب بلار ہا تھا حتیٰ کہ ہم نے اس (اونٹ) کو پکڑلیا۔







### معراج اوران نشانیوں کا بیان جنہیں رسول اللہ مَثَّالِیَّا فِمُ سِنَّا مِعراج میں ملاحظہ فر مایا



ا بن ایحق نے کہا کہ مجھ سے ایسے تخص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا ابوسعید خدری میں ہور کی روایت بیان کی کہانھوں نے کہامیں نے رسول القد منابیج الم مجھ (بیہ ) فر ماتے سنا

لَمَّا فَرَغُتُ مِمَّا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَتِيَ بِالْمِعْرَاجِ وَ لَمْ أَرَشَيْنًا قَطُ آخْسَنَ مِنهُ
وَهُوَ الَّذِي يَمُدُّ اللهِ مَيْتُكُمْ عَيْنَيْهِ إِذَا حُضِرَ فَاصْعَدَ فِي صَاحِبِي فِيْهِ حَتَّى انْتَهٰى بِيْ
إلى بَابٍ مِنْ آبُوَابِ السَّمَآءِ يُقَالُ لَهُ بَابَ الْحَفَظَةِ عَلَيْهِ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ
الله بَابٍ مِنْ آبُوابِ السَّمَآءِ يُقَالُ لَهُ بَابَ الْحَفَظَةِ عَلَيْهِ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ
الله بَابٍ مِنْ آبُوابِ السَّمَآءِ يُقَالُ لَهُ بَابَ الْحَفَظَةِ عَلَيْهِ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ
الله بَابُ مِنْ آبُوابِ السَّمَآءِ يُقَالُ لَهُ بَابَ الْحَفَظَةِ عَلَيْهِ مَلَكُ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ
الله مَاعِيلُ تَحْتَ يَدَيُهِ إِنْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَلَكٍ تَحْتَ يَدَى كُلِّ مَلْكٍ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَلَكٍ تَحْتَ يَدَى كُلِّ مَلَكٍ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَلَكٍ تَحْتَ يَدَى كُلِّ مَلَكٍ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَلَكِ

''بیت المقدس میں جو پچھ ہوااس سے جب میں فارغ ہواتو سیر ھی لائی گئی اور میں نے اس سے بہتر بھی کوئی چیز نہیں دیکھی اور یبی وہ چیز ہے جس کی جانب تہار سے مرو ہے اپنی آئیمیں کھولے تکتے رہتے ہیں جب موت آتی ہے اس کے بعد میر ہے ساتھی نے مجھے اس پر چڑھا دیا یہاں تک کہ مجھے لے کر آسان کے دروازوں میں ہے ایک دروازے تک پہنچا جس کا نام باب الحفظہ ( تگہبانوں کا دروازہ) تھا اس پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ( تگہبان) ہے جس کا نام اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے کے ہوتھ کے کر اساتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہوتھ کے ہاتھ کے ہوتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہوتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہوتھ کے ہاتھ کے ہوتھ کے ہوت

راوی نے کہا کہ جب بیرحدیث رسول اللہ منی تی جائیں فر ماتے تو فر مایا کرتے:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ بِي قَالَ: مَنْ هُوَ هَلَا يَا جِبُرِيْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَوَقَدْ بُعِتْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَعَالِي بِخَيْرٍ وَقَالَةً.

'' تیرے پروردگار کے لشکر کواس کے سواکوئی نبیس جانتا۔ فرمایا: پھر جب وہ جھے لے کر داخل ہوئے اس نے کہااے جبریل بیکون ہے۔ کہا محمد (منافیقیلم) اس نے کہا کیا بلوائے سمئے ہیں؟ کہا ہاں تو اس نے میرے لیے بھلائی کی دعا کی اور بھلی بات کہی''۔ ابن المحق نے کہا کہ مجھے ہے بعض اہل علم نے ان سے من کر جنھوں نے رسول اللہ سن پینے ہے حدیث می تقی بیان کیا کہ آئے نے فر مایا:

تَلَقَّنْنِى الْمَلَائِكَةُ حِنْنَ دَحَلْتُ السَّمَاءَ الدُّنُيَا فَلَمْ يَلْقَنِى مَلَكَ إِلاَّ صَاحِكًا مُسْتَبْشِرًا يَقُولُ حَيْرًا وَيَدْعُو بِهِ حَتَّى لَقِينِى مَلَكَ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ مِثْلَ مَا وَآئِتُ مِنْ غَيْرِهِ فَقُلْتُ يَدُعُوا بِهِ إِلاَّ اللَّه لَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ ارَمِنْهُ مِنَ الْبِشْرِ مِثْلَ مَارَآیْتُ مِنْ غَيْرِهِ فَقُلْتُ لِجِيْرِيْلُ مَنْ طَذَا الْمَلَكُ الَّذِي قَالَ لِي كَمَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكُ وَلَمْ الْجِيْرِيْلُ مَنْ الْبِشْرِ مِثْلَ الْمَلَائِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكُ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِجِيْرِيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِجِيْرِيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِجِيْرِيْلُ وَهُو مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِجِيْرِيْلُ وَهُو مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِجِيْرِيْلُ وَهُو مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِجِيْرِيْلُ وَهُو مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِجِيْرِيْلُ وَهُو مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِجِيْرِيْلُ وَهُو مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِجِيْرِيْلُ وَهُو مِنَ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَلْقَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِجِيْرِيْلُ وَمُو مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ مَكَانِهَا فَقَالَ لَهُ اللهُ مَكَانِهَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

''جب میں دیوی آساں میں داخل ہوا تو جھ نے فرشتوں نے ملا قات کی اور ہر فرشتہ جھ سے ہوئے اور خوشی خوشی مایا' اچھی بات کرتا اور اچھی دعا ویتا تھا یہاں تک کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جھ سے ملا اور اس نے بھی ولی ہی با تیں کیس جس طرح دوسروں نے کی تھیں اور ولی ہی والی ہی والی ہی میں جس طرح دوسروں نے کی تھیں اور ولی ہی دعا وی جس طرح دوسروں نے دی تھی ۔ مگروہ نہ ہنسا اور نہ اس کے چہرے پر میل نے وہ خوشی دی جودوسرول کے چہروں پر دیکھی تھی ۔ تو میں نے جبر میل سے کہا اے جبر میل بیاکون ما فرشتہ ہے جس نے جس نے جہر میل بیاک نہ اس نے میں کی جیسی تمام فرشتوں نے کی (لیکن) نہ اس نے جہرے ہنس کر (بات) کی اور نہ میں نے اس کے چہرے پر ولیں خوشی دیکھی جیسی دوسرول کے چہرے پر دانی اگر اس نے آپ سے جہرے پر دانی اگر اس نے آپ سے جہرے پر در مایا: تو جبر میل نے بھو سے کہا (آپ کا ارشاد تو چے ہے) لیکن اگر اس نے آپ سے بہلے کی اور سے ہنس کر بات کرنے والا ہوتا تو پہلے کی اور سے ہنس کر بات کرنے والا ہوتا تو پہلے کی اور سے ہنس کر بات کرنے والا ہوتا تو

ضرورآپ یا ہے بھی ہنس کر بات کرتا لیکن حالت سے ہے کہ وہ ہنس کر بات کرتا ہی نہیں۔ بیدوز خ
کا ختیام مالک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے جریل ہے کہا وہ اللہ کے پاس اس مرتبہ پر
ہے جس کے متعلق اس نے تم سے بیان فرمایا ہے کہ وہ وہ باں (کا) امانت دار سردار ہے۔ کیا تم
اسے محم نہ دوگے کہ وہ جھے دوزخ دکھائے کہا کیوں نہیں (ضروراس کو حکم دول گا) اے مالک!
مجم (منا جیل کے کہ وہ فیصی دوزخ دکھائے کہا کیوں نہیں (ضروراس کو حکم دول گا) اے مالک!
وہ (دوزخ) جوش میں آگیا اور بلند ہوگیا یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہاں تمام چیزوں کو جنمیں میں وکیور ہا ہوں وہ ضرور پکڑے گا۔ میں نے جریل ہے کہا اے حکم دوکہ اس کواس کی جنمیں میں وکیور ہا ہوں وہ ضرور پکڑے گا۔ میں نے جریل ہے کہا اے حکم دوکہ اس کواس کی حجمہ پر لوٹا دے ۔ فرمایا تو انھوں اسے حکم دیا تو اس نے اس (دوزخ) ہے کہا خاموش ہوجا۔ پس وہا یہ بی جو اس نے اس (دوزخ) ہے کہا خاموش ہوجا۔ پس وہا یہ جب وہ جہاں سے نکا وہ بیں چلاگیا تو اس نے اس کے لوٹنے کوس بیر بڑنے کے مشابہ پایاحتیٰ کہ جب وہ جہاں سے نکا وہ بیں چلاگی تو اس نے اس پر اس کا ڈھکنا ڈھا تک دیا'۔

اورا بوسعيد نے ائي عديث يمل رسول الله عَنْ يَجْنَا ہے روايت كرتے ہوئے كہا كرآ بُ نے فر ما يا:

لَمَّا دَخَلُتُ السَّمَاءَ الذُّنيَا رَأَيْتُ فِيْهَا رَجُلاً جَالِسًا تُعْرَضُ عَلَيْهِ اَرْوَاحُ بَنِيْ آدَمَ
فَيَقُولُ لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتُ عَلَيْهِ حَيْرًا وَ يَسُرُّ بِهِ وَيَقُولُ رُوحٌ طَيِّبَةٌ حَرَجَتْ مِنُ
جَسَدٍ طَيْبٍ وَيَقُولُ لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ أُفِّ وَ يَعْسِلُ بِوَجْهِم وَيَقُولُ رُوحٌ عَلِيبً خَسِيهُ قَالَ لَهُ مَنْ عَلَيْهِ أُفِّ وَ يَعْسِلُ بِوَجْهِم وَيَقُولُ رُوحٌ خَيْنَةُ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَيِنْ قَالَ قُلْتُ مَنْ طَذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ طَذَا أَنُوكَ آدَمُ لَكُومُ لَيْعُومُ مُنْ عَلَيْهِ أَرُواحُ ذُرِّيَتِه فَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ شُرَّ بِهَا وَقَالَ رُوحٌ طَيِّهَ وَسَاءً خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيْبٍ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْكَافِرِ مِنْهُمْ أَفَفَ مِنْهَا وَكَرِهَهَا وَسَاءَ ذَلِكَ وَقَالَ رُوحٌ خَيْنَةٌ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَبِيْثٍ.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَحَالًا لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الْإِبِلِ فِي أَيْدِيْهِمْ قِطَعٌ مِنْ نَارِكَالْاَفُهَارِ يَقْذِفُوْنَهَا فِي أَفْوَاهِهِمْ فَتَحْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هُوُلَآءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُوُلَآءِ اكْلَةُ مَالِ الْيَتَامِي ظُلْمًا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ بُطُونٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ بِسَبِيْلِ آلِ فِرْعَوْنَ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمُ كَالْإِبِلِ الْمَهْيُوْمَةِ حِيْنَ يُغْرَضُونَ عَلَى النَّارِ يَطَوُّنَهُمْ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلُوْنَ مِنْ مَكَانِهِمْ ذَلِكَ قُلْتُ مَنْ هُولَآءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُولَآءِ أَكَلَةُ الرِّبَا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ لَخُمْ سَمِينٌ طَيِّبٌ اللَّي جَنِّيهِ لَحْمْ غَتْ مُنْتِنْ يَأْكُلُوْنَ

'' میں جب دنیاوا نے آسان میں داخل ہواتو وہاں ایک شخص کو بیضا ہوا دیکھا۔ اس پر بی آوم کی روحیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کا خیر روحیں اس پر پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس سے اسے خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیور می ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیور می ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیور می ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیور می چڑ ھالیتا ہے اور کہتا ہے۔ خبیث روح ہے جو خبیث جسم سے نکل آئی ہے فر مایا میں نے کہاا ہے جریل ایک والد آدم ہیں۔ ان پر ان کی اولا دکی روحیں پیش جبریل ایک ہوتے اور کہتے ہیں تو جب ان کے پاس سے ان میں کے ایما ندار کی روح گڑرتی ہے تو اس سے خوش کی جاتی ہیں تو جب ان کے پاس سے ان میں کے کا فر کی روح گڑرتی ہے تو اس ہو دیکھی روح آخے ہیں اور جب ان کے پاس سے ان میں کے کا فر کی روح گڑرتی ہیں اور وہ انھیں برا معلوم کی روح گڑرتی ہیں اور وہ انھیں برا معلوم کی روح گڑرتی ہیں گذری ہو جنگی ہے۔

فر مایا: پھر میں نے چندلوگوں کو ویکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کے سے ہیں ان کے ہاتھوں میں آگ کے گئز ہے گول پھر وں کی طرح ہیں وہ انھیں اپنے منہوں میں ڈال لیتے ہیں تو وہ انھیں اپنے منہوں میں انھوں نے کہا ہے للم وہ انھیں اپنے منہوں میں سے نگلتے ہیں تو میں نے کہا 'اسے جر بل ایہ کون میں ؟ انھوں نے کہا ہے للم سے بھی نہیں وہ کھے ۔ یہ لوگ فرعونیوں کے راستے میں ہیں وہ جب ووزخ پر لاکے کے سے بیٹ بھی نہیں و کھے ۔ یہ لوگ فرعونیوں کے راستے میں ہیں وہ جب ووزخ پر لاک جاتے ہیں تو ان پر سے بیا ہے اونٹوں کی طرح گزرتے ہیں اور وہ انھیں پامال کرتے چلے جاتے ہیں اور ان میں اس کی بھی قدرت نہیں کہ انجی اس جگہ سے ہے شہر ایک ہوں ہیں اور وہ انھیں پامال کرتے ہیں جبر بلن یہ کون ہیں افھوں نے کہ یہ بیسوو خوار ہیں فر میا پھر میں نے چندلوگوں کو دیکھا جن کے جبر بلن یہ کون ہیں افھوں نے کہ یہ بیسوو خوار ہیں فر میا پھر میں نے چندلوگوں کو دیکھا جن کے سے بہت کی تو بہت کی اور بہترین گوشت سے جس میں اور بہترین گوشت سے جس میں ہو ہورتوں کو دیکھا جن کے چھوز دیتے ہیں ۔ میں نے کہا اور ان کے بازو دیلے جب نور کا سرا ابھوا گوشت ہے جس میں ہو ہورتوں کے جس میں ہو ہورتوں کی بہترین گوشت سے جس نے ہیں اور چکن اور بہترین گوشت کے جس میں نے کہا ہو ہورتوں کے کہا ہو ہوں نے کہا ہی ہو ہو وہ کو کہا ہوں جو ہورتوں کے جس میں نے کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہو ہوں گورتوں کی میں ہو ہورتوں کے جس میں نے کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہی جو ہورتوں کے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہی ہورتوں ہیں دوروہ کو کہا ہوں کہا ہورتوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہور کی کہا ہورتوں کی میں اور جو کورتوں کی ہوروہ کورتوں کی میں اور ہوروہ کورتوں کی کہا ہورتوں کی میں اور ہورتوں کی کورتوں کی کہا ہوروں کی کورتوں کی کھر کی کے کہا گورتوں کورتوں کی کورتوں کی کے کہا کورتوں کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کورتوں کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کورتوں کورتوں کی کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کورتوں

يرت ابن برام ج مددر

میں ہے ان عورتوں کوتو مچھوڑ ویتے ہیں جن کوانٹہ نے حلال کیا ہے اوران میں ہے جن کوان پر حرام کیا ہے وہ اٹھیں کی جانب جائے ہیں۔فر مایا پھر میں نے الییعورتیں ویکھیں جو اپنی چھا تیوں سے ننگی ہوئی ہیں تو میں نے کہا اے جبریل ہیکون میں ۔ انھوں نے کہا یہ و وعورتیں میں جنھوں نے (اینے) مردول کے پاس ایسا بجد داخل کردیا جوان کی اولا دمیں ہے نہ تھا''۔ ابن ایحق نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن عمرونے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی کدرسول اللہ می تیزانے فر مایا . إِشْتَدَّ غَصَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ ادْحَلَتْ عَلَى قَوْم مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَأَكُلَ حَرَابِنَهُمْ وَاطَّلَعَ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ.

''اللّٰد كاغضب اسعورت برسخت ہوگیا جس نے کسی خاندان میں ایسے بیچے کو داخل كر دیا جوان میں کا نہ تھا۔ پھراس (بچہ ) نے ان کا مال معیشت کھا لیا اور ان کی پوشیدہ چیزیں دیکھے لیں''۔ پھرجدیث الی سعیدالخدری ہی ہورے جا نب مراجعت کی رسول القد منی بیزار نے فر مایا

ثُمَّ ٱصْعَدَنِيْ إِلِّي السَّمَّاءِ الثَّابِيَةِ فَإِذَا فِيْهَا النَّا الْخَالَةِ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بُنَ زَكُريًّا قَالَ ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةَ فَإِذَا فِيْهَا رَجُلٌ صُوْرَتُهُ كَصُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَٰذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَٰذَا آخُولَكَ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُونِ قَالَ ثُمَّ ٱصْعَدَنِي إلَى السَّمَآءِ الرَّابِعَةِ فَاِذَا فِيْهَا رَجُلٌ فَسَأَلْتُهُ مَنْ هُوَ قَالَ هذا إِدْرِيْسُ قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا قَالَ ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الْحَامِسَةِ فَإِذَا فِيْهَا كُهُلَّ ابْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ عَظِيْمُ الْعُثْنُونِ لَمْ ارَكَهُلَّا اَجْمَلَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ مَنْ طَذَا يَاجِبُرِيْلُ قَالَ هَٰذَا الْمُحَبِّبُ فِي قَوْمِهِ هَارُوْنُ بُنُ عِمْرَانَ قَالَ ثُمَّ ٱصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَإِذَا فِيهَا رَجُلُّ آدَمُ طَوِيلٌ ٱقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوَّةَ فَقُلْتُ لَهُ مَن هٰذَا يَاجِبُرِيُلُ قَالَ هٰذَا أَخُولُكَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ ثُمَّ ٱصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيْهَا كُهُلَّ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيّ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ أَلْفُ مَلَكِ لَا يَرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمْ أَرَ رَجُلًا أَشْبَهَ بِصَاحِبَكُمْ وَلَا صَاحِبَكُمُ أَشْبَهُ بِهِ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا يَا حِبْرِيْلُ قَالَ هٰذَا ٱبُوْكَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ بِي اِلَى الْحَدَّةِ فَرَأَيْتُ فِيْهَا جَارِيَةً فَسَأَلْتُهَا لِمَنْ أَنْتَ وَقَدْ أَعْجَبَتْنِي حِيْنَ رَأَيْتُهَا فَقَالَتْ لِرَيْدِ بْن حَارِثَةَ فَبَشَّرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةً.

'' پھروہ مجھے دوسرے آسان پر لے گیا تو اس میں ویکھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی عیسی بن مریم

اوریکی بن زکریا (مطع)موجود ہیں فر مایا۔ پھروہ مجھے تیسر ہے آسان پر نے گیا تو اس میں ویکھا کہ ایک شخص ہے جس کی صورت جو دھویں رات کے جاندگ می ہے۔ فرمایا میں نے کہا اے جریل بیکون ہے۔ انھوں نے کہا ہے آ ب کے بھائی یوسف بن لیقوب میں۔فرویا پھر مجھے چو تھے آ سان پر لے گیا تو اس میں میں نے ایک شخص کو دیکھا تو میں نے ان سے پو چھا وہ کون ہے۔اٹھوں نے کہا بیادریس نیں۔راوی نے کہا کہرسول اللہ سی اللہ فرمای کرتے: ورفعناه مكانا عليا. (يعنى كلام مجيديس جوبيالفاظ بي وه اى مرتبه كوظا بركرر بي بير) بم نے اے بلند جگہ پر چڑھا دیا۔فر مایا پھر مجھے یا نچویں آ سان پر لے گیا تو اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میا نہ سال' سفید' سر' سفید بڑی داڑھی والا ۔ کسی میا نہ سال شخص کو اس ہے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔فر مایا میں نے کہا اے جبریل ہے کون ہے انھوں نے کہا ہے این قوم کے محبوب ہارون ابن عمران میں ۔فر مایا پھر مجھے جیٹے آسان کی طرف لے گیا تو اس میں دیکھا کہ ایک گندم کول مخض دراز قامت بلند بنی ہے۔ کو یا کہ وہ قبیلہ ہنؤ ۃ کے بوگوں میں ہے ہے میں نے کہا اے جبریل ہیکون ہے؟ انھوں نے کہا ہے آ پ کے بھائی موی بن عمران میں پھر مجھے ساتویں آسان پر لے گیا تو کیا دیکھتا ہول کہ ایک میانہ عمر شخص بیت المعمور کے دروازے کے یاس کری یر جیٹھا ہوا ہے جس میں روزانہ ستر ہزارفر شیتے واخل ہوتے جیں جو تیا مت کے دن تک پھراس میں ہے واپس نہیں آتے میں نے اس شخص ہے مشابہ تمہر، رے دوست ( یعنی خود ذات میارک نبی ) ہے زیادہ کسی اور کونبیں ویکھا اور نہتمہارے دوست ہے مشابیکی اور کواس ہے زیادہ ویکھا فر ما یا۔ میں نے کہا اے جبریل بیکون ہے انھوں نے کہا بیر آپ کے والد ( یعنی دا دا ) ابراہیم ہیں ۔ فر مایا پھر مجھے لے کر جنت میں داخل ہوا تو اس میں میں نے ایک جھوکری دیکھی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ مجھے بہت بھلی معلوم ہوئی میں نے اس سے یو جھا تو کس کی ہے۔اس نے کہازید بن حارثہ کی تو رسول اللہ من تین نے زیدا بن حارثہ کواس کی خوش خبری دی''۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے عبدالقد بن مسعود شہدد کے ذریعے رسول القد سن بیخی کے ہر آ سان پر جب آپ کو لے کر جبریل جاتے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اے جبریل ہیں اور دوست کون ہے تو جبریل گئے ۔ جمد من بیخ تو وہ کہتے کیا بلوائے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہاں تو وہ کہتے کیا بلوائے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہاں تو وہ کہتے ۔ القداس بھی کی اور دوست کوزندہ رکھے۔ یہاں تک کہ آپ کو لے کروہ ساتوی آسان پر پہنچے پھر آپ کو آپ کے بروردگار کے پاس پہنچایا گیا۔ پھراس نے آپ بردوزانہ بچاس نمازی فرض فرما کمیں۔ راوی نے کہا

كەرسول الله منى فيىم نے فرمايا:

فَأَفْقَلُتُ رَاجِعًا ۚ فَلَمَّا مَرَرْتُ بِمُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ ۚ وَنِعْمَ الصَّاحِبُ كَانَ لَكُمْ سَأَلَنِي كُمْ فُرِضَ عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ إِنَّ الصَّلُوةَ ثَقِيلُةٌ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ ضَعِيْفَةٌ فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ وَعَنْ أُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُ رَبِّي اَنْ يُخَفِّفَ عَيِّي وَعَنْ أُمَّتِي فَوَضَعَ عَيْنِي عَشْرًا ثُمَّ الْصَرَفْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى فَقَالَ لِنَي مِثْلَ ذَٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَوَضَعَ عَيْنَي عَشَرًا ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لِيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ كُلُّمَا رَجَعُتُ اِلَّذِهِ فَارْحِعُ فَسَلُّ رَبَّكَ حَتَّى انْتَهَيْتُ اِلَى أَنْ وَضَعَ ذَٰلِكَ عَيِّيْ إِلَّا حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ رَجَعْتُ فَمَرَرُتُ عَلَى مُوْسَى. فَقَالَ لِيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ قَدْ رَاجَعْتُ رَبِّي وَسَاءَ لَنَّهُ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَمَا أَنَا بِهَاعِلِ فَمَنُ أَدَّاهُنَّ مِنْكُمْ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا لَهُنَّ كَانَ لَهُ آجُرُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً. '' پھر میں واپس آیا اورمویٰ بن عمران کے یاس ہے گزرا۔اور وہتمہارے لیے بڑے اجھے مخص نکلے۔انھوں نے مجھ سے یو جھا کہ آپ پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں تو میں نے کہاروزانہ پچاس نمازیں انھوں نے کہا۔ نماز بڑی ہوجھل چیز ہے اور آپ کی امت کمزور ہے اس ہے آپ اینے پروردگارے پاس لوٹ کر جائے اور اس سے درخواست تیجے کہ آپ پر سے اور آپ کی امت یرے (اس) ہو جھ کو کم کردے ۔ پس میں واپس گی اورایئے پروردگارے درخواست کی کہ مجھ پرے اور میری امت پرے بوجھ کم کرے تو اس نے دس (نمازیں) کم کردیں۔ پھر میں لوٹا اور مویٰ کے باس ہے گز را۔انھوں نے مجھ ہے پھروییا ہی کہا۔تو پھر میں نوٹ کر گیا اوراس سے درخواست کی تو اس نے اور دس کم کر دیں۔ پھر جب میں ان کی طرف لوٹا تو اسی طرح مجھ ہے کہتے رہے کہ آپ لوٹ جائے اور اپنے پرور دگار ہے درخواست سیجیے یہاں تک کہ پیخفیف روزانہ یانج نمازوں تک پہنچ گئی۔ پھر میں لوٹا اورمویٰ کے پاس ہے گز را۔ پھر انھوں نے مجھ ہے وابیا ہی کہا تو میں نے کہا میں اپنے پر وردگار کے پاس بار بارگیا اوراس ہے درخواست کی حتی کہ مجھے اس سے نثرم آنے تگی ہے۔ بس اب تو میں ایسانہیں کروں گا بس ان نمی زوں وتم میں سے جو تحض ایما نداری کے ساتھ ۔ تو اب سمجھ کرا دا کرے گااس کو پچیاس فرض نماز وں کا اجریلے گا''۔

> صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ. محدًا ورآل محدً يرالله كى رحمتيں ہوں



# ہنسی اُڑانے والوں کی سز اللّٰہ کی طرف ہے

ابن اتخل نے کہا کہ رسول اللہ منابیخ اپنی قوم کے جمثلا نے اور تکلیف دیے اور ہنسی اڑانے کے باوجود اللہ کے حکم پرصابر رہ کر ثواب بجھ کراس کو نصیحت فرماتے رہے۔ جمھ سے بیزید بن رومان نے عروۃ بن زبیر سے صدیث بیان کی کہ آپ کی قوم بیس ہنسی اڑانے والوں میں بڑی بڑی ہستیاں پانچ تھیں اوریہ (لوگ) اپنی قوم بیس ہلندیا بیاورس رسیدہ تھے۔

'' یا اللہ! اس کواندھا کردے اور اس کواس کے لڑنے کی موت پراا''۔

اور بنی زہر و بن کلاب میں سے الاسود بن عبد یغوث بن وہب بن عبد مناف بن زہر و۔ اور بنی مخزوم بن یقظة بن مرة میں سے الولید بن المغیرة بن عبد القدابن عمر بن مخزوم۔ اور بنی مہم بن عمر و بن مصیص بن الکعب میں ہے العاص بن واکل ابن ہشا سے

ا بن ہشام نے کہا کہ العاص بن واکل بن باشم بن سعید بن سبم اور بنی خزاعہ ہیں ہے الحارث بن الطلاطلة بن عمر بن الحارث بن عبد عمرو بن یوی ابن مکان۔

جب بدلوگ برائی میں حدے بڑھ گئے اور رسول اللہ سرتے فی کا بہت فداق اڑا نے گئے تو اللہ نے بیآ بت اتاری: ﴿ فَاصْدَءُ بِمَا تُوْمَرُ وَ أَغْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ اِلْهَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

"(اَ بِي!) جو ظَم مُخِفِي ويا گيا ہے اسے صاف صاف ( وُ لَكِي كِي جِوث ) بيان كرا ورمشكين كى جانب ہے اپنی قوجہ بن لے۔ تيرى حفاظت كے ليے ان بنسى الا النے وا وں كولام وكي يت كے جواللہ كے س تھ اور دوسر ہے معبودوں كا بھى ادعار كھتے ہیں۔ بس و و قريب يس ب ن يس كے ( كدان كا كيا حشر ہوئے والا ہے )"۔ جھے ہے بزید بن رو مان نے عروہ بن زبیر وغیرہ علماء سے روایت کی کہ جریل رسول اللہ سائقیۃ کے پاس
اس وقت آئے جب کہ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کررہ ہے تھے۔ وہ آکر کھڑے ہوگئے اور رسول اللہ سائقیۃ نہمی
ان کے باز وکھڑے ہوگئے اور آپ کے پاس سے الاسود بن المطلب گزرا تو (آپ نے یا جریل نے) اس
کے منہ پرایک سبزرنگ کی چھی بھینی تو وہ اندھا ہوگیا اور الاسود بن عبد یغوث آپ کے پیس سے گزرا تو اس کے بند بیٹ بیٹ کی طرف اش رہ کیا تو وہ جلند (کی بیماری بیل مجلی اور اس کی وجہ سے وہ پیٹ بیٹول کر مرا) اور وہید
بین مغیرہ آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے ایک زخم کے نشان کی جانب اشارہ کیا جواس کے پاؤس کے شخف
کے نیچاس سے برسول بہلے بھی لگاتھا جس کا سب بیٹھا کہ وہ بی فران اور اس کے پاؤس سے جار ہا تھا جو
اپنے تیر درست کر رہا تھا۔ ان تیروں بیس سے ایک تیراس کے تبد میں اٹک گیا اور اس کے پاؤس بی وہ فراش
لگی اور بھی زیادہ ندھی ۔ پس اسی زخم کا نشان بھوڑا بن گیا اور ( بجر ) اس کی موت کا سب بوا اور عاص بن
وائل آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے پاؤل کے تلوے کی جانب اشارہ کیا اور وہ اپنے گدھے پر طائف کو
جانب اشارہ کیا تو اس کے ہوں کے تو اس کے کرایک خار دار درخت پر بیٹھ گیا ہے تو اس کے پوؤں کے تو ب بیل کوئی اور اس کی موت کا سب بین گیا اور حارث بن الطل طلہ آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے مرکز اور اس کے مواس کو میں انگان کی ہوئی اور اس کی موت کا سب بن گیا اور حارث بن الطل طلہ آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے مرکز بیا تھارہ کیا تو اس کی موت کا سب بن گیا اور حارث بن الطل طلہ آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے مرکز بیا تو اس کے مرکز بیا تو اس کے درد کے س تھے بیپ نگلے بھی اور اس کوموت کا مزا چکھادیا۔



لے رئی نعل ہے جس کی خمیر غائب دونوں کی محتمل ہے لیکن گمان مالب سے ہے کہ جبریل نے پھینگی ہوگ۔ (احیر محمودی) علے (الف) میں حینا کے بجائے جیسا جیم ہے لکھا ہے جواس مقام ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ (احیر محمودی) علے (ب بڑو) میں رینس ضاء مجمد ہے ہے جس کے معنی میں جیٹھ گیا۔ (الف) میں ریھر صادم بملہ ہے ہے جس کے معنی انتظار کرنے اور تھم رنے کے ہیں۔ پہلانسخرزیا دوموز دل ہے۔ (احیر محمودی)

### ابوازيبرالدوسي كاقصه

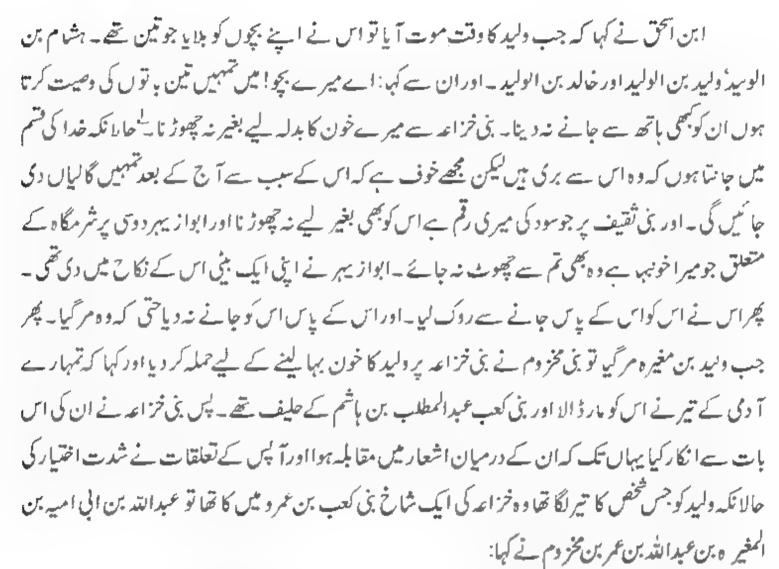

إِنَّى رَعِيْمٌ أَنْ تَسِيْرُوْا فَتَهْرَبُوْا وَأَنْ تَتْرُكُوا الظَّهْرَانَ تَغُوِی ثَمَالِبُهُ

'' میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ تم (اپنے وطن سے) چلے جاوَاور بھاگ جاوَاور مقام ظہران کو

(ویران کر) چھوڑ و کہ اس میں کی لومڑیاں (اس میں) چیتی چلاتی رہیں (تو تم آفتوں سے نج جاوَا ہے۔

چاوَے)۔

وَأَنْ تَتُوكُوا مَاءً بِجِزْعَةِ أَطْرِقًا وَأَنْ تَسْأَلُوْ أَيُّ الْأَرَاكِ أَطَايِبُهُ

ا (بن و) میں فلا قطلبہ ہے جس کے معنی ہیں خون نہ کرنا 'بدلہ نے بغیر نہ چھوڑ تا (الف) میں فلا قطلبتہ لکھ ویا جو معنی کو بائل اللہ اللہ ہوں کے اسلام میں اللہ اللہ ہوں کا بدلہ ان سے طلب نہ کرنا اور بیر معنی آ کے آنے والی عبارت کے بالکل خلاف ہیں۔ ولکنی الحصنی ان تسبوایہ ۔ یعنی مجھے خوف ہے کرا گرتم بدلہ نہ لو گئو لوگ تم کوصلوا تیں سنا کیں گے۔اور تہ ہیں بردل کہا جائے گااس لیے نے نے اللہ کا اللہ ہے۔(احمر محمودی)

اور دادی اطرقا کے کنارے کے بچکھٹ کوجھوڑ دواور پیلو کے درختوں کے مقامات میں ہے کسی الجھےمقام کی تلاش کرلو۔

فَإِنَّا أَنَاسٌ لَا تَطَلُّ دِمَاتُنَا ۖ وَلَا يَتَعَالَى صَاعِدًا مِنْ نَحَارِبُهُ کیونکہ ہم ایسےلوگ ہیں کہ ہمارا خون مباح نہیں ہوا کرتا اور جس ہے ہم برسر جنگ ہوتے ہیں وهمر برآ ورده نبیل بوسکتا"۔

اورظبران وارا کہ۔ بن خزاعہ کی شاخ ' بن کعب کے رہنے کے مقامات تھے۔اس کے بعداس کا جواب الجون بن الی الجون 'بی کعب بن عمر والخز اعی کے ایک شخص نے ویا وہ کہتا ہے '

وَاللَّهِ لَا نُوْتِي الْوَكِيْدَ طُلَامَةٌ وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا تَرُولُ كَوَاكِنُهُ '' ولید کے (اینے ہاتھوں) آفت میں مبتلا ہونے کاعونس تو واللہ ہم نہیں دیں گے اور ابھی تم نے ایبا ( سخت )معرکہ تو دیکھا ہی نہیں جس کے تارے نوٹ پڑیں۔

وَيُصْرِعُ مِنْكُمْ مُسْمِنْ بَعْد مُسْمِن وَتُقْتَحُ نَعْدَ الْمَوْتِ قَسْرًا مَشَارِبُهُ اورتم میں کا ایک ایک چر ٹی والا کیے بعد دیگرے کچیڑتا چلا جائے۔اور (اس کے ) مرنے کے بعداس کا بالا خانہ زبر دئتی کھولا جائے ۔ یعنی اس کے کل پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے ۔

إِذَا مَا أَكُلْتُمْ خُبْزَكُمْ وَحَرِيْرَكُمْ مَاكُلُّكُمْ بَاكِي الْوَلِيْدِ وَنَادِبُهُ جب تم اپنی رونی اور حربرہ کھالو گئو بھرتم میں کا ہرا یک ولید برگر بیدوزاری کرے گا''۔

بھران لوگوں میں میل ملاپ ہو گیا اور ان کومعلوم ہو گیا کہ وہ لوگ صرف بدنا می ہے ڈر ( کراہیا کر ) رے ہیں۔اس لیے بی خزاعہ نے اٹھیں خون بہا کا پچھ حصہ دیا اور پچھ جھے ہے وہ دست بر دار ہو گئے اور جب ان لو کوں میں سلح ہوگئی۔ تو جون بن الی الجون نے کہا'

وَ قَائِلَةٍ لَمَّا اصْطَلَحْنَا تَعَجُّبًا لِمَا قَدُ حَمَلْنَا لِلْوَلِيْدِ وَقَائِل '' جب ہم نے سکے کر لی تو تعجب ہے بعض عور تیں اور بعض مرد کہنے لگے کہ ولید کے لیے ہم نے کیوں (خون بہا کا ) مار برداشت کیا۔

أَلَهُ تُقْسِمُوا تُؤْتُوا لُوَلِيْدَ ظُلَامَةً وَلَمَّا تَرَوا يَوْمًا كَثِيْرَ الْبَلَامل ( انھوں نے کہا ) کیا تم نے قشمیں نہیں کھائی تھیں کہ ولید کے ( اپنے ہاتھوں ) آفت میں مبتلا ہونے کاعوض دینے کو نالیند کرو گے۔اورابھی تو تم نے ایبا ( سخت ) معر کہ دیکھا ہی نہیں جوغم و

اندوه سے برہو۔

فَنَحُنُّ خَلَطْاً الْحَرْبَ بِالسِّلْمِ فَاسْتَوَتُ فَأَمَّ هَوَاهُ آمِمًّا كُلُّ رَاحِلِ ہم نے جنگ میں صلح کی آمیزش کی توصلح کمل ہوئی اور ہرا یک مسافر بے خوف وخطرا پی پندیدہ چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا''۔

اس کے بعد بھی جون بن الی الجون بازنہ رہا اور ولید کے آل پر فخریدا شعار لکھے اور بیان کیا کہ انھیں اوگوں نے اس کو اور اس کے بچوں اوگوں نے اس کو آور اس کو اور اس کے بچوں اور اس کی تو م کو و بی بدنا می نصیب ہوئی اور جون بن الی الجون نے بیشعر کیے:

أَلَا زَعْمَ الْمُغِيْرَةُ أَنَّ كُفِّبا بِمَكَّةَ مِنْهُمْ قَدُرٌ كَيْيُرُ اور "سُلُول كَيْيُرُ اور "سُلُول كي تعداد زياده ہے (اور افر کہ بنی کعب کی تعداد زیادہ ہے (اور انھیں اکثریت حاصل ہے)

وَمَا قَالَ الْمُعِيْرَةُ ذَاكَ إِلاَّ لِيَعْلَمَ شَأْنَا أَوْ يَسْتَشِيْرُ اور بَى مغيره نے بدیات صرف اس لیے کہی کہ ہماری اہمیت کا ہر شخص کوعلم ہو جائے یا (ہمارے خلاف اوگوں کو) ابھارے۔

فَإِنَّ ذَمُّ الْوَلِيْدِ يُطَلُّ إِنَّا تُطِلُّ دِمَاءً أَنْتَ بِهَا حَبِيْرِ كيونكه وليدكاخون مباح بهور ہا ہے اور بهم ای طرح بہت سے خون مباح كرر ہے ہيں جن سے تو خوب واقف ہے۔

کَسَاهُ الْفَاتِكُ الْمَیْمُوْنُ سَهْمًا فُعَافًا وَهُوَ مُمُتَلِیُّ بَهِیْوُ مبارک اچا تک حملہ کرنے والے نے اس کے زہر آلوو تیر (پیوست کردیا) اور وہ (غصے سے) مجرا ہوا دم تو ڈر ہاتھا۔

8 17

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے ان اشعار میں سے ایک شعر چھوڑ ویا ہے جس میں اس نے فیش کوئی کی ہے۔ ابن اتحق نے کہا کہ پھر ہشام بن الولید نے ابوازیبر پر حملہ کر دیا جب کہ وہ سوق ذی المجاز میں تھا۔

اواز يهركى بني ابوسفيان بن حرب كے پاس يعنى ان كے نكاح بيل تحق اور ابواز يهرا پي قوم بيل شريف آوى تقال ہنام نے اس كو وليد كے نون بها كے بدلے بيل قرآ كر ويا جوشرم گاہ ہے متعلق تقد جس كے متعلق اس كے باپ نے اس كو وصيت كى تقى اور بير واقعہ رسول القد سائة فيل كر ديا جو بھر ت فريا نے كے بعد ہوا اور جنگ بدر بھى شركين قريش كے بڑے برے سر دا قبل اور آفتوں بيل جہتا ہو پچك جنگ بدر بھى شركين قريش كے بڑے برئے سر دا قبل اور آفتوں بيل جہتا ہو پچك سختے قريز يد بن الجي سفيان نكلا اور بن عبد من ف كوجع كيا اور ابوسفيان اس وقت ذوا لمجاز بيل تھے اور لوگ كہنے گئے جب ابوسفي ن نے اپنے بيلي ان كى سرال كے ليے امدادروانہ كى ہے اور وہ اس كا بيل ليكن جب ابوسفي ن نے اپنے بيلي كى سرال كے ليے امدادروانہ كى ہے اور وہ اس كا بدلہ لينے والے بيل ليكن جب ابوسفيان نے اپنے بيلي كى اس كارگز ارى كون اور وہ ہوئے ہوشيار اور شين شخص شے اپنی قوم سے بہت عبت ركھتے تھے فور ا كمد آ كے اور انھيں خوف ہوا كہ بيل ابواز يہر كم معلق قريش بيل كوئى بڑا انجوجا ہے اور اس كے بال اس وقت پنجے جب كہ وہ اپنی قوم كے افراد بن عبد مناف اور مطيبين بيل سلح ہو چكا تق ۔ اور اس كے باك كار اس كے سر پر ايسا مارا كه اس كوز بين پر گراديا اور كہا اللہ تيرامنہ كالا كر بر كے اور اس معالمہ كور فع وفع كر ديا ۔ اس كے بعد حسان بن ثابت اشھے اور ابواز يہر كے خون كے بدلے و يہ گوں كون بہا و ديلے گوگوں كو أبور اور ابواز يہر كے خون كے بدلے لئے لوگوں كو أبور اور ابواز يہر كے خون كے بدلے لئے لوگوں كو أبي رااور ابوسفيان بير ترک يا ري اور برد دلى كالزام لگايا اور كہا.

غَدَا أَهْلُ صَوْجَى فِنِى الْمُعَاذِ كِلَيْهِمَا وَجَارَ ابْنِ حَرْبِ بِالْمُغَمَّسِ مَا يَغُدُوُ وَ كَالَهُم ذى الجازك دونول كثر كورك مج سوري نكل كهر به وي كيكن اين حرب كي بمسايه غمس بى بين بين اور نكلتے نبيس -

وَلَمْ يَمْنَعِ الْعَيْرُ الطَّرُوْطُ ذِمَارَةً وَمَا مَنَعَتْ مَخْزَاةً وَالِدِهَا هِنْدُ اور بِنْدَ فَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

باپ کی رسوائی کا بھی بچاؤنہیں کیا۔

کَسَاكَ هِشَامُ بُنُ الْوَلِيْدِ ثِيَابَةً قَابُلَ وَاخْلِفُ مِثْلُهَا جُدُدًا بَعْدُ بِشَامِ ابن الوليد في مقول كَ پُرْ عِنَجَهِ بِبنائ بِين خداكر عدي بَرْ عَقول كَ بُرْ عَنَجَهِ بِبنائ بِين خداكر عدي بَرْ عَقول كَ بَرْ عَنَول كَ بَرْ عَنَول كَ بَرْ عَنَول كَ بَرْ عَنَى الله عَنْ الل

فَلَوْ أَنَّ أَشْيَاخًا بِيَدْرٍ يُشَاهِدُواْ لَبَلَ فِعَالَ الْقَوْمِ مُغْتَبِطٌ وَرُدُّ يَلَا فِلَوْ أَنَّ الْفَوْمِ مُغْتَبِطٌ وَرُدُّ يَلَا فِي أَرِيرِ لَكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى ال

جب ابوسفیان کوحسان کے ان شعروں کی اطلاع ملی تو انھوں نے کہا کہ دوس کے ایک آ دمی کے لیے ہم میں کے بعض کے بعض سے اڑا وینا جا ہتا ہے۔ یہ خیال جواس نے کیا ہے بدترین خیال ہے۔

اور جب طائف والول نے اسلام اختیار کیا تو رسول اُللہ منافیظ نے خالد بن ولید کے سود کے بارے میں جو بی ثقیف پر تھا گفتگوفر ، کی کیونکہ ان کے باپ نے انحیس وصیت کی تھی۔بعض اہل علم نے مجھ سے ان آیوں کے متعلق بیان کیا کہ بیر آبیش اس سود کی حرمت کے متعلق نازل ہوئی ہیں جولوگوں کے ہاتھوں ہیں رہ گیا تھا اور خالد جیٰ ہیں جولوگوں کے ہاتھوں ہیں رہ گیا تھا اور خالد جیٰ ہیں جولوگوں کے ہاتھوں ہیں د

﴿ يَا اللَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُّوْمِنِينَ ﴾ ''اے وہ لوگو! جوامیان لا چکے ہوالقہ ہے ڈرو جوسود باتی رہ گیا ہے اے چھوڑ دواگرتم ایما ندار ہو' اس بیان کے آخرتک (جواس بارے جس ہے)۔

اور ابوازیبر کے خون کے بدلے کے متعلق کوئی جھڑا جس کا ہمیں علم ہونہیں ہواحتیٰ کہ اسلام نے لوگوں میں بچ بچاؤ کر دیا۔ بجز ایک واقعہ کے کہ ضرار بن الخطاب بن مرداس الغمری قریش کے چندلوگوں کے ساتھ نگلا اور بیلوگ مرز مین قبیلہ دوس میں ایک عورت کے پاس اتر ہے جودوس کی آزاد کر دہ لونڈی تھی اور اس کا تام ام غیلا ن تھا اور عور توں کی کنگھی چوٹی کرتی اور داہنوں کا بنا وُسنگار کیا کرتی تھی تو قبیلہ دوس نے ان لوگوں کو ابواز بہر مے بدلے میں مارڈ النا چاہا تو ام غیلا ن اور اس کی ساتھ والیاں سینہ میر ہوکر کھڑی ہوگئیں اور انھیں روک دیا تو ضرارین الخطاب نے بیشعر کیے:

وَيْسُوتَهَا إِذْهُنَّ شُعْثٌ عَوَاطِلٌ

جَزَ اللَّهُ عَنَّا أُمَّ غَيْلَانَ صَالِحًا

''ام خیلان اوراس کی ساتھ والیوں کو اللہ تعالی ہماری جانب سے جزائے خیر دے کہ وہ پریشاں بال اور بے زیوروآ رائش تھیں۔

فَهُنَّ دَفَعُنَ الْمُوْتَ بَعُدَ اقْتِرَابِهِ وَقَدْ بَرَزَتْ لِلتَّالِيرِيْنَ الْمُقَاتِلُ مَرُوره عُورتول نے موت کے نزویک ہوجائے کے بعد اس کو ہٹا دیا حالا تکہ خون کا بدلہ طلب کرنے والوں کے لیے آل گاہیں ظاہر ہوگئے تھیں۔

دُعَتُ دُعُوة دُوْسًا فَسَالَتُ شِعَابُهَا بِعِنْ وَ اَذَتُهَا الشِّرَاجُ الْقُوابِلِ المَعْيلان فَ) بَى دوس كور صلح كى جانب بلايا تواس كى شخص عزت كى جانب روال ہو گئيں اور مق بل كے نالول في ان شاخول كواور زيادہ كرديا يعنى سب كے سب صلح پر شفق ہو گئے۔ وَعَمْرًا جَوَاهُ اللّٰهُ خَيْرًا فَمَاوَنَى وَمَا بَوَدَتُ مِنْهُ لَدَى الْمَفَاصِلُ اور الله تعالى عمر وكو بحى جزائ في اور ميرے پاس اس كے جوڑبند اور الله تعالى عمر وكو بحى جزائے اس كے جوڑبند سر دنبيس ہوئے يعنى كوشش كرتارہا۔

فَجَرَّانَ سَيْفِی ثُمَّ قُمْتُ بِنَضْلِهِ وَعَنْ آيِّ نَفْسِ بَعْدَ مَفْسِی أَفَاتِلُ بِسَامِی أَفَاتِلُ بِسِ مِی نَفْسِ بَعْدَ مَفْسِی أَفَاتِلُ بِسِ مِی نِے اپنی میوار میں اینے نفس کے بعداس کا کھل لے کر کھڑا ہو گیا اور میں اپنے نفس کے بیانے کے لیے زار وں گاتو پھر کس کے لیے لڑوں گا''۔

ا بن اتخل نے کہا کہ جمھے سے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ جوعورت ضرار کے لیے سینہ سپر ہوگئ تھی اس کا نام ام جمیل تھا اور بعض کہتے ہیں ام غیلان تھا اور کہا ممکن ہے کہ ام جمیل کے ساتھ ام غیلان بھی کھڑی ہو گئی ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ ام غیلان کے ساتھ اور لوگ بھی اس کے لیے سینہ سپر ہوئے ہوں اور ان میں ام جمیل بھی ہو۔

پھر جب عمر بن الخطاب ہی دور (خلافت پر) فائز ہوئے تو آپ کے پاس ام جمیل آئی اور وہ سیجھ رہی تھی کہ آپ اس (ضرار) کے بھائی ہیں۔ پھر جب اس نے آپ کونسب بتایا تو آپ کو وہ واقعہ یاد آگیا۔ پھر آپ نے فر مایا: مجھے اس سے اسلامی بھائی چارے کے سوااور کوئی رشتہ اس کے بھائی ہونے کا نہیں ہے اور وہ فازی ہے۔ (پھر اس سے مخاطب ہو کر فر مایا) تیرااحسان جواس پر ہے (بعنی ضرار بن الخطاب پر) میں اس کو جاتا ہوں۔ پھر آپ نے اسے اس لحاظ ہے بچھ عنایت فر مایا کہ وہ مسافرہ تھی۔

ابن ہشام نے کہا: ضرار' عمر بن الخطاب میں دورے (جنگ) اُحد کے روز ملے تھے۔ تو وہ آپ کو نیزے

کے عرض سے مار نے لگے اور کہا اے ابن الخطاب! بچو میں تنہبیں قل نہیں کروں گا۔غرض عمران کے اسلام کے بعد انھیں بہجائے تھے۔

# ابوطالب اورخدیجہ بنتی نیم کی وفات اوراس کے بل وبعد کے واقعات

ابن انحق نے کہا کہ جولوگ رسول اللہ من بیخ کو آپ کے گھر آ کرستاتے تھے وہ ابولہب الحکم بن ابی العاص بن امیہ عقبہ بن ابی معیط عدی بن جمراء النقی اور ابن الاصداء البذی تھے اور بیآ پ کے پڑوی تھے۔
العاص بن امیہ عقبہ بن ابی معیط عدی بن جمراء النقی اور ابن الاصداء البذی تھے اور بیآ پ کے بران جس بعض تو آپ کے ان جس سے حکم بن ابی العاص کے سوا اور کی نے اسلام اختیار نہیں کیا جھے خبر پنچی ہے کہ ان جس بیکانے کے کہ نماز پڑھتے وقت آپ پر بمری کا بچہ وان ڈال ویتے اور بعض آپ کے پکانے کے برتن جب پکانے کے لیے رکھے جاتے تو اس میں ڈال دیتے حتی کہ رسول اللہ سن بین نے ایک محفوظ مقام اختیار فر مالیا تھا کہ جب نماز اور فرماتے تو اس مقام پر ان لوگوں سے پوشیدہ ہو جاتے اور جب اس فتم کی گندگی وہ لوگ آپ پر ڈالتے تو آپ اس کوا کے کئزی پر لے کر نکھے اور اس کو لے کرا ہے دروازے پر کھڑے ہوتے اور فرماتے:

آئی عَبْدُ مَنَافِ آئی جَوَّادِ طَلَاالِ ''اے عبد مناف بیکسی بمسائیل ہے''۔

( یعنی کیا پڑوی کا یبی حق ادا کیا جارہا ہے ) پھرا ہے راستے پرڈال دیتے جبیبا کہ مجھے سے عمر بن عبداللہ بن عروۃ نے عروۃ بن الزبیر سے روایت کی۔

ابن آخل نے کہا کہ مجر خدیجہ بنت خویلہ جی دین اور ابوطالب دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہو گیا اور رسول القد سن بیخ برخدیج انتقال کے سبب سے جو آپ کے لیے بہلیخ اسلام میں تجی مددگارتھیں اور آپ کے پچا ابوطالب کے انتقال کے سبب سے جو آپ کے لیے آپ کے کاموں میں قوت بازواور محران کا راور آپ کی چچا ابوطالب کے انتقال کے سبب سے جو آپ کے لیے آپ کے کاموں میں قوت بازواور محران کا راور آپ کی قوم کے مقابلے میں محافظ اور مددگار تھے بے در بے مصبتیں آئے گیس ۔ اور بیوا قعات مدید کی جانب آپ کی قوم کے مقابلے میں محافظ اور مددگار تھے ہے در بے مصبتیں آئے گئیں ۔ اور بیوا قور ایش کورسول القد ما جھ تھے جی آپ کے ہیں۔ جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو قریش کورسول القد ما جھ تھے جی کہ کو تکلیف دینے کے ایسے موقع حاصل ہو گئے کہ ابوطالب کی زندگی میں ان کی وہ امید بھی نہ کر سکتے تھے جی کہ قریش کے بوقو فول میں ہے ایک بیوقو ف آپ کے درائے میں آڑے آیا اور آپ کے مر پرمٹی ڈال دی۔ قریش کے بوقو فول میں ہے ایک بیوقو ف آپ کے درائے میں آڑے آیا اور آپ کے مر پرمٹی ڈال دی۔ انھوں نے این آخل نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔ انھوں نے ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔ انھوں نے ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔ انھوں نے

کہا کہ جب اس ہے وقوف نے رسول القد من تیج نم کے سر پر وہ مٹی ڈالی تو رسول القد سن تیج نم اس عالت میں کہ مٹی آپ کے سر پر تھی ہیں ہے ایک صاحبز اور ایوں میں سے ایک صاحبز اور ایس اور آپ (کے سر پر تھی ہیں تا ایک صاحبز اور آپ (کے سر پر) کی مٹی وھونے لگیں اور روتی جاتی تھیں اور رسول القد من تیج نم اسے فرماتے جوتے تھے ۔
لا تبٹیکی یکا بنیکہ فیان اللّٰہ مّانع اُبّالیہ.

''اےمیری پیاری بٹی ندرو۔اللہ تیرے باپ کا محافظ ہے''۔

اوراسی اثناء میں بیجھی فر ماتے جاتے:

مَا نَالَتُ مِنِي قُرَيْشُ شَيْنًا أَكُرَهُهُ خَتَّى مَاتَ أَبُو طَالِبٍ

''ابوطالب کے مرنے تک قریش میرے ساتھ ایسا کوئی برتاؤنہ کرینکے جو مجھے ناپیند ہوا ہو''۔

ابن اتحق نے کہا کہ جب ابوطالب بیار ہوئے اور ان کی بیار کی خبر قریش کو ہوئی تو ان کے بعضوں نے بعضوں سے کہا کہ جمز قاور عمر وونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور قریش کے تمام قبیلوں میں محمد کی تبلیغ بھیل چکی ہے۔ ہم کو جا ہے کہ ہم ابوطالب کے پاس جا کمیں کہ وہ اپنے بھتیج سے ہمارے متعلق (کوئی عہد)لیں اور ہم سے (کچھ معاہدہ) لی اور ہم سے ہماری امارت چھین لیں جا کہ سے کہ بیلوگ ہم سے ہماری امارت چھین لیں گے۔

ائن اتخق نے کہا کہ جھے ہے عہا س بن عبداللہ بن معبد بن عہا س نے اور انھوں نے اپ بعض خاندان
والوں ہے اور انھوں نے ابن عہا س ہے روایت بیان کی۔ انھوں نے کہا کہ لوگ ابوطالب کے پاس گئے اور
ان ہے گفتگو کی۔ ان جس قوم کے سربر آور دہ عتبہ بن ربعیہ شیبہ بن ربعیہ ابوجہل بن ہشام امیۃ بن خلف اور
ابوسفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور سربر آور دہ افراد ہے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آپ
ہے ہمارے ایسے تعلقات ہیں جس کوآپ خوب جانے ہیں اور اب آپ کے پاس وہ چیز آپ کی ہے جس کوآپ
د کھے دہ ہیں اور ہمیں آپ کے متعلق (آپ کے عرجانے کا) خوف ہے۔ آپ کے بیشتی اور ہمارے درمیان
جس قتم کے تعلقات ہیں اس ہے بھی آپ واقف ہیں اس لیے انھیں بلایے اور ان کے لیے ہم ہے (عہد)
بیجیے اور ہمارے لیے ان سے (عبد) لیجے کہ وہ ہم (پر دست درازی) ہے دست کش رہیں اور ہم ان (پر بھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم انھیں اور ہم ہمیں دیں۔ رادی نے قوم کے سر براور دہ ہیں اور تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پھھتم ہے (عبد) لیں اور پھھتہیں دیں۔ رادی نے قوم کے سر براور دہ ہیں اور تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پھھتم ہے (عبد) لیں اور پھھتہیں دیں۔ رادی نے کھی اور وہ انگی اور پھی اور تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پھھتم ہے (عبد) لیں اور پھی ہمیں دیں۔ رادی ا

نَعَمْ كَلِمَةً وَاحِدَةٌ تُعْطُولِيهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِبْنُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ.

''اچھاایک بات ( کا )تم مجھے(قول) دوجس کے عوض تم عرب کے مالک ہوجاؤ گے اور اس کے سبب سے مجم بھی تہماری اطاعت کرنے لگیس گئے''۔

راوی نے کہا تو ابوجہل نے کہا بہت اچھاتمہارے باپ کی متم! (ایک نہیں) دس باتیں فرمایا:

تَقُوْلُونَ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ تَخْلَعُونَ مَا تَغَبُدُونَ مِنْ دُوبِهِ.

'' ( نو اقر ارگرو کہ ) تم اللہ کے سواکسی کومعبو دنبیں کہو گئے اور اس کے سواجس کی ( بھی ) تم پوجا کرتے ہواس کوچھوڑ دو گئے''۔

راوی نے کہا' تو وہ تالیاں بجانے گئے۔ پھراس کے بعد کہااے محمد! (منی فیزیم) کیاتم بیر چاہتے ہو کہ سب معبود ول کوایک معبود بنادو۔ تمہاری بات تو عجیب ہے۔

را دی نے کہا کہ پھر انھوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ والقدان با توں میں ہے جن کوتم چاہتے ہوئسی بات پر بھی شخص تمہیں قول دینے والانہیں۔ پس چلو اور اپنے بزر گوں کے دین پر چلتے رہو یہاں تک کہ اللہ تم میں اور اس میں کوئی فیصلہ کر دے۔

راوی نے کہا کہ پھروہ لوگ ادھراُ دھر چلے گئے اور پھرابوطالب نے رسول القد سُلُ تَیْزَا ہے کہا بابا! والقد! تم نے ان سے کوئی بعید (ازعقل) بات کا سوال نہیں کیا۔ راوی نے کہا کہ جب ابوطالب نے یہ بات کہی تو رسول اللّٰہ مُنل تَیْزَا کُم کوخودان کے متعلق امید ہوگئی راوی نے کہا تو آ پان سے کہنے لگے:

أَىٰ عَمْ فَأَنْتَ فَقُلْهَا اسْتَحِلَّ لَكَ بِهَا الشِّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'' بچپا جان! تو آپ وہی بات کہدد یجے تا کداس کے سبب سے قیامت کے روز میری سفارش آپ کے لیے جائز ہوجائے''۔

راوی نے کہا کہ جب انھوں نے اپنے متعلق رسول اللہ منافیقی کی خواہش دیکھی تو کہا' بابا اگر میرے بعد تم پراور تمہارے بھائیوں پر طعنہ زنی کا خوف نہ ہوتا اور قریش کی اس بدگمانی کا خوف نہ ہوتا کہ میں نے یہ الفاظ موت کی تختی پرصبر نہ کر کے کہہ دیئے ہیں تو ضرور کہتا اور بیالفاظ محتم ہے اس لیے کہدر ہا ہوں کہ ان سے تم کوخوش کردوں۔

راوی نے کہا کہ جب موت ابوطالب کے قریب ہوگئی تو راوی نے کہا کہ ان کے ہونٹوں کوعہاس نے و یکھا کہ ان کے ہونٹوں کوعہاس نے و یکھا کہ اللہ روہے ہیں۔راوی نے کہا کہ اس کے بعد علما کہ اللہ کے بعد عبال نے عہاکہ کے بعد عبال نے کہا کہ اس کے بعد عبال نے کہا کہ اس کے کہنے کا آپ نے عبال نے کہا کہ اس کے کہنے کا آپ نے

المحين حكم ديا تفايه

راوی نے کہا تو رسول الله منابقیم نے قرمایا:

لَمْ أَسْمَعْ.

''مِن نے ہیں سنا''۔

راوی نے کہا کہ اللہ عز وجل نے اس جماعت کے بارے میں جوآپ کے پاس جمع ہو کی تھی اور آپ نے انھیں جو پچھ کہا تھ اور انھوں نے آپ کو جو جواب دیا تھا اس کے متعلق ہے آپتیں نازل فر مائیں '

﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقَاقٍ اللَّي قَوْلِهِ مَا سَمِعْنَا بِهِلْذَا فِي الْمِلَّةِ اللَّهِرَةِ ﴾ الْمِلَّةِ الْآخِرَة ﴾

''ص ۔ نقیحت والے قرآن کی قتم! (کداس کی نفیحت میں کوئی نقصان نہیں ہے) بلکہ کا فر تکبرو مخالفت میں (ڈو ہے ہوئے) ہیں' سے ۔ یہ بات تو ہم نے آخری ملت میں نہیں تی ۔ تک اس سے ان کی مراد نفرانیت ہے کیونکہ وہ تو کہا کرتے تھے (تین خدا ہیں) اور اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اِنْ هلذَا إِلاَّ اخْتِلَاقی.

> '' بیتو صرف اپن جانب ہے نکالی ہوئی بات ہے''۔ (ایجاد بندہ ہے) اس کے بعد ابوطالب کا انقال ہوگیا۔

### بی تقیف ہے امداد حاصل کرنے کے لیے رسول الله مَثَانَ تَیْرَام کی آمدور فت

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے یزید بن زیاد نے محمد بن کعب القرضی سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ جب رسول الله منا بینے تو بن ثقیف کے ان لوگوں کے پاس آپ تشریف لے گئے جوان دنوں بن جب رسول الله منا بینے تو بن ثقیف کے ان لوگوں کے پاس آپ تشریف لے گئے جوان دنوں بن ثقیف کے سر داراوران میں سر برآ وردہ شے اور وہ تین بھائی تھے۔ عبد یالیل بن عمر و بن عمیر مسعود بن عمر و بن عمیر عمیر کو جیت میں عمیر اور حبیب بن عمر و بن عمیر عوف بن عقدہ بن غیر ہ بن عوف بن ثقیف اوران میں سے ایک کی زوجیت میں میں اور حبیب بن عمر و بن عمیر عوف بن عقدہ بن غیر ہ بن عوف بن ثقیف اوران میں سے ایک کی زوجیت میں میں اور حبیب بن عمر و بن عمر و بن عمر عوف بن عمر و ب

قریش کی شاخ بن جمح کی ایک عورت تھی ان کے پاس جا کر آپ تشریف فر ما ہوئے اور انھیں اللہ کی جانب دعوت دی اوران ہے اس امر بھی گفتگو کی جس کے لیے آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تھے کہ اسلام کی اش عت میں آپ کی امداد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے بیں آپ کا ستھ دیں تو ان میں اش عت میں آپ کی امداد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے بیل آپ کا ستھ دیں تو ان میں ہے ایک نے کہا کہ دو کتا اللہ کا غلاف کلز کرنے کر دے گا اگر اللہ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ دوالتہ! دوسرے نے کہا کہ دوالتہ! میں تجھے کہا کہ دوالتہ! میں تجھے کہ گئے گئے گئے گئے اگر جیسا کہ تو کہتا ہے حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہو تو آس لحاظ سے بڑا خطر تاک شخص ہے کہ تجھے بات کر نے اور تیرا جواب دینے میں خطرہ ہے اور اگر تو اللہ پرافتر اکر دہا ہے۔ تو بھی جمھے لازم ہے کہ تجھے بات نہ کروں نو رسول اللہ من بی باس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بی تو بور اللہ من بی بی کہا تی ہوئے اور بی اس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بی تو بھی بھے لئے کہ ایک ما بی بور گئے اور مجھے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے نے ان سے اٹھ کھڑے مایا:

بڑ تقیف کی محل ائی سے مابوس ہو گئے اور مجھے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے نے ان سے فر مایا:

'' جب کہتم نے (ایبا جواب ادا کیا) جو کیا (جوشمیں زیبانہ تھا تو خیر) مجھ ہے (جو پچھ سنا ہے اس کو)راز میں رکھو''۔

اور رسول القد منافیز کے بیہ بات نا پسند فر مائی کہ آپ کے متعلق آپ کی قوم کوالیں خبریں پہنچیں کہ وہ خبریں ان لوگوں میں آپ سے نفرت و برگشتگی پیدا کر دیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ بَذْ فَرُهُمْ مُسِمَعَیٰ بَعْدِ شَهِمْ ہِیں لیعنی منفر دو برگشتہ کر دے۔عبید بن الا برص نے بیشعر کہا

وَلَقَدُ أَتَانِی عَنْ تَمِیْم أَنَّهُمْ ذُیْرُوْا لِقَتْلَی عَامِرٍ وَ تَعَصَّبُوُا '' '' بھے بی تمیم کے متعلق یہ خبر ملی ہے کہ وہ بی عامر کے مقتولوں کے سب سے تنفر و برگشتہ ہو گئے ہیں اوران میں جماعت بندی ہوگئے ہے'۔

پس ان تینوں نے اس گفتگو کوراز میں نہیں رکھا بلکہ انھوں نے اس گفتگو کے ذریعے ہے اپنے یہاں کے شہدوں اور غلاموں کو (ابیا) ابھارا کہ وہ آپ کو گالیاں دینے اور آپ کے ساتھ ہوکر شور مچانے لگے حتیٰ کہ

لے (الف) میں خط کشیدہ عبارت نبیں ہے۔ حالا نکہ ہونا چاہیے تھی کیونکہ عبید کا جوشعر آ گے آ رہا ہے دہ (الف) میں موجود ہے جو پذیز حم کے معنی کی سند ہے۔ (احم محمود ی)

ع (الف) من تعصبوا كے بجائے تضعو الكوائي انحول نے اس معاطے كوايك بحاري يو جر مجھا ہے۔ (احرمحمودي)

لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں اس وقت جانے پر آپ مجبور ہو گئے جبکہ وہ وونوں اس میں موجود تھے اور بی ثقیف کے شہدے جو آپ کے ساتھ ہو گئے تھے واپس ہو گئے تو آپ آپ نے ایک انگور کے منڈ وے کے سابہ کی جانب قصد فر مایا اور سایہ میں جیٹے گئے اور ربیعہ کے دونوں لڑک آپ کود کھے در ہے تھے اور آپ کے ساتھ طائف کے شہدوں کے برتا و کوجھی دکھے رہے تھے۔ جمھے یہ بھی خبر پینچی آپ کود کھے در ہے تھے۔ جمھے یہ بھی خبر پینچی کے گئے اور او ہاں ) بی جم کی ایک عورت ملی تو آپ نے اس سے فر مایا:

مَا ذَا لَقُينًا مِنْ أَحْمَاتِكِ.

''(تونے دیکھا کہ) ہمیں تیری سسرال ہے کیا ملا (کیسی آفت انھوں نے ہم پر ڈھائی)''۔ مجھے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جب رسول اللہ سن تی اطمینان ہے تشریف فر ماہوئے تو آپ نے فرہ یا: اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشُكُرُ ضَعُفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيْلَتِي وَهَوَابِيَ عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلُّنِيْ إِلَى نَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكُتَهُ أَمْرِيْ إِنْ لَمْ يَكُنُ بِكَ عَلَىَّ غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي أَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجُهِكَ الَّذِي أَشُرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبِكَ أَوْتُحِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ لَكَ الْعُتْبِي حَتِّي تَرْضِي وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ. '' یا اللہ! میں اپنی کمزوری' بے تعربیری اور لوگوں میں اپنی ذلت کی شکایت بچھے ہی ہے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو کمزوروں کوتر تی پر پہنچانے والا ہے اور تو میری بھی پرورش کرنے والا ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے ( کیا ) ایسے دور والے کے جومیرے ساتھ ترش رونی ہے چیش آتا ہے یا ایسے دشمن کے جس کومیرے معاملے کا ما لک بنا دیا ہے۔اگر مجھ پر تیرا غصہ بیں ہے تو پھر میں کوئی پر وانہیں کرتا گر تیرا احسان میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چبرے کے اس نور کی پناہ لیتا ہوں جس ہے دنیا و آخرت کا معاملہ درست ہو گیا۔اس بات ہے کہ مجھ پر تیراغضب نازل ہو یا مجھ پر تیری خفگی ہو (مجھے ) تیری ہی رضا مندی کی طلب ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سواکسی میں نہ کوئی ضرر دور کرنے کی قوت ہے اور نہ نفع حاصل کرنے گی''۔



کہا کہ جب رہیعہ کے دونوں بیٹوں عنبہ اور شیبہ نے آپ کواور آپ کے ساتھ جوسلوک ہور ہاتھ اس کو

يرت ابن بشام الله حدوم

دیکھا تو ان میں رحم کا جذبہ حرکت میں آیا اور انھوں نے اپنے ایک نصرانی جھوکر ہے کو بلایا جس کا نام عداس تھا اوراس سے ان دونوں نے کہا' اس انگور کا ایک خوشہ لے اور اس کواس تھالی میں رکھ اور اسے لے کر اس مخف کے باس جا اور اس ہے کہد کہ اس میں ہے کھائے۔ تو عداس نے ویبا بی کیا اور وہ اسے لے کرآیا اور رسول الله من تَوْفِ كَ سامن ركوديا - بهرآب على كها كه كهائ - جب رسول الله من تَوْفِي في السيس ما تحدة الاتو قرمايا: بسم الله ' پھر تناول فر مایا۔ تو عداس آ ب کی صورت و کیھنے لگا اور کہا واللہ یہ بات تو ایس سے کہ یہاں کی بستیوں کے لوگ نہیں کہا کرتے تو رسول القد منا لیڈنم نے اس سے فر مایا ا

وَمِنْ أَهُلِ أَيِّ الْبَلَادِ أَنْتَ يَا عَدَّاسٌ وَمَا دِيْنُكَ.

''اے عداس! توبستیوں میں ہے سبتی کا ہےاور تیرادین کیا ہے''۔

اس نے کہا کہ میں نصرانی نینویٰ کا با شندہ ہوں تو رسول اللہ من تیز ہے اس سے فر مایا:

أَمِنُ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونِّسُ بْنِ مَتلى.

'' کیا اس نیک شخص کی بستی کا جس کا نام پونس بن متی تھا''۔

توعداس في سي كما تتمين كياخركد يونس بن متى كون تقار رسول القد سن اليم في مايا.

ذَاكَ أَخِيُ كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيًّ.

'' وہ میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہول''۔

پس عداس رسول الله منافظ مير جعك يز ااور آپ كاس باتھ اور پير چو منے نگا۔

راوی نے کہا کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہتمہارے چھوکرے کواس نے بگاڑ دیا۔ پھر جب وہ ان دونوں کے پاس آیا تو ان دونوں نے اس ہے کہاار ہے کمبخت عداس! بچھے کیا ہو گیا کہاس تخص کا سر' ہاتھ اور پیرچو سنے لگا۔ اس نے کہاا ہے میر ہے سر دار! زبین برکوئی چیز ان سے بہتر نہیں ہے۔ انھوں نے مجھےالی بات بتلائی جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جا نتا۔ان دونوں نے کہا ارے کمبخت عداس! کہیں وہ تجھے تیرے دین سے برگشتہ نہ کر دے۔ تیرا دین تواس کے دین ہے بہتر ہے۔



پھررسول اللہ منگانی جب بن ثقیف کی بھلائی ہے تا امید ہو گئے تو طائف سے مکہ تشریف لائے یہاں تک کہ جب آپ مقام نخلہ میں تھے اور رات میں آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ کے پاس ہے جنوں کی وہ جماعت گزری جس کا ذکراللہ تبارک وتع لی نے فر ما یہ ہے۔ مجھے ان کے متعلق جو خبر ملی ہے اس کے لیاظ ہے وہ سمات جن نصیم بین کے در ہے وہ آپ کی تلاوت سنتے رہے اور جب آپ نماز ہے فہ رغ ہوئے تو وہ جمات جن اپنی تو می کی طرف والیں ہوئے تو اپنی تو میکو ڈرایا اور خود انھوں نے ایمان اختیار کیا اور جو بچھ سنا تھا اس کو تبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر آپ کودی اور فر مایا:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَعِعُوْنَ الْقُرْ آنَ. الِى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَجِرْ كُفْر مِنْ عَذَابٍ الِيُهِ ﴾

'' (اے نبی!) اس وقت کو یا دکر جبکہ ہم نے تیری جانب جنوں کی ایک جماعت کو ماکل کر دیا کہ

وہ قرآن من رہے ہتے۔ ہے اس کے قول ، اور وہ تہہیں درد ناک عذاب سے بناہ دے

گا'' یہیں

#### يمرفر ماما:

﴿ قُلُ أُوْجِيَ إِلَى أَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾ إلى آخِرِ الْقِصَّةِ مِنْ حَبرهم في هذه السورة ''(اے نِیُّ!) کہدے میری جانب وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا''۔ قصدے آخرتک جواس سورة میں ان کے متعلق خبر ہے۔

## 

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ من آئی کم کہ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کی قوم کی حالت آپ کے خلاف اور آپ کے دین سے علیحد گی میں پہلے ہے بھی زیادہ بخت ہوگئی تھی بجز چند کمزورلوگوں کے جو آپ پرایمان لائے تھے اور رسول اللہ من آئی ہم جب کی کوئی مجمع جج وغیرہ کا ہوتا تو اپ آپ کو قبیلے والوں کے آگے بیش فرماتے ۔ آھیں اللہ کی جانب آنے کی دعوت دیتے اور آھیں آگاہ کرتے کہ آپ (اللہ کی جانب کے آگے بیش فرماتے ۔ آھیں اللہ کی جانب آنے کی دعوت دیتے اور آھیں آگاہ کرتے کہ آپ (اللہ کی جانب کے آگے بیش فرماتے ۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک بھی جوئے نبی ہیں اور ان سے اپنی تصدیق اور اپنی حفاظت کا مطالبہ فرماتے تا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام صاف صاف ان سے بیان کریں جس کے لیے اس نے آپ کومبعوث فرمایا تھا۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے ہمارے بعض ایسے دوستوں نے جن کو بیں جھوٹانہیں سمجھتا' زید بن اسلم سے اور انھوں نے در بعد بن عبا دالدؤنی ہے 'بیان کیا اور اس مخص نے بیان کیا جس سے ابوز تا دیے انھیں (ربیعہ) سے روایت کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ربیعہ عماد کا بیٹا تھا۔

ابن اتحق نے کہا اور جھے سے حسین بن عبداللہ بن مبیداللہ بن عباس نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا کہ ہیں نے والد ربید بن عباد سے سنا جن سے میر سے والد بیان کر رہے تھے۔ انھوں نے کہا کہ ہیں نو جوان تھا اور اپ والد کے ساتھ منی ہیں تھا اور رسول اللہ مؤیج عرب تے قبیلوں کی منزلوں میں تشہر ہے ہوئے فر مار ہے تھے۔

یکا بنی فکان إِنّی رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُم، يَا مُر كُم أَنْ تَعْدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشُورِكُوا بِهِ شَيْنًا وَأَنْ تَعْدُلُوا مَا تَعْدُوا مَا تُعْدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ هذهِ الْاندادِ وَأَنْ تَوْمِدُوا بِي وَتُصَدِّقُوا بِي وَ اللّٰهِ مِنْ هذهِ الْاندادِ وَأَنْ تَوْمِدُوا بِي وَتُصَدِّقُوا بِي وَ اللّٰهِ مِنْ هذهِ الْاندادِ وَأَنْ تَوْمِدُوا بِي وَتُصَدِّقُوا بِي وَ اللّٰهِ مِنْ هذهِ الْاندادِ وَأَنْ تَوْمِدُوا بِي وَتُصَدِّقُوا بِي وَ اللّٰهِ مَا بَعَنَيْنَ بِهِ.

"اے فلانی قبیلے والو! میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو تمہیں تکم دیتا ہے کہ تم اللہ ک عباوت کرواوراس کے مقابل تھرائی ہوئی ان عباوت کرواوراس کے مقابل تھرائی ہوئی ان مخالف ہستیوں کوجن کی تم پرستش کرتے ہوان کے لیے تھرا ہے ہوئے عہدول سے معزول کردو اور مجھ ہرائی ہوئی ان اور مجھ ہے جا جانو اور میری حفاظت کرو کہ اللہ نے جو چیزیں دے کر مجھے بھیجا ہوں کے میں اسے صاف صاف بیان کروں "۔

راوی نے کہا اور آپ کے پیچھے ایک ڈھیرا سرخ وسپیڈ مخص تھا جس کے دو چو نیال تھیں اور عدنی چا دریں زیب بدن 'جب رسول اللہ منا تیؤنما پی ہا تیں اور تبدیغ ختم فر ماتے تو وہ کہنے لگنا' اے فلال قبیلے والو! یہ شخص اس امرکی جانب تہہیں دعوت و بتا ہے کہ تم اپنی گردنوں ہے لات وعزی (کے جو ہے) کو نکال پھینکواور بنی مالک بن اقبیش کے جن' جو تمہارے حدیف ہیں ان سے الگ بوج و اور جو بدعت و گمراہی می فخص لا یا ہے اس کی مارف ماکل ہوجاؤ۔ پس تم اس کی اطاعت نہ کرواوراس کی (کوئی) بات نہ سنو۔

راوی نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے کہا با با جان! یہ کون ہے جواس شخص کے پیچھے چلا جارہا ہے اور وہ جو پچھ کہتا ہے یہ اس کا رو کرتا جاتا ہے۔ میرے والد نے کہا یہ اس شخص کا چیا ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نابغہ نے بیشعر کہا ہے: کَانَّکَ مِنْ جِمَالِ بَیِی اُفَیْشِ یُفَعْفَعُ خَلْفَ رِجْلَیْہِ بِشَنِّ ''گویا کہ تو بنی اقیش کے اونٹوں کا ایک اونٹ ہے جس کے پاؤں کے پیچھے مشک کھڑ کھڑ اتی رہتی ہے''۔

ابن این این می کیده کی قیام گاہوں میں بھی ابن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ آپ بنی کندہ کی قیام گاہوں میں بھی تشریف لیے جن میں ان کاسر دار ملیح تھااور انھیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان پراپنے آپ کو پیش فرمایا تو

انھوں نے بھی ا نکار کیا۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے محمہ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصین نے بیان کیا کہ بنی کلب کی ایک ش خ کے منازل میں بھی تشریف لے گئے جو بنی عبد اللہ کہلاتی تھی اور اللہ کی طرف آنے کی دعوت وی اور اپنی حفاظت کا مسئلہ ان کے سامنے بھی بیش فر مایا یہاں تک کہ آپ ان سے فر ماتے تھے یکا بیٹی عبد الله اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰمَ آبِیْکُمْ

''اے بنی عبداللہ!اللہ نے تمہارے باپ کواچھانام دیاہے''۔

انھوں نے بھی آ ب کی جیش کی ہوئی دعوت کو قبول نہیں کیا۔

ابن استحق نے کہا کہ مجھ سے ہمارے بعض دوستوں نے عبداللہ بن کعب بن مالک سے ٹی ہوئی بات بیان کی کہ رسول اللہ منائیز نم بی صنیفہ کی قیام گاہوں میں بھی تشریف لے گئے اور انھیں بھی اللہ کی جانب مدعو کیا اور اپنے آپ کو چیش فرمایا تو آپ کی دعوت کا جو جواب انھوں نے دیا عربوں میں ہے کوئی بھی ان سے زیادہ براجواب دینے والا نہ نکلا۔

ابن اکن نے کہا کہ جھے نے زہری نے بیان کیا کہ آپ بن عام بن صعصعہ کے پاس بھی تشریف لے گئے اورا پنی حفاظت کا مسکلہ ان کے سامنے بھی پیش فرہ یا تو ان بیل سے ایک شخص نے جو بحیر ۃ بن فراس کہلاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ فراس بن عبدالقد بن سلمہ الخیر بن قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عام بن صعصعہ نے کہا والقدا سر میں اس قریش جو ان کو لے لوں تو اس کے ذریعے تمام عرب کو تصافوں کیا فنا کر دوں یا مطبع کر فوں ۔ پھر اس نے آپ سے کہا چھا بہ بتا و کہ اگر تمہارے پیش کیے جوئے دعوے پرتم ہے ہم نے بیعت کر لی اور پھر القد نے تمہیں ان لوگوں پر غلبہ دے دیا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی ہے تو کیا تمہارے بعد حکومت ہمیں ملے گی۔

آپ نے قرمایا:

الْأَمْرُ إِلَى اللهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

" عکومت اللہ کے اختیار میں ہے وہ جس کو جا ہے دے "۔

راوی نے کہاتو اس نے کہا کیا ہم تمہاری حفاظت کے لیے اپنے گلوں کوعرب سے تیروں کا نشانہ بنادیں اور پھر جب القدتمہیں فتح نصیب کرے تو حکومت ہم کو ملنے کے بچائے اغیار کو ملے۔ ہمیں تمہاری حکومت کی ضردرت نہیں۔ پس انہوں نے بھی انکار کیا اور جب لوگ (حج کے مجمع سے ) واپس ہوئے تو بنی عامر بھی لوٹ گئے اور اپنے ایک بوڑھے کے پاس گئے جس نے بڑی عمر پائی تھی حتی کہ قبوں کے اجتماع کے موقعوں پر بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ جا سکتا تھا اور یہ نوگ جب لوٹ کر اس کے پاس جاتے (تو) جو کچھ تج کے موقع پر حاوثے ہوتے اس سے بیان کرتے۔

اس سال جب وہ اس کے پاس گئے تو اس نے ان سے اس جج کے واقعات دریافت کے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک قریش جو ان جو بنی عبدالمطلب کا تھا آیا اس کا دعوی تھا کہ وہ نبی ہے۔ وہ جمیں اس بات کی دعوت و ب رہا تھا کہ ہم اس کو اس کے دشمنوں سے بچا کیں اور اس کی حف ظت کریں اور اس کو ہم اپنی بستی میں لے آئیں۔ راوی نے کہا چھر تو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے اور کہا اے بی عامر کیا اس بستی میں لے آئیں۔ راوی نے کہا چھر تو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے اور کہا اے بی عامر کیا اس کے متعلق (تمہاری کوتا بی ) کی کوئی تلافی ممکن ہے۔ کیا اس کے انجام کا کوئی مطلب ہے۔ یعنی کیا تم نے اس کے متعلق کیجھور کیا ہے کہ اس کا متبعد کیا ہوگا۔ شہر میں فال شخص کی جان ہے گئے اب تک ایسان کی جس کے ہاتھ میں فال شخص کی جان ہے گئے اب تک ایسان کی جس کے ہاتھ میں فال شخص کی جان ہے گئے اب تک ایسان کی بی اس کی بی سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ بے شہر وہ سچا ہے۔ تمہاری عقل کہا چل گئی تھی ۔

#### هويد بن الصامت كاحال

ابن ایخل نے کہا کہ رسول اللہ من ایج نے کی حالت یہی رہی کہ موسم جج وغیرہ میں جہاں کہیں کوئی مجمع آپ کو نظر آتا اس کے پاس تشریف لے جاتے اور قب کل کو اللہ اور اسلام کی جانب دعوت دیے اور اپنی ذات کو اور جو ہدایت ورحمت اللہ کے پاس سے آپ کے پاس آئی تھی (یعنی قرآن) فلا ہر فرماتے ۔عرب سے مکہ آنے والوں میں سے جس کی خبر آپ کوئل جاتی کہ فلال تا مور ہے یا فلال سربر آ وردہ ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو اس کے مارٹ کے باس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اسے اصول اس کے سامنے بیان فرماتے ۔

ابن انحق نے کہا کہ ہم ہے عاصم بن عمر بن قبادة الانصاری الظفری نے اپنی قوم کے (بڑے) بوڑھوں سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ سوید ابن انصامت بن عمر و بن عوف والا حج وعمرہ کے لیے کمہ آیا اور سوید کواس کی قوم نے اپنے کہا کہ سوید ابن انصامت بن عمر و بن عوف والا حج وعمرہ کے لیے کمہ آیا اور سوید کواس کی قوم نے اپنے یہاں کامل کا نام دے رکھا تھ جس کا سبب اس کی قوت جسمانی 'اس کی شاعری' اس کا سربر آ وردہ ہونا اور اس کا ذی نسب ہونا تھا۔ اس نے بیشعر کیے جس:

 مَقَالَتُهُ كَالشَّهُدِ مَاكَانَ شَاهِدًا وَبِالْعَيْبِ مَأْتُورٌ عَلَى ثُعْرَةِ السَّحْدِ جَبِ وه رو برو بوتا ہے تواس كى باتيں جربی كی طرح (نرم) اور چیچے و گدگی كے گرھے كے

ليے مکوار ( باعث ہلا کت )

یَسُرُّكَ بَادِیْهِ وَتَحْتَ أَدِیْمِهِ نَمِیْصَةً غِشِ تَبْتَرِیُ عَقِبَ الطَّهْرِ اس كا ظاہر جھ كوخوش كرديتا ہے اور اس كى كھال كے نيچ غير مخلصا ندسر وشى ہے جو چينے كے پٹھے كا ك ديتى ہے۔

تُبِیْنَ لَكَ الْعَیْنَانِ مَا هُوَ کَاتِمٌ مِنَ الْعِلْ وَالْبُعُضَاءِ بِالنَّظِ الشَّزْدِ بِعض و کین جنوں کن آنکھیں خود جھ پرظا ہر کردیں گ۔ فیرشنی بِخیر طالما قد بریکتنی و حیر الْمَوّالِی مِنْ یَرِیْشُ وَ لَا یُبُرِی فَو نَے بِرُا زَمَانہ میری خالف شیل گزارا کچھ تو بھلائی سے میری امداد کر کیونکہ دوستوں میں بہترین و فخض ہے جوامدادواصلاح کرتا ہے اور کاٹ میں نیس رہتا'۔

اورای نے ذیل کے اشعار بھی کہے ہیں (ان کا متعدة واقعہ یہ ہے کہ ) بی سلیم کی شاخ بی زعب بن مالک کے ایک شخص ہے ایک سواونوں کے متعلق عرب کے کا ہنوں میں سے ایک کا ہند کے پاس اس نے فیصلہ ٹائٹی طلب کیا تو اس کا ہند نے اس کے موافق فیصلہ کیا اوراس کے پاس سے یہ اوروہ بی سلیم کا شخص دونوں لوٹ کرآئے اوران دونوں کے ساتھ کوئی تیسر اشخص نہ تھا اور جب اس مقام پر پہنچ جہاں سے دونوں رائے الگ ہوتے ہے تو اس نے کہا ہیں تیرے پاس بھیج ہوت کے اورن شرے اورن بھیج دے دے ۔ اس نے کہا میں تیرے پاس بھیج دوں گا۔ اس نے کہا جب تم میرے ہا تھ سے نگل جاؤگے تو اس کو بھیجنے کی ضائت کون کرتا ہے۔ اس نے کہا میں ورس گا۔ اس نے کہا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب تک مجھے میرا مال نہ شل جائے تو میرے پاس سے جدانہیں ہوسکتا کھر دونوں ایک دوسرے سے گھ گے تو اس نے اس کو زمین پر دے مارا اورری سے باندھ لیا اور اس کو باس بی موسکتا کی عرف کے اصاطے میں گیا اور اس کے پاس بی دہاں تک کہ اور رس کے باندھ لیا اور اس کو بان ہو کہا ہیں تی دہا ہیں تک کہ بیں :

لَا يَحْسَبَنِي يَا ابْنَ زِعْبِ بْنِ هَالِكِ ﴿ كَمَنْ كُنْتَ تُرْدِي بِالْغُيُوْبِ وَتَخْتَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتَخْتَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور دھو کا دیتاریا۔

تَحَوَّلُتَ قِوْنًا إِذْ صَرَعْتُ بِعِزَةٍ كَذَٰلِكَ إِنَّ الْحَاذِمَ الْمُتَحَوِّلُ جِبِهِ مِنْ الْمُتَحَوِّلُ جب مِن فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ضَرَبْتُ بِهِ إِنْطَ الشِّمَالِ فَلَمْ يَرَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُوَ أَسْفَلُ اسْفَلُ السِّمَالِ فَلَمْ يَرَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُوَ أَسْفَلُ السَّمَالِ فَلَمْ يَرَالُ عَلَى كَارِخَارِ مِرَالت مِن يَجِابَى رَبَانُ ـ اسْفَلُ السَّمَالِ فَلَمْ يَرَابُ ـ السَّمَالِ فَلَمْ يَجِابَى رَبَانُ ـ السَّمَالِ فَلَمْ يَعِلَى مَا يَعِلَى مَا السَّمَالِ فَلَمْ يَوْلُ السَّمَالِ فَلَمْ يَلُولُ السَّمَالِ فَلَمْ يَوْلُ السَّمَالِ فَلَمْ يَوْلُ السَّمَالِ فَلَمْ يَوْلُ السَّمَالِ فَلَمْ يَوْلُ السَّمَالِ فَلَمْ يَوْلُ

بہت ہے اشعار میں وہ ای واقعے کا ذکر کیا کرتا ہے۔

پس رسول الله من تیجیم نے جب اس کے آنے کی خبر تی تو اس کی طرف توجہ فر مائی اور اس کو اسلام اور الله کی جانب دعوت دی تو سوید نے آپ سے کہا۔ شاید آپ کے پاس پچھالی ہی چیزیں ہیں جومیرے پاس بھی ہیں تو رسول الله منتی تیجیم نے اس سے فرمایا:

> وَمَا الَّذِي مَعَكَ. ''وه کیا چیز ہے جو تیرے پاس ہے'۔ تو اس نے کہ مجلّہ لقمان یعنی حکمت لقمان تو رسول اللہ متا پینج نے اس سے قرمایا:

> > أَغُوضُهَا عَلَىَّ. "اتمير عمام فيش كر".

تواس نے اے آ پ کے سامنے چیش کیا تو آ پ نے فر مایا:

إِنَّ هَلَذَا الْكَلَامَ حَسَنُ وَالَّذِي مَعِي أَفْضَلُ مِنْ هَلَذَا قُوْ آنْ أَنْوَلَهُ اللَّهُ عَلَى هُوَ هُدَّى وَ نُوْرٌ. " بِشَك بِيكلامِ تُواجِها بِاورجو چيزمير بي پاس بوده اس ب ( بھی ) بہتر قرآن ہے جے اللہ في محمد براتارا ہے وہ (سرتایا) ہمایت ونور ہے"۔

پھر رسول اللہ منگائی آجے اس کو قرآن پڑھ کرسایا اور اے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اس سے دوری اختیار نہیں کی اور کہا ہے شک ہے کلام خوب ہے۔ پھرآپ کے پاس ہے لوٹ کراپی قوم کے پاس مدینہ پہنچا اور چندروز نہیں رہا کہ اس کو بی خزرج نے قل کر دیا اور اس کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اس کو اسلام کی حالت میں قتل ہوا بھے جی اور اس کا قتل جات ہے ہیا ہوا ہے۔

#### اسلام ایاس بن معاذ اور قصه الی الحسیر

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے حصین بن عبدالرحمٰن بن عمر و بن سعد بن معاذ نے محمود بن لبید سے روایت کی۔انھون نے کہا کہ جب ابوالمسیر انس ابن رافع مکہ آیا اور اس کے ساتھ بنی عبداشبل کے چندنو جوان بھی تھے۔انھیں میں ایس بن معاذبھی تھے۔ بیلوگ اپنی قوم بنی خزرج کے خلاف قریش سے عبد و بیاں کرنے کے لیے آئے تھے۔رسول اللہ می تیزنے ان کی آمد کی خبر سی تو ان کے پاس جیٹھے اور ان کے پاس جیٹھے اور ان کے پاس جیٹھے اور ان سے فرمایا:

هَلْ لَكُمْ فِي خَيْرٍ مِّمًا جِئْتُمْ لَهُ.

"جسبات کے کیے تم آئے ہو کیااس سے بہتر کسی چیز کی تمہیں تو فیق ہے"۔

روای نے کہاوہ کہنے لگےوہ کیا چیز ہے؟ فرمایا:

أَنَا رَسُولُ اللَّهِ بَعَنَيِي إِلَى الْعِمَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَغَبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشُوكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْوَلَ عَلَيَّ الْكِتَابَ.

'' میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے بندوں کی جانب بھیجا ہے کہ میں اس امر کی جانب بلاؤں کہ وہ اللہ کی عبودت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشر میک نہ کریں اور اس نے مجھے پر کتاب بھی اتاری ہے''۔



#### انصار میں اسلام کی ابتداء

ابن اسحق نے کہا کہ امتد تھ لی نے جب اپنے دین کوغالب کرنا اور اپنے بی کومعز زبنا نا اور اپنے بی سے جو کچھ وعدے کے بتے ان کو پورا کرنا چاہا تو رسول اللہ سی بیٹی اس زہ نہ جج میں نکلے جس میں آپ نے انصار کی ایک جماعت سے ملہ قات کی اور عرب کے قبیلوں پر خود کو پیش فر مایا جس طرح کہ جج کے ہر زمانے میں چیش فر مایا کرتے ہے تھے تو اس اثناء میں کہ آپ عقبہ کے پاس تھے۔ بی خزرج کی ایک جماعت ہے آپ نے ملا قات کی جس کی بھلائی امتد تھا لی کومنظور تھی۔ جھ سے عاصم بن عمر بن قیادہ نے اپنی قوم کے (بڑے) بوڑھوں سے کی جس کی بھلائی امتد تھا لی کومنظور تھی۔ جھ سے عاصم بن عمر بن قیادہ نے اپنی قوم کے (بڑے) بوڑھوں سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ من بھی ان کوئی سے ملے تو ان سے فر مایا:

ر و ردو و من انتم. .

" مم كون مو؟" \_

انھوں نے کہائی خزرج کے لوگ میں فر مایا:

اَمِنْ مَوَالِيُ يَهُوْدَ <sup>لِ</sup>

'' کیا یہود یوں کے دوست''۔

انھول نے کہاہاں۔قرمایا:

أَفَلَا تَخْلِسُونَ أَكُلِّمُكُمْ.

" كي تم بيھو كنبيل كە بيل تم سے پچھ كفتىگو كرول" \_

انھوں نے کہا کیوں نہیں۔ (ہم ضرور بیٹے کر آپ سے گفتگو کریں گے ) پھروہ آپ کے ساتھ بیٹے گئے تو آپ نے انھیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کے سامنے اسلام پیش فر مایا اور انھیں قر آن پڑھ کر سنایا۔ راوی نے کہا کہ اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی روش بیٹھیں کہ یہودان (مشرکوں) کے ساتھ انہیں کی بستیوں میں رہا کرتے تھے اور وہ اہل کتاب اور علم والے تھے اور بیشرک اور بت پرست اپنی بستیوں میں ہونے کے سبب سے ان بر غلبہ رکھتے تھے۔ جب ان میں کوئی لڑائی جھکڑا ہو جاتا تو وہ ان سے کہتے ابھی چند روز میں ایک

لے مولی کے کی معنی ہیں جیسے رشتہ دار دوست آزاد شدہ غلام مالک طیف۔ میں یہاں اس کے معنی رشتہ داریا دوست کے سمجھتا ہوں۔(احرمحمودی)

نی بھیجا جانے والا ہے جس کا زہ نہ بہت قریب آ چکا ہے۔ ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ رہ کر سے بھیجا جانے والا ہے جس کا زہ نہ بہت قریب آ چکا ہے۔ ہم اس کی پیروی کریں گے اور الند تع لی ک شہبیں عاد وارم کی طرح قش کریں گے تو جب رسول القد سن تی آبانے نے ان لوگوں سے گفتگو فرہ کی اور الند تع لی ک طرف انھیں مدعوکیا تو ان کے بعض نے بعض سے کہالوگو بجھلو والند ضروریہ بی وہی ہے جس کا ذکر تم سے یہود کی کرتے تھے دیکھو کہیں وہ اس کی جانب تم سے سبقت نہ کرجا کیں۔ اس لیے جس چیز کی آپ نے انھیں دعوت وی ۔ انھوں نے اسے قبول کر لیا اور آ سے انھوں نے آپ کی تقد ایش کی اور اسلام جوان پر پیش کی گیا اسے قبول کر لیا اور آپ سے عرض کی ۔ ہم نے اپنی قوم کوالی صالت میں چھوڑ اسے کہ عداوت وفقتہ جس قد ران میں ہے کی اور قوم میں نہیں ۔ شاید آپ کے ذریعے سے اللہ تع الی ان میں اشحاد بیدا کر دے ۔ ہم ان کے پاس جو کیں گے اور آپ کے معالمہ (نبوت) کی جانب انھیں بھی مدعو کریں گے اور ان کے سامنے بھی (اس) آپ کے دین کو پیش کریں گے جس کو ہم نے قبول کر لیا ہے ۔ پس اگر القد تعالی انھیں آپ کے متعلق متفق کر دے تو کوئی آپ پہش کریں گے جس کو ہم نے قبول کر لیا ہے ۔ پس اگر القد تعالی انھیں آپ کے متعلق متفق کر دے تو کوئی آپ پہش کریں گے جس کو ہم نے قبول کر لیا ہے ۔ پس اگر القد تعالی انھیں آپ کے متعلق متفق کر دے تو کوئی آپ پہش کریں گے جس کو ہم نے قبول کر لیا ہے ۔ پس اگر القد تعالی انھیں آپ کے متعلق متفق کر دے تو کوئی آپ

ابن اتحق نے کہا کہ جواطلائ مجھے لی ہے اس کے لحاظ ہے وہ بی خزرج کے جھے آ دمیوں کی جماعت متھی۔ ان میں بعض بنی النجار کے تھے جوتیم اللہ کے نام ہے مشہور تھے اور پھر بنی النجار کی بھی ایک شاخ بنی النجار بن تعبیہ بن عمر و بن عامر میں سے تھے (اور وہ دو آ دمی تھے) اسعد بن بن تعبیہ بن عمر ابن عمر بن ما لک بن النجار جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تھے اور عوف ابن الحارث بن رفاعہ بن مواد بن ما لک بن النجار جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تھے اور عوف ابن الحارث بن رفاعہ بن مواد بن ما لک بن النجار جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تھے اور عوف ابن الحارث بن رفاعہ بن مواد بن ما لک بن النجار جو ابوا مامہ کے بنام سے مشہور تھے۔

ابن ہشام نے کہ کہ عفراء مبید بن تعلید بن عنم بن مالک بن النجار کی جی تھی۔

ا بن ایخل نے کہااوربعض بی زریق کے تھےاور بی زریق میں سے بھی شاخ عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن یا لک بن غضب بن جشم بن الخز رج کے۔

ابن ہشام نے کہا بعض لوگ عامر بن ازرق کہتے ہیں۔اس شاخ کے رافع بن ما لک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق تنھے۔

ابن ایخل نے کہااور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سار دو بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کے قطبہ بن عامرا بن حدیدہ بن عمر دین غنم بن سواد تھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عمر دسواد کا بیٹا تھااور سواد کاغنم تا می کوئی بیٹا نہ تھا۔

ابن ایخل نے کہا اور بی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے عقبہ بن عامر بن ٹا فی بن زبید

سے زیادہ عزیز نہ ہوگا۔

اور بنی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ میں سے جابر بن عبدالقد بن ر ما ب بن النعمان بن سنان بن سنان بن عبید شخے۔ جب بیاوگ اپنی قوم کے پاس مدیند آئے توان سے رسول القد من قریم کا تذکرہ کیا اور انھیں اسلام کی دعوت دی یہاں تک کدان میں بھی اسلام پھیل گیا اور انھار کے گھروں میں سے کوئی گھر ایس ندر ہا جس میں رسول الله منا قریم کا تذکرہ شہور ہا ہو۔

#### واقعه عقبة الاولى اورمعصب بن عمير كانفوذ اوراس متعلقه واقعات

کہائی کہ جب آئندہ (نیا) سال آیا تو زمانہ جج میں انصار کے بارہ آدمی پنچ اور مقام عقبہ میں آپ سے ملاقات کی اور اس کا نام عقبہ الاولی ہے۔ اور رسول القد من التی بیاری بیعت کے طریقے پر بیعت کی اور بیوا قعدان لوگوں پر جنگ فرض ہونے سے پہنے کا تھا۔ ان میں بنی النجار کی شاخ بنی مالک بنی النجار کے رارۃ بن عدس بن مجبید بن تغلبہ بن غنم ابن مالک بن النجار بھی تھے جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تھے اور عوف و معاذ وارث وارث وارث وارث وار بین مالک بن النجار کے دونوں بیٹے بھی تھے جن کی مال کا نام عفراء معاذ واربی عامر بن زریق بھی تھے اور ذکوان بن محمر و بن عامر بن زریق بھی تھے اور ذکوان بن عبر قیاور بین عامر بن زریق بھی تھے۔

ابن ہشام نے کہ کہ ذکوان مہا جری بھی ہیں اور انصاری بھی اور بنی عوف بن الخزرج کی شاخ بی غنم بن عوف بن الخزرج کی شاخ بی غنم بن عوف بن الخزرج کی شاخ بی غنم بن عوف بن الخزرج بین احرم بن فہر بن بن عوف بن الخزرج بین احرم بن فہر بن گفلہ بن عوف بن الخزرج بن عمر و بن عمار و تفاؤور بی غصینہ کی شاخ سینہ بی شاخ بی تھے۔ کہ اور ان کے (بی غنم کے ) حلیف تنے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انھیں قواقل اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب ان کی پناہ میں کو کی شخص آتا تواس کوا یک تیردیتے اور کہتے قوقل بدیشوب حیث مشنت. اس تیر کو لے کریٹر ب میں جہاں چاہے جا۔ ابن ہشام نے کہا کہ قوقلہ ایک قشم کی رفآار کو کہتے ہیں۔

ا یعن اس بیعت میں مارنے مرنے کا کوئی ذکر نہ تھا بلکہ عورتوں ہے جیسی بیعت لینے کا کلام مجید میں ذکر ہے ( کہ فلال فلال بری باتوں ہے بچیں ) ای طرح کی بیعت لی گئی کیونکہ اس وقت تک جہاد فرض بی نہیں ہوا تھا۔ (احرمحمودی)

میں بید ینہ کے رہنے والوں میں سے تھے اور جب نبی کریم سائی تی کہ میں میں رک پر بیعت کی تو سکہ ہی میں رہنے گئے اور بحب نبی کریم سائی تی کہ میں اور بید بید کے دست مبارک پر بیعت کی تو سکہ ہی میں رہنے گئے اور پھر نبی کریم سائی کی کہ کرت کے بعد بھرت کرے مدینہ جلے گئے۔ (احرمحمودی)

ابن استحق نے کہا اور بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخز رج کی شاخ بنی العجلا ن بن زید بن غنم بن سالم میں سے عباس بن عبا وہ بن فضلہ بن ما لک بن العجلا ن تتھا ور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سار دہ بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے عقبہ بن عامر بن ن فی بن زید بن حرام تتھے۔

اور بنی اسود بن غنم بن کعب بن سلمه میں سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ بن عمر و بن غنم بن سواد تھے۔
اوراس بیعت میں قبیلہ اوس بن حارثہ بن ثقلبہ بن عمر و بن عامر کی شاخ عبدالاشبل بن جشم بن ابی رث
بن الخزرج بن عمر و بن مالک بن الاوس میں ہے ابوالہیٹم بن التیبان موجود تھے جن کا نام مالک تھا۔
ابن ہشم نے کہا کہ تیبان بخفیف وتشدید (یاء) دونوں طرح ہے کہا جاتا ہے جس طرح میت ومیت دونیوں طرح کہتے ہیں۔

اور بنی عمر و بن عوف بن ما لک بن الا دس میں ہے عویم بن ساعدہ تھے۔

ابن آئی نے کہا کہ جھے ہے بزید بن الی حبیب نے ابوم شد بن عبداللہ الیزنی سے انھوں نے عبدالرحمن بن عسیلة الصنا بحی سے انھوں نے عبادہ بن الصامت سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو (بیعت) عقبہ اولی میں حاضر تھے۔ ہم بارہ آ دمی تھے اور ہم نے رسول اللہ من ہونے ہے عورتوں کی سی بیعت کی اور بیوات فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ نہ کی چیز کوشر یک کریں گے نہ جواں کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوتل کریں گے نہ جان ہو جھ کر اپنے سامنے کوشر یک کریں گے نہ جوان ہو جھ کر اپنے سامنے کسی پرکوئی جھوٹا الزام نگا کیس گے اور نہ کی اچھی بات میں آ پ کے تعلم کے خلاف کریں گے۔ پھر اگر تم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمبارا معاملہ اللہ کے اس کی پوری تھیل کی تو تمبارا معاملہ اللہ کے احتیار میں ہے۔ ہم اگر وہ چا ہے سزادے اور چا ہے تو بخش دے۔

ابن آخق نے کہا کہ ابن شہاب زہری نے ابوا در لیس عایذ اللہ بن عبداللہ الخولانی ہے من کر ذکر کیا کہ عبداللہ بن الصامت نے ان سے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ سن الیکٹی ہے عقبۃ الاولی کی رات میں بیعت کی کہ اللہ کے اند کے ساتھ نہ کسی چیز کوشر یک کریں گئ نہ زنا کریں گئ نہ زنا کریں گئ نہ اولا دکوئل کریں گئ نہ جان ہو جھ کرا پنے سامنے کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگا کیں گئ اور نہ کسی اچھی بات میں آپ کے تھم کے خلاف کریں گے۔ پھرا گرتم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمہارے لیے جنت ہے اور اگران میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور دنیا ہی میں اس کی سزا میں گرفتار ہو گئے تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہوگی اور اگر قیامت کے دن تک وہ تمہاراار تکاب گناہ ہوشیدہ رکھ دیا گیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ چا ہے (تو) سزا

دے(اور) جاہے(تو) بخش دے۔

ابن اتحق نے کہا کہ جب بیادگ وہاں ہے واپس ہوئے تورسول اللہ سن اللہ من اللہ علی ہے۔ ان کے ساتھ مصعب بن عمیر بن ہشام بن عبد من ف ابن عبد الدار بن قصی کو بھیجا اور انھیں تھم دیا کہ ان لوگوں کوقر آن پڑھا کیں۔ اور اسلام کی تعلیم دیں اور ان میں دین کی سمجھ بیدا کریں۔ اس لیے مصعب کا تام مقری المدینہ پڑگیا تھا اور ان کی قیام گاہ ابوا مامہ سعد بن زرارہ بن عدی کے پاس تھی مجھ سے عاصم بن عمر بن قیادہ نے بیان کیا کہ وہ ان کی قیام گاہ ابوا مامہ سعد بن زرارہ بن عدی کے پاس تھی مجھ سے عاصم بن عمر بن قیادہ نے بیان کیا کہ وہ انھیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اوی وفرز رج ایک دوسرے کا امام بنے کونا پہند کرتے تھے۔



ابن اتخق نے کہا کہ جھے ہے جھہ بن ابی امامہ بن بہل بن صنیف نے اپنے والد ابوا مامہ سے اور انھوں نے عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے روایت کی ۔ انھوں نے کہا جب ابو کعب بن مالک کی بینائی جاتی رہی تو ہیں ان کی رہنمائی کیا کرتا تھا اور جب انھیں جھہ کی نماز کے لیے لے کر نگلنا اور وہ جھہ کی اذان سنتے تو ابوا مامہ سعد بن زرار ہ کے لیے دعا اور بن تک رہی کہ جب وہ اذاں سنتے ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے ۔ تو ہیں نے اپنے دل ہیں کہا کہ بیتو میری کمزوری ہے کہ ان سے دریا فت نہ کروں کہ وہ جب استغفار کرتے ۔ تو ہیں نے اپنے دل ہیں کہا کہ بیتو میری کمزوری ہے کہ ان سے دریا فت نہ کروں کہ وہ جب جمعہ کے روز انھیں جمعہ کی اذال سنتے ہیں تو کیوں ابوا مامہ اسعد بن زرار ہ کے لیے دعا کرتے ہیں ۔ کہا کہ ایک جمعہ کے روز انھیں لے کرای طرح نکلا جس طرح انھیں لے جایا کرتا تھا تو جب آپ جمعہ کی اذال سنتے ہیں تو ابوا مامہ کے لیے دعا اور کرتے ہیں ۔ قوانھوں نے جواب دیا کہ اب میرے بیارے بیٹے اوہ پہلے مخص تھے جضوں مدینہ میں بینے میں استغفار کی ۔ ہیں ۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ اے میرے بیارے بیٹے اوہ پہلے مخص تھے جضوں مدینہ میں بی بیضاء کرتے ہیں ۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ اے میرے بیارے بیٹے اوہ پہلے مقام کی شیمی زمین ہیں جمعہ کی نماز برخ ھائی تھی ۔ کہا میں نے بو چھا اس روز آپ گئے آ دمی شخص کہا چا گیس۔

#### سعد بن معاذ اوراسید بن هنیر بن اینا کے اسلام کا حال

ابن ایخی نے کہا کہ جھے سے عبیداللہ بن المغیرہ بن معیقب اور عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے بیان کیا کہ سعد بن زرارہ ۔مصعب بن عمیر کوساتھ لے کر بنی عبدالاشہل اور بن ظفر کے محلے کو جانے کے لیے نکلے اور سعد بن معاذ بن النعمان بن امر ، القیس بن زید بن عبدالاشبل کو لے کر جواسعد بن زرار ہ کے خالہ زاد بھائی تھے بی ظفر کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ظفر کا نام کعب بن الحارث بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن الا وس تھا۔

د ونول را و بوں نے کہا کہ اس با و لی کے پاس جس کا نا م بئر مرق تھا وہ دونوں اس باغ میں بیٹھ سکتے اور ان کے یاس چند وہ لوگ بھی جمع ہو گئے جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور سعد بن معاذ اور اسید بن حفیران دنوں اپنی قوم بنی عبدالاشہل کے سر دار نتھے اور دونوں اپنی قوم کے دین پر لیعنی مشرک ہتھے۔ جب انھوں نے بیہ خبر سی تو سعد بن معا ذینے اسید بن حفیرے کہا۔ارے تیرا بالیام جائے بید ونوں شخص جو ہمارے محلے میں اس لیے آئے بیں کہ ہم میں سے کمزوروں کو بے وقو ف بنا نمیں۔ذراان کے یاس چل اورانھیں ڈ انٹ اور ہمارے محلے میں آنے ہے انھیں منع کر کیونکہ اسعد بن زرار ۃ ہے میرے جیے پچھ تعلقات ہیں تو بھی جا نتا ہے۔اگر ا یسے نہ ہوتا تو تجھ سے یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ مجھے اس کے سامنے پچھ کہنے کی جراًت نہیں ہوتی ۔ آخراسید بن حضیر نے اپنا جھوٹا پر چھالیا اور ان دونوں کی طرف چلا جب اس کواسعد بن زرارہ نے دیکھا تومصعب بن عمیر سے کہا۔ بیا پی توم کا سردارتہارے پاس آر ہا ہے لہذا اللہ کے حقوق کا سختی ے لحاظ رکھنا۔ یعنی سے کہنے میں نحاظ اور مروت کام میں ندلا نامصعب ؓ نے کہا کہ اگروہ بیٹھے گا تو میں اس سے بات کروں گا۔راوی نے کہا کہوہ آ کرگالیاں دیتے کھڑے ہو گئے اور کہاتم ہمارے یاس ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے کے لیے کیوں آئے ہو۔ اگرتم دونوں کوتمباری جان پیاری ہے تو ہم ہے الگ رہا کرو۔ مصعب یے ان ہے کہا (اچھا) آ پ تشریف تو رکھیں۔ اور پچھ بات بھی توسنیں۔اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہوتو قبول سیجے اور اگر آپ اس کو تا پسند کریں تو جو بات آپ کو تا پسند ہواس ہے اپنے آپ کو بچاہئے انہوں نے کہاتم نے انصاف کی بات کہی۔راوی نے کہااس کے بعدانھوں نے اپنی حجموثی برچھی زمین میں گاڑ دی اوران کے پاس آ کر بیٹھ گئے تومصعب خدھ دنے ان ہے اسلام کے متعلق گفتگو کی اورانھیں قر آ ن پڑھ کر سنایا۔ان وونوں کے متعلق مشہور ہے کہ انھوں نے کہا واللہ ان کے اظہار اسلام سے پہلے ان کے چہرے کی چک اوران کی سہل انگاری ہے ہم نے ان کے چبرے پر آثار اسلام کی شناخت کرلی۔اس کے بعد انھوں نے کہا کہ یہ چیز تو بہت ہی خوب اور بہترین ہے۔ جبتم اس دین میں کسی کو داخل کرنا جا ہے ہوتو کیا کرتے ہو۔

ا الاابالك. كمي بردع كے ليے استعال ہوتا ہے اور بعض وقت انتہائی تعریف کے لیے جس طرح اردو کے محاورے میں كسى شاعر كا بہترين كلام بن كر كہتے ہيں۔ كم بخت نے كيا خوب كہا ہے۔ (احمرمحمودي)

دونوں نے ان سے کہا تخسل کر لیجیے اور یا ک صاف ہو جائے اور اپنے کیڑے بھی پاک صاف کر لیجیے اور اس کے بعد حق کی گواہی و بیجیے اور پھرنماز ادا کیجیے تو اسید منی ہور کھڑے ہو گئے اور عسل کیا اور اپنے دونوں کپڑے یا ک صاف کر لیے اور حق کی گواہی دی ( کلمہ تو حید ہے حہا ) اور کھڑے ہو کر دور کعتیں ہے ہے گیران دونوں ہے کہا میرے چھے ایک شخص ہے اگر اس نے بھی تم دونوں کی پیروی کرلی تو اس کے بعد اس کی قوم ہے کوئی نہ یجے گا۔ پھراپنی حچھوٹی برچھی لی اور سعدٌ اور ان کی قوم کی جانب گئے وہ لوگ اپنی مجلس میں جیٹھے ہوئے تھے۔ جب سعد بن معاذینے انھیں واپس آتے ویکھا تو کہا۔ میں اللّٰہ کی تئم کھا تا ہوں کہ اسیدتمہارے یاس ہے جس حالت ہے گیا تھااس ہے بالکل جدا حالت میں آ رہاہے۔اور جب وہ آ کرمجلس میں کھڑ ہے ہو گئے تو سعد نے ان ہے کہاتم نے کیا کیا۔انھوں نے کہاان دونوں سے گفتگو کی والقد مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں اور میں نے انھیں منع بھی کر دیا ہے تو ان دونوں نے کہا کہ تم جبیبا جا ہوہم ویبا ہی کریں گے اور مجھے خبر ملی ہے کہ بنی حارثہ اسعد بن زرارہ میں ہور کونٹل کرنے کے لیے نکلے ہیں اس لیے کہ انھیں معلوم ہوگیا ہے کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے۔اس کوتل کر کے تمہیں ذلیل کرنا جا ہتے ہیں <sup>ہی</sup>راوی نے کہا تو سعد غصے میں بھر ہے ہوئے تیزی ہے اٹھے کہ نہیں بنی حارثہ کی جانب ہے وہیا ہی سلوک نہ ہوجیسا کہ کہا گیا ہے۔ پھران کے ہاتھ سے چھوٹی برخچی لے لی اور کہا واللہ! میں توسمجھتا ہوں کہتم نے پچھ کام کی بات نہیں گے۔ پھر وہ نگل کران دونوں کے باس گئے اور جب انھیں سعد نے مطمئن دیکھا توسمجھ لیا کہ اسیڈ نے ان دونوں کی باتیں صرف مجھے سنوائی ہیں اور وہاں انھیں گالیاں دیتے کھڑے ہو گئے اور اسعد بن زرار ہ ہے کہاا ہے ابوامامہ سنو! اگرتم میں مجھے میں قرابت نہ ہوتی تو تم میرے ساتھ اس نشم کا ارادہ نہ کرتے ۔ کیاتم ہمارے احاطوں میں ہم پرالیی با توں سے ظلم ڈھاتے ہوجن کوہم نا پیند کرتے ہیں اور اسعد بن زرارہ نے (سعد کے یہاں پہنچنے سے پہلے )مصعب بن زہیر ہے کہد دیا تھا کہ مصعب والقد! تمہارے پاس ایسا سردار آ رہاہے جس کے پیچھے اس کی قوم کے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ تمہاری پیروی کرے تو تم نے ان کے دو محض بھی نہ نیج سکیں گے۔ راوی نے کہا تو مصعب ؓ نے ان ہے کہا کیا آپ تشریف رکھ کر پچھ بات بھی سنیں گے۔ پھرا گر کوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہواور اس کی جانب آپ کی رغبت ہوتوا ہے قبول کر لیجے اوراگر آپ اے ناپسند کریں تو آپ کے پاس ہے آپ کی ناپسندیدہ شے کو دور کر

<sup>1 (</sup>بج، ) میں نفعل ما احببت ہے (الف) تفعل ما اجبت ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احمیموری)

ع (بج، ) میں لیحقروك ہے۔ (الف) میں لیخفروك جس كے معنی تا كہتم ہے برعبدى كريں ۔ پہلات نج بہتر معلوم
ہوتا ہے۔ (احمیموری)

يرت ابن شام چه حددوم

ویں گے۔سعد ؓنے کہاتم نے انصاف کی بات کہی۔اس کے بعد انھوں نے اپنی جیمونی برجیمی زمین میں گاڑوی اور بیٹھ گئے۔ پھرانھوں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ان دونوں نے کہا کہ داللہ! ہم نے سعد کے اظہار اسلام سے پہلے ان کے چبرے کی جبک اور ان کی سہل گزینی ہے ان کے چبرے برآ ٹار اسلام کی شناخت کرلی۔ پھرانھوں نے ان دونوں ہے کہا جبتم اسلام اختیار کرتے اور اس دین میں داخل ہوتے ہوتو کس طرح عمل کرتے ہو۔ان دونوں نے کہا کٹسل کرلواور یا ک صاف ہوجاؤاورا پنے کیڑے بھی یا ک صاف کرلواور پھر کچی بات کی گواہی وواور دور کعت نماز پڑھلو۔ راوی نے کہا پھرتو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور خسل کیا اوراینے کپڑے یاک کر لیےاور بچی بات کی گواہی دی ( کلمہ تو حید پڑھا) اور دورکعت نمی زا دا کی۔ پھراپنی چھوٹی برچھی لی اوراپنی تو م کی مجلس کی جانب جانے کا اراد ہ کر کے چل نکلے اور اسید بن حفیر ہے، درو بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔راوی نے کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کو آتے دیکھا (تو) کہا ہم اللہ کی قتم کھاتے ہیں کہ سعد منی ہندوز تمہارے یاس ہے جس انداز ہے گیا تھا اس سے بالکل مختلف انداز سے وہتمہاری جانب لوث ر ہاہے۔ جب وہ آ کر کھڑے ہو گئے تو کہا۔اے بن عبدالاشہل تم اینے درمیان مجھے کیسا سمجھتے ہو۔انھوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہم سب میں زیادہ کنیہ ہرور اور سب میں بہترین رائے اور بڑی عقل والے ہیں۔ انھوں نے کہاتو تم میں سے مردوں اور عورتوں ہے بات کرنا مجھ پرحرام ہے جب تک کہتم لوگ ابتداوراس کے رسول برایمان ندلا ؤ۔راوی نے کہا املہ کی قتم! پھرتو بن عبدالاشبل کے احاطے میں شام تک کوئی غیرمسلم باقی رہا نه غیرمسلمها و راسعد ومصعب \_اسعد بن زرارة کے مکان پر داپس گئے اور و ہاں لوگوں کواسلام کی وعوت و پتے رہے بہال تک کہانصار کے گھروں میں ہے کوئی گھرابیا ندر ہاجس میں مسلم مرداورعورتیں نہ ہوں بجزین امیہ بن زید 'تطلمہ' وامل اور واقف کے گھروں کے جوادی اُلائتہ کہلاتے اور اوس بن حارثہ کی اولا دہیں تھے اور ان کا اسلام ہے رکنے کا سبب بیتھا کہان میں ایک شخص ابوقیس بن الاسلت جس کا نام صفی تھا۔ وہ ان کا شاعر بھی تھا اور قائد بھی۔وہ لوگ اس کی باتیں سنتے اور اس کی اطاعت کرتے تھے۔اس نے انھیں اسلام ہے رو کا اور خود مجمی رکار ہاحتیٰ کہرسول القد مثلی تیزیل نے مدینہ کی جانب ججرت فر مائی اور جنگ بدر ٔ أحدا ورخندق ( کا زمانہ ) بھی گزرگیا۔ جب وہ اسلام کو مجھا تو اس کے متعلق اور لوگوں کے اس میں اختلاف کرنے کے متعلق کہا أَرَبُّ النَّاسِ أَشْيَاء الْمَّتُ يُلَفُّ الصَّعْبُ مِنْهَا بالذَّلُول ''اے یروردگار! چند چیزیں گڈنڈ ہوگئی ہیں جن میں دشواریاں آسانیوں کے ساتھ خلط ملط کر

وي جاتي ہيں۔

أَرَبَّ النَّاسِ أَمَّا إِنْ صَلَلُنَا فَيَسِّرْنَا لِمَعُرُوفِ السَّبِيلِ
ال يروردگارعالم! اگرجم گراہ ہوں تو تو ہمیں نیکی کے رائے کی تو نیق عطافر ما۔
فَلَوْلَا رَبُّنَا کُنَّا یَھُودُ ا وَمَا دِیْنُ الْیَھُودِ بِذِی شُکُولِ
اگر ہماری پردا خت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو ہم یہودی ہوجاتے اور یہود یوں کا دین بھی کوئی
ایسی چیز نہیں ہے جس کوخفائق سے کوئی میں بہت ہو۔

وَلَوْلَا رَبُّنَا کُنَّا مَصَادِی مَعَ الرُّهْبَانِ فِی جَبَلِ الْجَلِیْلِ اللهِ الْجَلِیْلِ اللهِ اللهِ الله اوراگر بماری پر داخت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو ہم نصرانی ہو جاتے اور را بیوں کے ساتھ کو و جلیل میں رہنے لگتے۔

وَلَٰكِنَّا خُلِفُا إِذْ خُلِفُنَا حَبِيْفًا دِیْنَنَا عَنْ کُلِّ جِیْلِ لیکن جمیں جب پیدا کیا تو ایسے دین والا بنا کر پیدا کیا گیا کدا قسام کے لوگوں سے ہمارا وین تو حیدالگ تھلگ ہے۔

نَسُوْقُ الْهُداى تَرْسُفُ مُدْعِنَاتٍ مُكَنَّفَةَ اَلْمَنَاكِبِ فِي الْجُلُولِ
"هم قربانی کے جانوروں کو لے جاتے ہیں تو وہ جھولوں میں کھلے باز واس طرح فرمان برداری
سے چلتے ہیں گویا مقید ہیں"۔

ابن بشام نے کہا کہ اس کے اشعار جن کی ابتدا فلو لا ربنا اور ولو لا ربنا اور مکشفة المناکب ہے۔انساریا فزاعہ کے ایک فخص نے مجھے منائے۔

#### بيان عقبه ثانيه

پھر مصعب بن عمیر شاہدور مکہ چلے گئے اور مسلم انصار میں ہے جج کو جانے والے اپنی مشرک تو م کے جج کو جانے والوں کے ساتھ جج کے اور مکہ پنچے اور رسول اللہ سن تیج نے سقام عقد میں ایام تشریق کے در میانی ون سلنے کی قرار داد کرلی (اور یہ جو پھھ ہوااس وقت ہوا) جب کہ اللہ تق کی نے ان کے ذریعہ اپنے نبی کی مدد کرنا اور آپ کو معزز بنا نا اور اسلام کو اعز از عطافر مانا اور شرک اور اہل شرک کو ذکیل کرنا جا ہا۔

يرت اين بشام ⇔ حدووم ابن التحق نے کہا مجھ سے معبد بن کعب بن مالک بن ائی کعب بن القین بن سلمہ والے نے بیان کیا کہ ان کا بھائی عبدائند بن کعب جونصاری کا بڑا عالم تھا ان ہے بیان کیا کہ ان کے باپ کعب نے ان ہے بیان کیا اور کعب ان لوگول میں ہے تنے جومقا م عقبہ میں حاضر تنے اور وہاں رسول اللہ سن تیزغ سے بیعت کی تھی۔انھوں

نے کہا کہ ہم اپنی مشرک قوم کے حاجیوں کے ساتھ نکلے اور ہم نماز بھی پڑھتے تھے اور دینی مسائل کی تعلیم بھی حاصل کرلی تھی اور ہمارے ساتھ براء بن معرور ہم میں بڑے اور بھارے سر دار بھی موجود تھے۔ جب ہم نے سغراختیار کیا اور مدینہ ہے نگلے تو براء نے ہم ہے کہا لوگو! میری ایک رائے ہے نہ معلوم تم سب اس ہے موافقت کرتے ہو یانہیں۔را دی نے کہا کہ ہم نے کہا وہ کیا رائے ہے۔انھوں کہا میری رائے ہے کہاس عمارت بعنی کعبة اللّٰہ کی جانب میں اپنی پینے نہ کروں بلکہ اس کی جانب نماز پڑھوں راوی نے کہا ہم نے کہا بخدا ہمیں تو یجی خبرملی ہے کہ ہمارے نبی شام کی جانب نمازا دافر مایا کرتے ہیں اور ہم ان کے خلاف عمل کرنانہیں جا ہتے۔ راوی نے کہاانھوں نے کہا ہیں تو اس کی ست نمازیژ ھتا ہوں۔راوی نے کہا تو ہم نے کہالیکن ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ کہا ہماری حالت بیتھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو ہم شام کی جانب نمازیڑھتے اور وہ کعبہ کی سمت نماز ادا کرتے یہاں تک کہ ہم مکہ بہنچے۔ کہا کہ ہم نے ان کے اس عمل پر انھیں برا بھلا کہائیکن وہ اس پر جے رہے اوراس ہے رجوع کرنے ہے انکار کیا پھر جب ہم مکہ پہنچے تو انھوں نے مجھ ہے کہ بابا ہمارے ساتھ رسول الله من فیز کے یاس جلو کہ اس سفر میں میں نے جو بچھ کیا ہے اس کے متعلق آپ سے دریا فت کریں کیونکہ جب میں نے اپنے بارے میں تم لوگوں کی مخالفت دیکھی تو میرے دل میں بھی اس کے متعلق کچھ (شبہہ سا) پیدا ہو گیا ہے۔ کہا' پھر ہم رسول اللہ مُلَا يُرِيم كو دريافت كرتے ہوئے نكلے كيونكہ نہ ہم آپ كو بہيانے تھے اور نہ ہم نے اس سے پہلے آ ب کودیکھا تھا۔ آخر ہم مکہ کے رہنے والوں میں سے ایک شخص سے ملے اور اس سے رسول الله ملاقظ کے متعلق یو چھاتو اس نے کہا کیاتم انھیں بہچانے ہو۔ ہم نے کہانہیں اس نے کہا تو کیا ان کے ججا عباس بن عبدالمطلب كو بيجانة ہوہم نے كہا ہال كہا كہ ہم عباس كواس ليے بيجانة تھے كہ وہ ہميشہ تا جرانہ حیثیت سے ہمارے ماس آیا کرتے تھے۔اس نے کہا تو جبتم مسجد میں داخل ہوتو عباس کے ساتھ جو تخف بیشا ہوبس وہی ہے۔ کہا پھرہم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عباسٌ بیٹے ہوئے ہیں اور رسول اللہ سُ اللہ اللہ سُ اِن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ہم نے سلام کیا اور آپ کے پاس بیٹھ گئے رسول اللہ مُثَاثِیْتِم نے عباسٌ ہے فرمایا

هَلُ تَعْرِفُ هَلَدُيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا اَبَا الْفَضَّلِ.

''اے ابوالفصل! کیاتم ان دونوں کو پہچانتے ہو''۔

انھوں نے کہا' جی ہاں' بیربراء بن معرورا پنی تو م کا سردار ہے اور پیکعب بن ما لک ہے۔ کہا کہ واللہ!

میں رسول القد مناتیج نم کی بات کونبیں بھولوں گا کہ فر مایا '' آلشّاعِو''' کیا (وہ کعب بن ما لک جو) شاعر ( ہے ) انھوں نے کہا' تی ہاں۔کہا کہ پھر براء بن معرور نے آپ سے عرض کی۔اے القد کے نبی ! میں اس حالت میں اینے اس سفر کے لیے نکا ہوں کہ القد تعالی نے مجھے اسلام کی جانب رہنمائی فر مادی تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس عمارت ( کعبۃ اللہ) کی جانب اپنی پیٹھ نہ کروں اور میں نے اس کی جانب نماز پڑھی حالانکہ میرے ساتھیوں نے اس امر میں میری مخالفت کی حتیٰ کہ میرے دل میں بھی اس کے متعلق کچھ (شبہہ ) پیدا ہو گیا پس اے اللہ کے رسول ! آ ب اس کو کیسا خیال فر ماتے ہیں۔ آ ب نے فر مایا:

قَدْ كُنْتَ عَلَى قِنْلَةِ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا.

''تم ایک قبلہ بر( مامور ) تھے کاش تم نے اس برصبر کیا ہوتا''۔

کہا کہ پھرتو براء بنی مدرے بھی رسول اللہ من تیزا کے قبلہ کی جانب منہ کیا اور ہمارے ساتھ شام کی جانب نماز اوا کی۔ کہا کہ ان کے متعلقین کا دعویٰ ہے کہ وہ مرنے تک کعبہ ہی کی جانب نمازیڑھتے رہے حالانکہ ایسانہیں ہوا اوران کی بےنسبت ہم اس معاملہ کوزیا دہ جاننے والے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ تون بن ابوب انصاری نے کہا ہے۔

وَ مِنَّا الْمُصَلِّي أَوَّلُ النَّاسِ مُقْلِلًا عَلَى كَغْبَةِ الرَّحْمَٰنِ بَيْنَ الْمَشَاعِرِ '' مقامات حج میں کعبۃ الرحمٰن کی جانب منہ کر کے نماز اوا کرنے والانتمام لوگوں میں سب سے ملاحض ہمیں میں ہے ہے'۔

اوراس سے شاعر کی مراد براء بن المعرور" ہے اور پیشعران کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے معبد بن کعب بن مالک نے اوران سے ان کے بھائی عبداللہ بن کعب نے اوران ہے ان کے والد کعب بن ما لک نے بیان کیا۔ کعب نے کہا کہ پھر ہم حج کے لیے نکلے اور رسول اللہ اور وہ رات آئی جس کی قرار دادہم نے رسول اللہ مُناتیج سے کی تھی اور ہمارے ساتھ ابو جابر عبداللہ بن عمر و بن حرام بھی تھے اور وہ ہمارے سر داروں میں ہے تھے ہم نے ان کوایئے ساتھ لے لیا اور ہم ایئے اس معاملے کو ا بنی قوم کے ان مشرکوں سے چھیاتے رہے جو ہمارے ساتھ تھے اور عبداللہ سے گفتگو کی اور ان سے کہا اے ابوجابر! تم ہمارے سرداروں میں ہے ایک سردار اور ہمارے سربرآ وردہ لوگوں میں سے ہواورتم جس حالت میں ہوہمیں تمہارے متعلق یہ بات پیندنبیں۔ایبانہ ہو کہ کل تم آگ کے ایندھن بنو پھر ہم نے انھیں اسلام کی دعوت دی اور رسول انڈ سُزَائِیْزِ ہم ہے جو ہم نے مقام عقبہ کی قرار دا دکی تھی۔ انھیں اس کی بھی خبر دی۔ کہا آخر

يرت اين بخام چه حدده م انھوں نے اسلام اختیار کرلیا اور بھارے ساتھ عقبہ میں موجو در ہے کہا کہ پھر ہم اس رات اپنی قوم کے ساتھ اپنی سوار یوں میں سور ہے بیہاں تک کہ جب تہائی رات گزر <sup>گ</sup>ئی تو رسول اللہ سنی تیزام کی قر ارداد پراپنی سوار یول ہے تیتر کی حیال ہے دیے یا وُں جیھیتے ہوئے نکلے بیبال تک کہ ہم سب بہاڑ کی چڑھائی کے ایک دورا ہے کے پاس جمع ہو گئے اور ہم تہتر مرد تھے اور بہاری عورتوں میں ہے ام عمار ونسیبہ بنت کعب' بنی مازن بن النجار کی عورتوں میں ہے ایک عورت اورام منبع اساء بنت عمرو بن عدی :ن نا بی بنی سلمہ کی عورتوں میں ہے ایک عورت پید وعورتیں ہی رے ساتھ تھیں ۔ کہا' پس ہم اس دوراہے پر جمع ہو کررسول اللہ مغانیقینم کا انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے چیاعباس بن عبدالمطلب میں در بھی تھے اور دواس وقت اپنی قوم کے دین پر تھے گرانھیں اپنے بھتیج کے معالمے میں رہنے اور ان کے مفاو کی خاطر کی کرنے کی خواہش تھی۔ پھر جب بیٹھے تو پہلے جس نے گفتگو کی وہ عب سٌ ہن عبدالمطلب تنھے۔انھوں نے کہا'ا ہے گروہ خز رج! را وی نے کہا کہ عرب انصار کے اس قبیلے کو اس نام سے بکارا کرتے تھے (خواہ وہ بنی خزرج ہوں یا بنی اوس ) محمد ( سن تیم میں جوحیثیت حاصل ہے وہ تم ہوگ جانتے ہواور ہم میں سے ان لوگوں نے جوان کے متعلق ہماری رائے کےموافق ہیں اب تک ان کی حفاظت کی ہے اور بیرا پنی قوم میں عزت والے اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں کیکن بیا پنا وطن حچھوڑ کرتمہاری طرف جانے اورتمہارے ساتھال کررہنے کے سوا دوسری کسی بات کو ما نتے ہی نہیں \_ پس اگرتم ریم بچھتے ہو کہتم ان کوجس جانب بلار ہے ہو دیاں ان کاحق پورا پوراا دا کرو گے اور ان کے مخابفوں سے ان کی حفاظت کرو گے تو تم نے جو بارا پی خوشی ہے اپنے سرلیا ہے۔ وہ لواور اگر ان کو لے

أُنَا يِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِنَي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَ كُمْ وَآبِنَاءَ كُمْ '' میں تم ہے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہتم میری ان تمام چیز وں سے حفاظت کرو گے جن ہےتم اپن عورتوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو''۔

جانے کے بعد انھیں ان کے مخالفوں کے حوالے کر دینے اور ان کی مدو سے دست بر دار ہو جانے کا تمہارا خیال

ہوتو پھرای وقت ہےان ہے دست کش ہوجاؤ کہ بیانی قوم اور اپنے شہر میں معزز ومحفوظ ہیں ( راوی نے ) کہا

تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے جو پچھے کہا ہم نے س لیا اے اللہ کے رسول مٹی تیزام! آپ گفتگوفر مایئے اور اپنی

ذات کے متعلق اوراپنے پروردگار کے متعلق جواقرار (ہم ہے ) لیمّا پسندفر ماتے ہیں کیجیے۔ کہا پس رسول اللہ

مَنْ يَنْ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّمْ آن كى تلاوت فرما كى اورالله كى جانب دعوت دى اوراسلام كى ترغيب دى ـ

کہا تو براء بن معرور میں درنے آپ کا دست مبارک پکڑلیا اور کہا اس ذات کی متم جس نے آپ کو

"(ایسانبیں ہوگا) بلکہ (میرا) خون (کا مطالبہ تمہارا) خون (کا مطالبہ) ہوگااور (میرا) خون کا معاف کرنا (تمہارا) خون کا معاف کرنا ہوگایا (میرا) سفر (تمہارا) سفر ہوگا۔تم مجھ ہے (متحد ہوجاؤ کے )اور پیل تم ہے۔

جس سے تم جنگ کرو گے ہیں بھی اس سے برسر پر پیار ہوں گا اور تم جس سے سلح کرو گے ہیں بھی اس سے مصالحت کروں گا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے الحدم الحدم (بتحریک دال کہا ہے جس سے مرادعزت و آبروے یعنی میری عزت آبر وتمہاری عزت و آبرو ہے اور میرا ذمہ تمہارا ذمہے۔

كعب ابن ما لك نے كہا كدرسول الله من تيني نے فر مايا تھا:

أَخُرِجُوا لِيَ مِنْكُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيْهِمْ فَأَخْرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيْبًا يَسْعَةً مِّنَ الْحَزُرَجِ وَلَلاَئَةً مِّنَ الْأَوْسِ.

''تم لوگ اپنے میں ہے بارہ سر داروں کو پیش کرو کہ دہ اپنی قوم میں جو پچھ (اختلاف) ہواس

ا سیلی نے ابوقتید کا قول نقل کیا ہے کہ عرب معاہرہ اور کسی کو پٹاہ وینے کے وفت کہا کرتے تھے کہ دمی دمك و هدمی هدمك ای ماهدمت من الله عاء هدمت الا اور بعض كا خیال ہے کہ چونکہ عرب پانی اور بری کی تلاش ش اکثر سنر میں رہا کرتے تھے اور جہاں رہنا ہوتا وہاں نیے گاڑ ویے اور جب سفر کرتا ہوتا انھیں نیموں کوا کھیز کردوسرے مقام پر چلے جاتے تھے۔ اس لیے حدم کے معنی سفر کے ہیں۔ بینی میراسفرتہا راسفر ہے۔ (احرجمودی)

میں ( عکم ) ہوں تو انھوں نے اپنے میں سے بار ہ سر داروں کا انتخاب کیا۔ نوخز رج میں سے اور تین اوس میں ہے'۔

#### باره سردارول کے نام اور قصہ عقبہ کا اختیام

ابن ہش م نے کہا کہ جھ سے زیاد بن عبد اللہ البکائی نے جھ بن النجار جس کا نام تیم اللہ بن عمروبن سے ابوا مامہ اسعد بن زرار ق بن عدل بن عبید بن شطبہ بن غنم بن ما لک بن النجار جس کا نام تیم اللہ بن کعب بن النخ رج تھ اور سعد بن الربیع بن عمرو بن البی زہیر بن ما لک بن امر و القیس بن ما لک بن تقلیہ بن کعب بن المخز رج بن الحزر ت بن الحزر ت اور عبید اللہ بن رواحة بن امر واقیس بن شعابہ بن عمروبن مروبن مروبن مربن زریق بن شعابہ بن کعب بن الخزر ج بن الحارث این الخزر رج اور رافع بن کی لک بن النجوان بن عمروبن مربن زریق بن عبید بن بن عبد من ما لک بن فضب بن جشم بن الخزر رج اور برا و بن عمروبر بن صحر بن خشم بن ما لک بن فضب بن سعد بن علی بن اسد بن سار و ق بن تزید بن جشم بن الخزر ح اور عبد المت بن عبد بن عبد بن عنوف بن عوف بن عوف بن عروب بن قبلہ بن شعلہ بن شعلہ بن عنوف بن عمروبر بن شعروبر بن شعبہ بن عروبر بن عوف بن عمروبر بن عوف بن عروبر بن عوف بن عوف بن عوف بن عوف بن المح بن الخزر من المح بن عوف بن المح بن عوف بن المح بن عوف بن المح بن عوف بن عوف بن عوف بن عوف بن المح بن عوف بن عوف بن المح بن عوف بن عوف بن عوف بن عوف بن عوف بن المح بن عوف بن بن عوف بن عو

ا بن ہشام نے کہا کہ اس کا نام غنم بن عوف ہے جو سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کا بھائی تھا۔

ابن این این این می کمهااور سعد بن عباد و بن دُلیم بن حارث بن ابی خزیمه ابن نقلبه بن طریف بن الخزرج بن ساعد و بن کعب بن الخزرج بن ساعد و بن کعب بن الخزرج بن نقلبه بن ساعد و بن کعب بن الخزرج بن نقلبه بن الخزرج بن ساعد و بن کعب بن الخزرج بن ساعد و بن کعب بن الخزرج بن ساعد و بن کعب بن الخزرج ب

اورادس میں سے اسد بن حفیر بن ساک بن علیک بن رافع بن امرءالقیس بن زید بن عبدال شہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ما لک بن الاوس۔

اوراسعد بن خیٹمہ بن الحارث بن ما لک بن کعب بن الخاط بن کعب بن حارثہ بن غنم بن السلم بن امر مردار اور حاضر بدر تنصے اورا حد میں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن الی زہیر بن مالک بن امراء تقیس بن مالک ابن نقلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بدر میں حاضر تھے اور احد میں شہید ہوئے۔امراء القیس بن مالک بن الاوس اور رفاعہ بن عبدالمنذ ربن

کرک سیرت این بشام چه معدده ک

ز بیر بن زید بن امید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف این ما لک بن الاوس \_

ا بن ہشام نے کہا کہ اہل علم اتھیں میں ابوالہیثم بن التیبان کا شار کرتے ہیں اور رفاعہ کوئبیں شار کرتے اور ابوزیدالانصاری نے مجھےکعب بن مالک کے (وہ)اشعار سنائے جن میں انھوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ فَأَنْلِغُ أُبَيًّا آنَّهُ فَالَ أَيْهُ وَخَانَ غَدَاةُ الشِّعُبِ وَالْحَيْنُ وَاقْعُ '' الی کو بیہ پیام پہنچا دے کہ اس کا خیال غلط ٹابت ہو گیا اور شعب ( ابی طالب ) کی صبح گزرگنی

اور (اب)موت آئے والی ہے۔

اَبَى اللَّهُ مَا مَنَّتُكَ نَفْسُكَ إِنَّهُ بِمِرْضَادٍ أَمْرِ النَّاسِ رَاءٍ وَسَامِعُ '' تیرےنفس نے ( کچھے خوش کرنے کے لیے ) جن چیز وں کا آرز ومند بنا دیا تھا۔اللہ تع کی نے اس ہے اٹکارفر مادیا۔وہ تو وگوں کے معاملوں کا نگراں (بھی) ہے ویکھنے والابھی اور سننے والابھی۔ وَ أَنْلِغُ أَنَا سُفْيَانَ أَنُ قَدْ بَدَالَنَا بِأَخْمَدَ نُورٌ مِّنْ هُدَ اللَّهِ سَاطِعُ عَمْ ابوسفیان کو بیہ پیغام بھی پہنچا دے کہ احمر (سائیز کم) کے سبب ہے ہم پر القد تعالیٰ کی مدایت کا چمکتا ( ہوا ) نور ظاہر ہو گیا ہے۔

فَلَا تُرْعَيْنِ فِي حَشْدِ أَمْرٍ تُرِيْدُهُ ۚ وَأَ لِّبْ وَجَمِّعٌ كُلَّ مَا أَنْتَ جَامِعُ لوکوں کوفساد پرابھاراور جن جن چیز وں کوتو جمع کرنا چاہتا ہے۔جمع کرلیکن جو بات تو چاہتا ہے اس کے اسباب جمع ہونے کی امیدندر کھ۔

وَدُوْلَكَ فَاعْلَمْ أَنْ نَقْضَ عُهُوْدِنَا أَبَاهُ عَلَيْكَ الرَّهُطُ حِيْنَ تَبَايَعُوْا اس (بات) کو ( مگرہ میں باندھ) لے اور (الحیمی طرح) جان لے کہ ہمارے عہد کے تو ڑنے ے سلسل جماعتوں نے تیرے آ گے انکار کر دیا ہے۔ (ہم نے رسول اللہ من تیج اُسے جوعہد کیا ہے ہم اس کے تو ڑتے والے تہیں ہیں )۔

لے (الف) میں قال قاف ہے ہے (ب) میں فال فاء ہے ہے۔ پہلی صورت میں قیلولہ سے لینا ہوگا تعنی اس کی رائے سوگنی لیکن قال جوبطل کے معنی میں ہوہ بہتر ہے۔ (احرمحمودی)

ع (القب) اتی انتد ہے جس کے معنی ہوں گے پر باد کر دیا۔ (احمرمحمودی)

سع نسخہ (الف) ہیں یہاں ایک واوز اید ہے اور وساطع لکھا ہے۔ جو وز ان شعر میں فساد پیدا کرنے کے علاوہ معنی میں بھی کوئی خونی بیرا کرتا\_(احرمحودی)

سيرت ابن وشام ها معددوم

أَنَاهُ الْبَرَاءُ وَالْنُ عَمْرِو كِلاَهُمَّا وَآسُعَدُ يَأْبَاهُ عَلَيْكَ وَرَافِعُ براءاورا بن عمرودونوں نے اس سے اٹکار مردیا اوراسعدورا فع بھی تیرے روہروا نکار لرد ہے ہیں۔ وَ سَعْدٌ أَنَاهُ السَّاعِدِيُّ وَمُنْذِرٌ ۚ لِلْأَنْفِكَ إِنْ حَاوَلْتَ ذَٰلِكَ جَادِغُ ا وراس سعدؓ نے بھی جس کا جداملی ساعدی ہے اٹکار کیا اور منذر نے بھی پھر بھی اس معاہمے میں ( تونے ) کوشش کی تو ( یا در کھ کہ ) تیری ناک کٹ جائے گی ( اس میں تو بہت رسوا ہوگا )۔ وَمَا انْنُ رَبِيعِ إِنْ تَنَاوَلْتَ عَهْدَةً بِمُسْلِمِهِ لَايَطْمَعَنْ ثُمَّ طَامِعُ اور ابن رئیج بھی ایباشخص نہیں ہے کہ اگر تو اس سے عبد بھی لے لے تو وہ نبی کریم منی تیجم کو تیرے حوالے کر دے۔غرض کسی لالچی کواس معالطے میں کسی طرح کالالجی نہیں جا ہیے۔ وَأَيْضًا فَلَا يُعْطِيْكُهُ ابْنُ رَوَاحَةٍ وَإِخْفَارُهُ مِنْ دُوْنِهِ السَّمُّ نَاقِعُ اورا بن رواحد بھی نبی کریم من تُنظِ کو تیرے حوالے نبیل کرے گا اور آپ کے لیے سیدسپر ہونے کے عہد کا تو ڑیا اس کے لیے زہر قاتل ہوگا۔

وَفَاءً بِهِ وَالْقُوْ قَلِيُّ ابْنُ صَامِتٍ بِمَنْدُوْ حَةٍ عَمَّا تُحَاوِلُ يَافِعُ آپ کے ساتھ وفاواری کرنے کے لیے تو قلی بن صامت کوبھی وسعت وقدرت ہے کہ تو ان عالبازیوں سے بیخے کے لیے جو کررہا ہے (اس سے )وہ بلندو برتر ہے۔

أَبُوْهَيْثُمِ أَيْصًا وَ فِي بِمِثْلِهَا وَفَاءً بِمَا أَعْظَى مِنَ الْعَهْدِ خَانِعُ ابوہیتم نے جوعہد کیا ہے۔اس کے پورا کرنے میں وہ بھی ویسا ہی و فا داراورا پنے اقر ارکا یا بند ہے۔ وَمَا ابْنُ خُضَيْرٍ إِنْ أَرَدُتَ بِمَطْمَع فَهَلْ أَنْتَ عَنْ أَخْمُوْقَةِ الْغَيِّي نَازِعُ ''اگرتو (کوئی چالبازی کرنا) چاہے تو ابن تفییر کے پاس بھی کسی امید کو مخبائش نہیں تو کیا تو اپنی احمقی اور کمراہی ہے(اب بھی)الک ہوگا (یانہیں)

وَسَعُدٌ أَخُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَإِنَّهُ ۚ ضَرُّونٌ ۚ لِمَا حَاوَلُتَ مِلْأَمْرِمَايِعُ اورعمر وبن عوف کے بھائی سعد کی بھی یہی حالت ہے کہ تیرے ارا دوں کوٹھکرانے والا اوراس بات کوتو ندہونے ویے والا ہے۔

أُوْلَاكَ نُجُوْمٌ لَا يُعِبُّكَ مِنْهُمْ عَلَيْكَ بِنَحْسِ فِي دُجَى اللَّيْلِ طَالِعُ یہ ایسے ستارے میں کہ تجھ پرنحوست لے کر نکلنے میں کوئی اندھیری رات ناغہ نہ ہونے دیں گئے'۔ کعب نے بھی ان لوگوں میں ابوالہیثم بن العیبان ہی کا ذکر کیا ہے اور رفاعہ کا ذکر نہیں کیا۔ ا بن انحق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی مکر ہے۔ میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ من تیزا نے منتخب سر داروں نہ ب

أَنْتُمْ عَلَى قَوْمِكُمْ بِمَا فِيهِمْ كُفَلَاء كَكُفَالَةِ الْحَوَارِيِّيْنَ لِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَأَنَا كَهِيْلٌ عَلَى قَوْمِيْ.

''تہباری قوم میں جو پچھ (بھی حادثہ) ہواس کے متعلق تم اپنی قوم کے ذرمہ دار ہو گئے جس طرح عیسی بن مریخ کے پاس حواربین ذرمہ دار تھے اور میں اپنی قوم کا ذرمہ دار ہوں گا۔انھوں نے کہا بہت خوب'۔

اور جھے سے عاصم بن عمر بن قن وہ نے بیان کیا کہ جب بیلوگ رسول اللہ سٹی تینے سے بیعت کرنے کے لیے جمع ہوئے تو بن سالم ابن عوف والے عباس بن عباد ۃ بن نصلۃ الانصاری نے کہا:

اے گروہ خزرج! کیا تم جانتے ہوکہ اس خص ہے تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو۔ انھوں نے کہا ہاں۔ عباس نے کہا کہ تم لوگ اس بات پر بیعت کر رہے ہوکہ لوگوں میں سیاہ وسرخ سب کے ظاف جنگ کرو گئے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہوکہ تمہارا ہال (کی) آفت ہے بر بادہ وجائے اور تم میں بلندر تبدلوگ قبل ہوجا کیں تو تم ان کی ایداد چھوڑ دو گے تو ابھی ہے (چھوڑ دو) کیونکہ والقدا گرتم نے ایسا کیا تو یہ دنیا و آخرت کی رسوائی ہے اور اگر تم یہ خیال کرتے ہوکہ تم کو جس طرف دعوت دی جارہ ہی ہے اس کو تم اپنے مال کی بربادی اور بڑے ہوالوں کے قبل ہونے کے باوجود پورا کرسکو گے تو اس محاطے کو ہاتھ میں لواور والقد بید دنیا و آخرت کی محلائی ہے۔ انھوں نے کہا ہم اس کواپ مال کی بربادی اور سر برآ وردہ لوگوں کی جان کی تباہی کے باوجود قبول کرتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ الر ہم نے اس میں وفا واری کی تو ہم کواس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ فرمایا جنت کہ جنت انھوں نے کہا گھوں تا کہ عباس نے تو رسول اللہ مثالی تی تا ہو کہا کہ رسول اللہ مثالی تی تا ہو کہا کہ رسول اللہ مثالی تی تربی کے کہا کہ رسول اللہ مثالی تی تا ہو کہا کہ رسول اللہ مثالی تی گوں کو تا کہا کہ ہوا می کو اس کے بدیجو کھی کہا صرف اس لیے کہا کہ رسول اللہ مثالی تی کہا کہ رسول اللہ مثالی تی کہا عباس نے بیعت کا لوگوں کواس وقت تو ( قبول اسلام ہے ) کہا کر جند میں نے کہا عباس نے بید عبداللہ بن ابی بن سلول بھی موجود ہوتو قوم کے لیے قوت کی کوئی نہ کوئی شکل پیدا ہو۔ ان میں ہے کون می بات واقع تھی خداللہ بن ابی بن سلول بھی موجود ہوتو قوم ہے لیے تو ت کی کوئی نہ کوئی شکل پیدا ہو۔ ان میں ہے کون می بات واقع تھی خداللہ بن ابی بہتر جانتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلول بن خزاعہ کی ایک عورت کا تام ہے اور وہ انی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف ابن الخزرج کی مال نقی۔

ابن اسخل نے کہا کہ بن التجاراس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلا مخص جس نے آپ کے ہاتھ پر ہیعت

کران سیرت این ہشم ہے حدوم کی کھی کا کہ ان اس کا کہ کے کا اس کا کہ کی کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا

کی و دا دِا مامه! سعد بن زرار ، تھے اور بنی عبدالاشبل کتے ہیں کہ و دابوالہیثم بن التیبان تھے۔

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھ سے سعید بن کعب نے اپنے بھا کی عبدالقد بن کعب ہے اور انھوں نے اپنے والدكعب بن ما لك ہے بدروایت بیان كرتے ہوئے كہا كہ يہلا تخص جس نے رسول اللہ سئ تيؤنم كے ہاتھ ير بیعت کی وہ براء بن المعرور جی ہور تھے۔ ان کے بعد تمام نوگوں نے بیعت کی۔ پھر جب ہم نے رسول اللہ مُؤیز کے بیعت کر لی تو عقبہ کی چوٹی پر ہے شیطان نے الیں آ داز سے جومیری سی ہوئی آ وازوں میں سب سے زیادہ بلند تھی جیخ کر کہا۔اے گھرول کے رہنے والو! ندمم ( نیعنی قابل ندمت شخص ) اوراس کے ساتھ جوے دین لوگ ہیں ان کے متعلق تنہیں کوئی ولچیس ہے۔ بیلوگ تم سے جنگ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔راوی نے کہاتورسول اللہ سکاتیلم نے فرمایا:

طِذَا أَرَبُّ الْعَقَيَةِ طِذَا ابْنُ أَزْيَبَ قَالَ أَبِنُ هِشَامٍ وَيُقَالُ أُرَيْبُ اسْتَمِعَ أَيْ عَدُو ٓ اللهِ أَمَا وَ اللَّهِ لَأَفْرُ غَنَّ لَكَ.

'' بیاس گھائی کا از ب ( نامی شیطان ) ہے۔ بیازیب کا بیٹا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ازیب کہا ہے۔اے وشمن خداس لے کہ واللہ! میں تیرے لیے ( یعنی تیری سرکو بی کے لیے بھی )وقت فرصت نکالوں گا''۔

راوی نے کہا کہ پھررسول اللہ منا پیج نے قرمایا ا

إِرْفَضُوْ إلى رِحَالِكُمْ.

"این این سواریوں کی طرف متفرق ہوکر ہلے جاؤ"۔

(راوی نے ) کہا عباس بن عبادہ بن نصلہ میں دونے کہا اللہ کی تشم جس نے آپ کوحق کے ساتھ روانہ فر ، یا ہے۔اگر آ ب جا ہیں تومنی میں جولوگ ہیں ان پرکل ہی ہم لوگ اپنی مکواریں لے کرحملہ کر دیں۔

(راوی نے) کہا کہ رسول اللہ سنا تین نے فرمایا:

لَمْ نُوْمَرْ بِذَٰلِكَ وَلَكِنِ ارْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ.

· · ہمیں اس کا تھم نہیں دیا گیا اور نیکن اپنی سوار یوں کی جانب لوٹ جاؤ''۔

(راوی نے ) کہا آخر ہم اپنی آ رام گاہوں کی جانب لوٹ گئے اور سیج تک سوتے رہے۔

ا ازے کے معنی کوتاہ لہ یا بخیل کے ہیں۔ (احرمحودی از سیلی ) ع (الف) من اتسمع بالعني الديثمن خدا كياتوس رباب (احرمحودي)

# سورے قریش کا انصار کے پاس پہنچنا اور بیعت کے متعلق گفتگو

(راوی نے کہا کہ جب صحیح ہوئی تو قریش کے سربرآ وردواصی ب سویرے ہی جمارے یا س ہاری قیام گا ہوں میں پنچ اور کہا'اے گروہ خزر ن! ہمیں خبر لی ہے کہ تم ہمارے اس آ دمی کے پاس اس لیے آئے ہے کہ
اس کو ہمارے درمیان سے لے کرنگل جاؤاور اس لیے آئے تھے کہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ
پر بیعت کرو۔ والقد! عرب کا کوئی قبیلدا بیانہیں ہے جس سے ہمارا جنگ میں الجھار ہنا بہ نسبت تمہمارے (ساتھ
جنگ میں الجھنے کے ) ہمیں زیادہ تا پہند ہو۔ (راوی نے ) کہ تو وہاں سے ہماری قوم کے چندمشرک المجھاور وسمیں کھانے لگے کہ ایسی کوئی بات نبیں ہوئی اور نہ ہمیں ایسی کسی بات کاعلم ہے۔

(راوی نے ) کہا کہ انھوں نے سی کہا کہ انہیں اس کاعلم ہی شقفا۔

(راوی نے ) کہا کہ ہم لوگوں کی بیرحالت تھی کہا یک دوسرے کی صورت دیکھتے تھے۔

(راوی نے) کہا کہ کچروہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان میں حارث بن ہشام بن مغیرہ مخزومی بھی تھا جونئ تعلیں (جوتی کا جوڑا) بینے تھا۔

(راوی نے) کہا کہ میں نے اس ارادے ہے کہ گویا ان لوگوں کی باتوں میں (میں) خود بھی شریک ہوں اس سے ایک بات کہی۔ میں نے کہا ہے جابر! تم تو ہماری قوم کے سر دار ہوکیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوسکتا کہ قریش کے اس جوان مرد کی ہی ایک تعلین ہوا لو۔

(راوی نے) کہا حارث نے بیہ بات من لی اورا پنے پاؤں سے تعلین اتار کرمیری جانب کھینک دمی اور کہا بخالا اتم اے پہمن لو۔

(راوی نے) کہا کدابو جابر نے کہا خاموش رہو واللہ! تم نے تو اس جوان کو غصے کر دیا۔ پس اس کی تعلین اے پھیر دو۔

ل (ب ج و) میں فاءل والندصالح ہے اور (الف) میں قال والندصالح اس کے معنی بیہوں کے کہ انھوں نے کہا والندا پھی بات ہے۔ (احرمحمودی)

ابن اتحق نے کہا کہ جمھے ہے عبدالقد بن ابی بکر نے بیان کیا کہ یہ ہوگ عبدالقد بن ابی سلول کے پاس گئے اور اس سے ویسا ہی کہ جیسا کہ کعب نے ذکر کیا ہے تو اس نے ان سے کہا واللہ! یہ تو بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ میری قوم تو جمھے ہے اس طرح سبقت کرنے والی نہتی اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہو۔ راوی نے کہا کہ پھر وہاس کے پاس سے واپس ہو گئے۔

#### قریش کا انصار کی تلاش میں نکلنا

(راوی نے) کہا کہ لوگ منی ہے واپس ہوئے تو یہ لوگ ای خبر کی چھان بین میں لگ گئے تو انھیں معلوم ہوا کہ ضرور یہ بات ہوئی ہے اور ان لوگوں کی حلاق میں نظی تو سعد بن عباد قاور بنی ساعدہ بن عب ابن الخزرج والوں نے منذر بن عمر وکو مقام اذاخر میں جاملا یا اور بید دونوں کے دونوں سر داران تو م تھے۔ منذر نے تو ان لوگوں کو جگ کر دیا لیکن سعد کو ان لوگوں نے پھڑ لیا اور ان کی سواری کے تسے سے ان کے ہاتھ ان کی گردون سے باندھ دے اور ان بیس فی کر کمد آئے ان کو مارتے بھی جاتے تھے اور ان کے سرکے بال بھی پکڑ کر کھینچ جاتے تھے اور وہ بہت بالوں والے تھے۔ سعد نے کہا کہ واللہ! بیس ان کے ہاتھوں بیس (پیشنا ہوا) تھا کہ ایکا ایکی ان کے پاس قریش کی ایک جماعت آئی جس بیس ایک شخص پاکسوں بیس کے بیس کو گی بھلائی ہوتو کہ مقبول صورت بھی تھا۔ راوی نے کہا میں نے اپنے دل بیس کہ اگر ان لوگوں بیس ہے کی بیس کوئی بھلائی ہوتو اسے کہا کہ در سے دہ میر نے ز دیک بواتو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا یا اور جھے زور سے ایک تھیٹر مارا۔

(راوی نے) کہا کہ بیس نے اپنے دل میں کہ لیا کہ بیس والقد اس کے بعد ان میں ہے کہ میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ کہا کہ واللہ بیس نے اپنے دل میں کہ لیا کہ بیس عبد ان میں ہے کہ بیس میں ہے کہ میں ہوگی ور کی بھل کوئی نہیں جاتوں بیس تھاوہ جھے کھنچے لئے پھر تے تھے کہ ایکا ایکی انہیں میں سے کہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ واللہ بیس ان کے ہاتھوں بیس تھاوہ جھے کھنچے لئے پھر تے تھے کہ ایکا ایکی انہیں میں سے کہ ورمیان بناہ یا کوئی معام و نہیں ہے۔ کہا کہ واللہ بیس ان کے ہاتھوں بیس تھاوہ جھے کھنچے لئے پھر تے تھے کہ ایکا ایکی انہیں میں سے کس کے ک

(راوی نے) کہ کہ میں نے کہ کیوں نہیں والقد میں جبیر بن معظم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو اس کی تجارت کے ذیا ہے ان میں بناہ دیتار ہا ہوں اور میری بستیوں میں جولوگ ان پرظلم کرتا جا ہے تھے۔ان سے انہیں بچاتا رہا ہوں اور حارث بن حرب بن امید بن عبد شمس بن عبد مناف کو بھی بچاتا رہا ہوں تو اس نے کہاار ہے

ل (ب ج و) میں اوی لی ہے جس کے معنی رقم کرنے ترس کھانے کے ہیں۔(الف) میں اوی الی ہے جس کے معنی آنے یا ماکل ہونے کے لئے جانکتے ہیں لیکن پہلانسخەم رقح ہے۔(احمدمحمودی) کہ خت! تو پھران دونوں ہخصوں کا نام لے کرانہیں پکاراور تیرے اوران کے درمیان جو تعلقات ہیں آئیس یا دولا۔

(راوی نے) کہا ہیں نے ویسا ہی کیا اور وہ شخص ان دونوں کی طرف چلا گیا اور انہیں متجد ہیں کعبۃ اللہ کے پاس پایا تو اس نے ان ہے کہا کہ بنی فرزرج کا ایک شخص اس وقت مقام ابطح ہیں بہت رہا ہے اور تم دونوں کا نام لے کر چلا رہا ہے اور کہدر ہا ہے کہ اس کے اور تمہارے درمیان پناہ دہی کا عہد ہے۔ ان دونوں نے کہا۔ وہ ہے کون ۔ اس نے کہا کہ سعد بن عباد ق ۔ ان دونوں نے کہا۔ اس نے پچ کہا ہے۔ واللہ! وہ ہماری تنجارت کے نام نے ہیں ہمیں پناہ دیا کرتا تھا اور اپنی ستی ہیں ان لوگوں کو تھا کرنے ہے دو کتا تھا۔

ز مانے ہیں ہمیں پناہ دیا کرتا تھا اور اپنی ستی ہیں ان لوگوں کو تلم کرنے ہے دو کتا تھا۔

( راوی نے ) کہا تو وہ دونوں آئے اور سعد کوان کے ہاتھوں سے چھٹر ایا وہ چھوٹ کر جلے گئے اور سعد کو جس نے تما چہ ہارا تھا وہ بن عامر بن لوگ کا ایک شخص تہیل بن عمر وتھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جس شخص نے سعد پرترس کھایا تھاوہ ابوالبختری بن ہشام تھا۔

ا بن اتحق نے کہ کہ پہلاشعر جو ہجرت کے متعلق کہا گیا ہے وہ دو بیتیں ہیں جو بن محارب بن فہر کے ایک شخص ضرار بن الخطاب بن مر داس نے کہی ہیں۔

ابن بشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں 'و کان حقیقاً ان تھان و بھدرا' ' ہے۔

ل (ب ن و) میں و کان حویا ان بھان بھلوا۔ جس کے بیمنی ہوں کے کہ وہ شخص ہے بھی ای قابل کہ اس کوؤلیل کیا جائے اور اس کا خون مباح کر دیا جائے اور یکی ننخ مرخ معلوم ہوتا ہے کیونکہ زخمول کوؤلیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخمول کوؤلیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخمول کوؤلیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخمول کوؤلیل کرنے کے الئے معنی ہو سکتے ہیں کہ زخمی کرنے کوا ہمیت نددی جائے۔فلیتدیں (احم محمودی)

ع (بج ر) میں یھان ویھدرا دونوں جگہ پالے تخانی ہے ہے (الف) میں تھان با حاء فو قانی اور پھدرا بایاء تحتانی ہے۔ جو احاکے ساتھ تھان باتاء فو قانی صحیح ہوسکتا تھالیکن طبقاً کے ساتھ سے سلطرح درست ہو سکے گا۔ میری سمجھ میں تو نہ آسکا۔ (احمد محمودی)

الر الم المام الله المام الله المام الله المام الله المام ال

ا بن المحق نے کہا کہ اس کے بعد حسان بن ٹابت نے اس کا جواب دیا اور کہا۔

لَسُتَ إِلَى سَعْدٍ وَلَا الْمَرْءِ مُنْدِرٍ إِذَا مَا مَطَايَا الْقَوْمِ اَصْبَحْنَ ضُمَّرا تو نہ تو سعد کی برابری کرسکتا ہے اور نہ منذر (جیسے ) شخص کی خاص کر جب کہ ان لوگوں کی سواریاں خاص طریقے سے تیاری ہوئی ہیں۔

فَلَوْلَا آبُوْ وَهُبِ لَمَّرَتْ قَصَائِدُ عَلَى شَرَفِ الْبَرْقَاءِ يَهُويْنَ خُسَّرًا پس اگرابوہب نہ ہوتا (جس نے تیرے شعرہم تک پہنچائے ) تو ( تیرے ) قصیدے پھرمٹی اور کیچڑ کی مسافت تک پہنچ کرتھک کر گر جاتے۔(یعنی تیرے اشعاراس قابل نبیں کہ وہ شہرت پا کر د ور دورتک چینج سکیس )۔

اتَفْخَرُ بِالْكَتَانِ لَمَّا لَبِئَّةً وَقَدُ تَلْسُ الْالْبَاطُ رِيْطًا مُقَصَّرا کیا تو کتان۔کالباس پہن کراٹر اٹا ہے حالا نکہ بطی قوم کے لوگ بھی سفید دھوئی ہوئی جا دروں کا استعال کرتے میں (کیاوہ ایسے کپڑوں کے پہن لینے ہے شرافت کا کوئی رتبہ حاصل کر سکتے ہیں )۔

فَلَا تَكُ كَالُوَسُنَان يَمُحُلُمُ آنَّهُ بِقَرْيَةِ كِسُراى ٱوْبِقَرْيَةِ قَيْصَرَا پس تو او تکھنے والے کی طرح نہ ہو جا جوخواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسری کی بستی میں یا قیصر کی بستی

وَلَا تَكُ كَالثَكُلَى وَكَانَتُ بِمَعْزِلٍ عَنِ الثَّكُلِ لَوْكَانَ الْفُؤَادُ تَفَكَّرًا اور نداس عورت کی طرح ہو جا جس کا بچہمر گیا ہو (اور وہ رات دن اس کے خیال میں رنج وعم میں جتلا رہتی ہو )اگراس کے دل میں عقل وتفکر ہوتا تو وہ بیجے کے مرنے برغم واندوہ کرنے سے

وَلَا تَكُ كَالشَّاةِ الَّتِي كَانَ حَتْفُهَا بِحَفْرِ ذَرًا عَيْمَهَا فَلَمْ تَرْضَ مَحْفَرًا اور تو اس بمری کا سانہ ہو جا جس کی موت اس کے ہاتھوں سے کھودی ہوئی چزئے ہوئی اور وہ

ل (الف میں عن کے بجائے علمی ہے جوتر یف کا تب معلوم ہوتی ہے کیونکہ عمر ل کا صله علمی ہے نہیں آتا۔ (احمیمووی) ع اس کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی فخص کسی بمری کو پکڑ کر ہی کے ذبح کرنے کے لئے کوئی چیز تلاش کررہا تھا۔اس حالت میں وہ بکری ہاتھ یا وُل مارنے لگی جس ہے زمین کھدی تو وہاں ہے ایک جہری نکل آئی اور وہی جہری اس کے ذبح کرنے میں كام آئى تورية قصەضرب المثل جو تميا\_ (احدىمحودى)

(اینے) کھودنے سے خوش نہ ہوئی۔

وَلَا تَكُ كَالُغَاوِى فَاقْبَلَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَخْشَهُ سَهُمًا مِنَ النَّبِلِ مُضْمَرًا اوراس چھے ہونے بھو كنے والے كاسانہ ہوجا جس سے تيروں ميں سے سى تيرنے خوف نہيں كيا بلكه ايك ترة كراس كے علق ميں بيڑھ كيا۔

فَاللَّا وَمَنُ يُهُدِى الْقَصَائِدَ نَحُوماً كَمُسْتَبْضِع تَمُواً إِلَى اَرْضِ خَيْبَراً اللَّا وَمَنُ يُهُدِى الْقَصَائِدَ نَحُوماً كَامِثال اللَّهِ بَعِيْكُونَ شَعْم سرز مِن خيبر مِن اور الماری جانب قصائد بھینے والے کی مثال اللی ہے جیسے کوئی شخص سرز مین خیبر میں تجارت کے مال کے طور پر فروخت کے لئے تھجورلا یا ہو (یعنی جم لوگ تو شعروشاعری کا معدن میں ہارے سامنے کوئی شخص شعر کس طرح پیش کرسکتا ہے)۔

#### عمروبن الجموح کے بت کا قصہ

راوی نے کہا کہ پھر جب بیلوگ مدینہ آئے تو وہاں اسلام کا اظہار کیا اور حالت بیقی کدان کی قوم کے بہت سے بڑے بوڑھےایے وین (شرک) پر ہاقی تھے جن میں سے عمر و بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب ابن مسلمہ بھی تھا جس کے لڑ کے معاذ بن عمرو نے عقبہ کی حاضری کا اور وہاں رسول اللہ نظامی کیا بیعت کا شرف حاصل کرلیا تھا اور عمر و بن الجموح بن سلمہ کے سر دراوں میں ایک سر دارتھا اوران کے سر برآ ور دہ لوگول میں سے تھا اس نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت دوسرے سربر آ وردہ افراد کی طرح بنا رکھا تھا جس کا نام من ة نقاراس كومعبودانه حيثيت مين ركھا تھا اس كى عظمت كرتا اور اس كوياك صاف ركھتا تھا۔ پھر جب بني مسلمہ کے نو جوان افراد معاذبن جبل اور خود اس کالڑ کا معاذبن عمر وابن الجموح وغیرہ نے اسلام قبول کیا اور مقام عقبہ میں حاضر ہوکرآ ئے تو بیلوگ رات کے وقت اند جیرے میں عمر و کے اس بت کے پاس پہنچے اور اسے اٹھا کر نبی مسلمہ کی بستی کے کسی گڑھے میں (جس میں لوگوں کی گندگیاں ہوتیں )اسے الٹا' سرکے بل ڈال دیتے اور جب عمروضیح میں اٹھتا تو کہتا ارے کم بختو! ہمارے معبود پر آج کی رات کس نے دست درازی کی۔ پھروہ سوہرے ہی ڈھونڈنے نکلتا اور جب وہ اسے پالیتا تو اس کو دھوتا اور پاک صاف کرتا اور خوشبوںگا تا اور کہتا واللہ' اگر مجھےمعلوم ہو جائے کہ کس نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو ضر دراہے ذلیل کر وں اور پھر جب شام ہوتی اور عمروسو جاتا تو اس پر دست درازی کرتے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے اور پھر جب وہ سویر ہےاٹھتا اوراس کو و لیک ہی تندگی میں پڑایا تا جس طرح پہلے پایاتھا تو اس کو دھوتا اور پاک وصاف کرتا اورخوشبولگا تا۔

سيرت ابن بش م جه حدوم

پھر جب شم ہوتی تو ای طرح اس پر دست درازی کرتے اور اس کے ساتھ وہی معامد کیا جاتا۔ پھر جب يہى سلوك انہوں نے اس كے ساتھ كئي باركيا تو ايك روز جب اسے و ہاں سے نكال لا يا جہاں انہوں نے اسے ڈال دیا تھا تو اسے دھو دھلا کرخوشبولگا کر دکھا اور ایک تکوار لا کراس کے گلے میں لٹکا دی اور اس ہے کہا والله میں نہیں جانتا کہ بیدمعاملہ جو تیرے ساتھ کر رہا ہے وہ کون ہے اور جس کوتو بھی دیکھے رہا ہے اور اگر تجھے میں سی طرح کی بھلائی ( قوت ) ہے تو خو داپنی حفاظت کر لے۔ بیتلوار بھی تیرے ساتھ ہے پھر جب شام ہوئی اور و وسوگیں تو ان لوگوں نے اس پر چھایہ مارااوراس کے گلے میں ہے تلوار بھی لے لی اورایک مراہوا کیا لے کر اس کے ساتھ رسی ہے باندھ دیا اور اس کو بن سلمہ کے گڑھوں میں ہے کسی گڑھے میں ڈال دیا جس میں لوگوں کی گندگیال تھیں۔ پھر جب عمرو بن الجموح صبح اٹھا اور اس کو اس جگہ نہ یا یا جس جگہ وہ رہا کرتا تھ تو اس کو دھونڈنے نکلا یہان تک کہاس کواس گڑھے میں پایا کہ مردہ کتے کے ساتھ اوندھا پڑا ہے۔ جب اس نے اسے دیکھااوراس کی حالت پربھی غور کی نظر ڈالی اور اس کی قوم میں ہےبعض ان لوگوں نے اس ہے گفتگو بھی کی جنہوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا تو القد تعالی کی رحمت کے سبب ہے اس نے اسلام اختیار کرنیا اور اسلام میں اجھی حالت حاصل کر لی اور جب اسلام اختیار کرلیا اور القد تعالیٰ کے صفات کا بھی عرف ن حاصل ہوا تو اپنے اس بت كا ادراس بت كے جو حالات گہرى نظرے ديكھے تھے۔ان كا ذكركرتے ہوئے اور اللہ تعالى كا (جس نے اس کواس اندھے بین اور گمراہی ہے نکالا ) شکر کرتے ہوئے کہا۔

وَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ اللَّهَا لَمْ تَكُنُ ۚ ٱنَّتَ وَكَلْبٌ وَسُطَ بِنُرٍ فِي قَرَنُ الله کی متم! اگر تو معبود ہوتا تو تو ایک گڑھے میں کتے کے ساتھ نہ بڑار ہتا۔

أُفَّ لَمُلقَاكَ إِلٰهًا مُسْتَدَنّ اللَّانَ فَتَشْنَاكَ عَنْ سُوءِ الْغَبَنْ باوجودمعبود ہونے کے تیرے اس طرح پڑے رہنے پر تف ہے۔ تیرے متعلق اب ہمیں اپنی رائے کی بدترین غلطی کی تحقیق ہوگئے۔

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ ذِي الْمِنَنُ ٱلْوَاهِبِ الرَّزَّاقِ دَيَّانِ الدِّيَنْ تمام تعریف تو الله تعالیٰ کی ہے جواحسانات والا اورصاحب عطا۔ روزی وینے والا اور دینداروں کوجزادینے والاہے۔

هُوَالَّذِي اَفْقَذَنِي مِنْ قَبْلِ اَنْ اكُونَ فِي ظُلْمَةٍ قَبْرِ مُرْتَهَنّ وہی ذات ہے جس نے قبر کی اندھیری میں تھننے سے پہلے ہی مجھے (شرک و کفر ہے ) بچا



## عقبه دوم کی بیعت کی شرطیں

ابن اکن نے کہا کہ جب اللہ تق لی نے اپنے رسول منی قیاد کو جنگ کی اجازت دی تو اس جنگ کی بیعت کی شرطیں ان شرطوں سے علیحد ہتھیں جوعقبداولی میں رکھی گئی تھیں۔ پہلی بیعت عورتوں کی بیت (کے الفاظ) پر تھی اور اس کا سبب بیرتھا کہ اللہ عز دجل نے اپنے رسول منی تیج کو جنگ کی اجازت عطائبیں فر مائی تھی اور جب اللہ نے آپ کو جنگ کی اجازت مرحمت فر مائی اور رسول اللہ منی تیج نے عقبہ دوم میں ان لوگوں سے سیاہ وسرخ (تمام) سے جنگ کرنے کی بیعت لی تو آپ نے اپنی ذات کے لئے بھی (عبد) لیا اور اپنے پروردگار کے متعلق بھی ان پرشرطیں لگا کمیں اور ان شرطوں کے پورا کرنے کے عوض میں ان کے لئے جنسے کی قرار دادگ ۔ جمھ متعلق بھی ان پرشرطیں لگا کمیں اور ان شرطوں کے پورا کرنے کے عوض میں ان کے لئے جنسے کی قرار دادگ ۔ جمھ سے عبادہ بن الوليد بن عبادة بن الصامت نے اپنے والد وليد اور اپنے دادا عبادة بن الصامت سے جو (عقبہ دوم کے فتخبہ ) سرداروں میں سے تھے۔

صدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کے جنگ کرنے پر بیعت کی اور عبادہ ان بارہ آ دمیوں میں سے تھے جنہوں نے آپ سے عقبداد کی میں عورتوں کی بیعت (کے الفاظ) پر بیعت کی تھی کہ ہم اپنی تنگ حالی اور تو تگری اور خوشی اور مجبوری میں اور ہر ایک قطعی تھم میں جو ہمیں دیا جائے۔ اطاعت و فرما نبر داری کریں گے اوراحکام میں حکام سے نہ جھڑیں گے اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں مے اور التہ کہیں گے اور الحکام ) کے بارے میں کی طامت کری طامت کا خوف نہ کریں گے۔

### فصل ۔ حاضرین عقبہ کے نام

ابن آخق نے کہا کہ بینام ہیں ان لوگوں کے جواوس وخز رج ہیں سے مقام عقبہ ہیں حاضر ہوئے تھے اور وہاں رسول اللہ منافی کے بیعت کی اور بیتہتر مرواور دوعور تیں تھیں۔اوس بن حارثہ ابن نقلبہ بن عمرو بن عامر کی شاخ بن عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخز رج بن عمرو بن عامر بن الاوس میں سے تین شخص اسید بن حفیر بن ساک بن علیک بن رافع بن امر واقعیس بن زید بن عبدالاشہل جونمتخب سروار شخص۔

یہ جنگ بدر میں موجود نہ تھے اور سملۃ بن سلامہ بن وتش بن زغبۃ بن زعوراو بن عبدالاشہل ۔ بیہ بدر میں بھی موجود تھے۔

اورا بوالهیثم بن التیمان جن کا نام ما لک تھا بدر بیں بھی بیموجود نتھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے زُغُودًا کہا ہے۔

ابن انحق نے کہا کہ بنی حارثہ بن الخز رج بن عمر و بن و لک بن الاوس میں سے تین آ ومی ظہیر بن را فع بن عدی بن زید بن جشم بن حارثہ۔

اورابو ہروۃ بن نیاز جن کا نام ہائی بن نیار بن عمرو بن عبید بن عمروا بن کلاب بن دھان بن عنم بن ذہل بن ہمرہ بن کا نام ہائی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ جوان کے حلیف اور بدر میں حاضر تھے۔ بن ہمیم بن کا ہل بن ذہل ابن بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ جوان کے حلیف اور بدر میں حاضر تھے۔ اور نہیر بن انہیٹم جو بنی نا بی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث ابن الخزرج بن عمرو بن ، لک ابن اوس کی شاخ آل السواف بن قیس بن عامر بن نا بی بن مجدعہ بن حارثہ میں سے تھے۔

اور بن عمرو بن عوف بن ما لک بن الاوس میں سے پانچ شخص سفتہ ابن خشیمہ بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثه ابن غنم بن السلم بن امرا یقیس بن ما لک بن الاوس جومنتخب سر داراور بدر میں موجود بتھے اور رسول القدمنی تیجیز کے ساتھ رو کرشہاوت کا مرتبہ حاصل کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اتحق نے انہیں بن عمر و بن عوف کی جانب منسوب کیا ہے۔ عالانکہ ریہ بن عنم بن السلم کے تھے کیونکہ بعض وقت کوئی شخص کسی قوم میں متبنی ہوتا تھا تو وہ انہیں میں رہتا تھا اور انہیں کی جانب منسوب ہوتا تھا۔۔

ابن آخق نے کہا اور رفاعۃ عبدالمنذ ربن زنبر بن زید بن امیدابن زید بن ما لک بن عوف بن عمر وجو منتخب سر دار اور بدر میں موجود تنظے۔ اور اُحد کے روز شہید ہوئے اور عبداللہ بن جبیر بن النعمان بن امیہ بن البرک اور برک کا نام امرائیس تفا۔ ابن تغلیہ بن عمر و بن عوف بن ما لک بن الاوس بدر میں موجود نتھا ورا حد میں شہید ہوئے جبکہ رسول اللہ مان التھ من اُتھ میں شہید ہوئے جبکہ رسول اللہ من التھ من اللہ بن سے تیرا ندازی کرنے والوں پرامیر تھے۔

ابن ہشام کے قول کے موافق بعضوں نے امیۃ بن البرک کہا ہے۔

ابن اتحق نے کہااور معن بن عدی بن البحد بن العجلان بن حارثہ بن صبیعة جوان کے حلیف بنی ہلی میں سے تعے بدرواحد وخندق اور رسول القد کا تیجہ مشاہر میں حاضر رہے اور ابو بکر الصدیق کے عہد خلافت میں جنگ بیامہ میں شہید ہوئے۔

اورعویم بن ساعدۃ بدروا حدوخندق میں موجود تھے۔ جملہ گیار ہ آ دمی عقبہ میں قبیلہ اوس کے تیے۔ اورخز رج بن الحارثہ بن نقلبہ بن عمر و بن عامر کی شاخ بن النجار میں ہے جس کا نام تیم القد بن نقلبہ عمر و بن الخز رج تھا چھفص ابوابوب خالد بن زید بن کلیب بن نقلبہ بن عبدعوف بن غنم بن، ما لک بن النجار جو بدر و احدو خندق تمام مشاہد میں موجودر ہے اور زمانہ معاویہ میں سرز مین روم میں غازیانہ حالت میں انتقال کیا۔ اورمعا ذین الحارث بن رفاعۃ بن سوا دین مالک بن غنم بن مالک بن النجار بدر واحدو خندق تمام مشاہد میں حاضرر ہےاور بیعفراء کے بیٹے تتھے۔

اوران کے بھائی عوف بن الی رث بھی بدر میں موجود تھے اورای میں شہید ہوئے اور ریبھی عفراء کے فرزند تھے۔

اوران کے (ایک دوسرے) بھائی معوذین الحارث تنجے جو بدر میں موجود تنجے اوراس میں شہید بھی ہوئے اور یہی وہ مخص ہیں جنہوں نے ابوجہل بن ہشام بن المغیر ہ توتل کیاا وریہ بھی عفراء بی کے فرزند تنجے۔ اورا بن ہشام کے قول کے مطابق بعضوں نے کہا کہ رفاعة بن الحارث ابن سواد تنجے۔

اور عی رہ بن حزم بن زید بن بوذ ان بن عمر و بن عبدعوف بن غنم بن ما لک بن النجار بدر واحد و خند ق تمام مشاہد میں موجو در ہے اور ابو بکر الصدیق جی در کے زمانۂ خلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

اور اسعد بن زرارۃ بن عدل بن عبید بن تعلیۃ بن علم بن ما لک بن النجار جوننتخب سر دار تھے بدر سے پہلے ہی جبکہ رسول اللہ کی چیز کی مسجد کی تقمیر ہور ہی تھی انتقال کیا اور بیا ابوا مامہ ہے مشہور تھے۔

اور بن عمر و بن مبذول بن عامر بن ما لک بن النجاء میں ہے۔

سہل بن علیک بن نعمان بن عمر و بن علیک بن عمر وجو بدر میں موجو دیتھا یک بی شخص۔ اور بنی عمر و بن مالک بن التجار میں سے جو بنوحد یلہ کہلا تے ہیں دوشخص۔

ابن ہش م نے کہا کہ حدیلہ مالک بن زید مناۃ بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کی ہیڑتھی۔

اوس بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمر و بن زبیدمنا ة بن عدی بن عمر و بن ما لک بن التجار جو مدر میں موجود تنجے۔

اور با دطلحه جن کا نام زید بن سبل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ة ابن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار جو بدر میں بھی ہتھے۔

اور بنی مازن بن النجار میں ہے دوخض\_

قیس بن ابی صعصعه عمر و بن زید بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن غنم بن مازن جو بدر میں بھی حاضر تھے · اور رسول اللّٰدَ فَاقِیْزِم نے اس روزانہیں لشکر کے بچھلے جھے پر مامور فر مایا تھا۔

اورعمرو بن خزییه بن عمرو بن نقلبه بن عطیه بن خنساء بن مبذ ول بن عمرو بن عنم بن مازن - جمله گیاره آ دمی بنی النجار کے عقبہ میں حاضر تنھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عمرو بن غزید بن عمرو بن ثعلبة بن عطیہ بن ضباء جس کا ذکر ابن اسحق نے کیا ہے وہ عمرو بن غزید بن غرید بن عظید بن خنساء نے کیا ہے۔ وہ عمرو بن عطید بن خنساء نے کیا ہے۔ اس کا ذکر ابن خنساء نے کیا ہے۔ ابن اسحق نے کہا کہ بلحارث بن الخزرج میں سے سات شخص ۔

سعد بن الربیج بن عمر و بن الی زمیر بن ما لک بن امراءالقیس بن ما لک بن تعبیه بن کعب بن انخر رج بن الحارث جومنتخب مرداراور حاضر بدر تھے اورا حدمیں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن الی زہیر بن مالک بن امراء تقیس بن مالک ابن تُقلبہ بن کعب بن الخز رج بن الحارث بدر میں حاضر تھے اورا حد میں شہید ہوئے۔

اورعبداللہ بن رواحہ بن امرءالقیس بن عمرو بن امرءالقیس بن ما لک ابن نقلبہ بن کعب بن الخزرج بن الی رث منتخب سروار بدر واحد و خندق اور رسول الله منافیقی کے تمام مشاہد میں بجز فتح مکہ اور اس کے بعد کی جنگوں میں موجودر ہے اور جنگ موتہ میں رسول الله منافیقی کی طرف سے امیر ہے ہوئے شہید ہوئے۔

اور بشیر بن سعد بن تغلبه بن جلاس بن زید بن ما لک بن ثعلبة بن کعب ابن الخزرج بن الحارث الی النعمان بن بشیر بدر میں حاضر تھے۔

اورعبدالقد بن زید بن ثعلبة بن عبدریه بن زیدمنا قابن الحارث بن الخزرج بدر میں موجود تصاور یہی صاحب میں جنہیں خواب میں اوان دینے کا طریقہ بتایا گیا تورسول اللّه کا تیجا کے اس خواب کو بیان کیا تو آپ نے اسی طرح اوان دینے کا تھم فرمایا۔

اور خلاد بن سوید بن ثعلبة بن عمرو بن حارثه بن امرءالقیس بن ما لک بن ثعلبة بن کعب بن الخزرج بدر' احداور خندق میں حاضر تھے اور بن قریظہ کے روزشہید ہوئے ۔ بنی قریظة کے قنعوں میں سے ایک قلعہ پر سے

ع تحط کشیدہ الغاظ صرف (الف) میں ہیں دوسر سے نسخوں میں نہیں ہیں اور غلط معلوم ہوتے ہیں۔اصل مقصد ابن ہشام کا سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن ایخق نے جونب تامہ بیان کیا ہے اس میں بن نقلبہ کا لفظ زیادہ ہے لیکن نسخہ (الف) میں '' ابن عطیہ'' اور ''عمرو بن'' کے الفاظ کے حذف اور'' اس کا ذکر ابن ضنساء نے کیا ہے'' کی زیادتی سے عبارت کچھ بے دبطری ہوگئ ہے جس کا مطلب میری سجھ میں نہیں آیا اور (ب ج د) کانسخہ بالکل واضح ہے۔(احمرمحودی)

س خط کشیده اساء (الف) مین بین میں \_ (احرمحمودی)

ا اس مکه پر (الف) ش این علینیں ہے۔

ی اس مقام پر (الف) مس عمروین کالفظانیں ہے۔

ان پر چکی گرائی گئی جس ہے ان کا سر بھٹ گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ رسول التد منی تیزیم نے فر مایا:

إِنَّ لَهُ لَآجُرُ شَهِيْدَيْنِ.

''ان کے لئے دوشہیدوں کا اجر ہے''۔

اورعقبه بن عمرو بن تغلبه بن اسيرة بن عسيرة بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج جن كي كنيت ا بومسعودتھی اور بیرجا ضرین عقبہ میں سب ہے کم عمر تھے۔ بدر میں حاضر نہ تھے۔

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق بن عبدحارثہ میں ہے تین تخص ۔

زیا د بن لبید بن نتلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیا ضه جو بدر میں بھی موجود تھے۔

اور فروه بن عمرو بن و ذفه بن عبید بن عامر بن بیاضه جو بدر میں بھی حاضر تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے وو فہ کہا ہے۔

ا بن اسحق نے کہاا ورخالد بن قیس بن ما لک بن العجلا ن بن عامرا بن بیاضہ جو بدر میں بھی تھے۔

اور بنی زریق کی شاخ عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب ابن جشم بن الخزرج میں ہے

را فع بن ما لک بن العجلا ن بن عمر و بن عامر بن زر لِن منتخب سر دار تھے۔

اور ذکوان بن عبدقیس بن خلد ۃ بن مخلد بن عامر بن زریق بیصاحب (مدینہ ہے ) نگل کررسول اہتد مَنْ اللَّهُ أَكِ مِاسَ آكَة مِنْ اللَّهُ مِنْ آب كے ساتھ ہى رہاكرتے تھے۔ اور مدینہ سے رسول اللَّه فَاللَّهُ اللَّهُ عَاسَ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ای لئے انہیں مہا جرانصاری کہا جا تا تھا۔ بدر میں موجودر ہےا ورا حد میں شہید ہوئے۔ اورعباد ۃ بن آئیس بن عامر بن خلدۃ بن مخلد بن عامر بن زریق نے بدر میں حاضری دی۔

اورالحارث بن قیس بن خالد بن عامر بن زریق بیدر میں بھی حاضر رہے۔

اور بنی سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سار د ة بن تزید بن جشم بن الخز رج کی شاخ بنی عبید بن عدمی بن عنم بن کعب بن سلمہ میں سے گیارہ آ دمی۔

البراء بن معرور بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبيد \_ منتخب سر دار جن کے متعلق بنوسلمہ کا دعوی ہے کہ وہ پہلے تخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ منگا تی کا تھ پر ہاتھ مارا اور بیعت کے لئے شرط پیش کی اوران سے بھی شرط منوائي گئي اوررسول الله مَنْ يَتَوْجُرِك مدينه كوتشريف لانے سے پہلے انتقال كرگئے۔

اوران کے فرزند بشرین البراء بدر'ا حداور خندق میں حاضر رہے اور خیبر میں رسول الله مُثَاثِيَّةُ عُم کے ساتھ ز ہرآ لود بکری کے گوشت کا ایک نوالہ کھانے کے سبب سے وہیں انتقال کر گئے ۔ رسول التدمَّلُ اَنْتَا مُلِ نَی سلمہ ہے جب دریا فت فرمایا۔ من سید کم ہتم میں ہے ہمر دار کون ہے تو انہوں نے عرض کی کہ بھارا سر دارالحجد بن قیس ہے اگر ہے کہ وہ کنجوں ہے تو رسول القد فر تجوج کے اُن کے متعلق فرمایا تھا۔

وَاَتُّ دَاءٍ اَكْبَرُ مِنَ الْبُخُلِ سَيِّدُ بَنِيْ سَلْمَةَ الْابْيَضُ الْحُعْدُ بِشُرُ ابْنُ الْبَرَاءِ.

ر سی از میں بین میں بیاری ہے (نہیں) بنی سلمہ کا سروار گورا ۔ محوثگر والے بال والا بشر بن ''سلمہ کا سروار گورا ۔ محوثگر والے بال والا بشر بن البراء ہے''۔

اور سنان بن مینی بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید ۔ بدر میں رہے اور خندق کے روز شہید ہوئے۔

اورالطفیل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبید ۔ بدر میں موجود تھے اور خندق کے روز شہید ہوئے ۔

اورمعقل بن المنذ رین سرح بن عبید \_ بدر پس بھی رہے \_

اوران کے بھائی پزید بن المنذر ۔ بدر میں بھی تھے۔

اورمسعود بن بزید بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید \_

اورالضحاک بن حارثہ بن زید بن تعلیۃ بن عبید ۔ بدر میں بھی رہے ۔

اوریزید بن خذام بن سبع بن خنساء بن سنان بن عبید \_

اور جباء بن صحر بن اميه بن خنساء بن سنان بن عبيد ـ بدر ميں بھی موجود تھے ـ

ابن ہشام نے کہا کہ بعض جہار بن صحر بن امیہ بن خناس بھی کہتے ہیں۔

ا بن انتحق نے کہااورالطفیل بن ما لک بن ضباء بن سنان بن مبید بدر میں بھی تھے۔

اور بنی سوا دبن غنم بن کعب بن سلمہ کی شاخ بنی کعب بن سوا دہیں ہے کعب بن مالک بن الی کعب بن القین بن کعب (صرف) ایک شخص \_

اور بی عنم بن سواو بن عنم بن کعب بن سلمه میں سے یا نچ آ دمی۔

سلیم بن عمر و بن حدیدج بن عمر و بن غنم بدر میں بھی موجود تھے۔

اورقطبة بن عامر بن حديدة بن عمر بن غنم \_ بدر مين بھي تھے \_

اوران کے بھائی پڑیدین عامرین حدیدۃ بنعمرو بن غنم جن کی کنیت ابوالمنذ رتھی۔ بدر میں بھی حاضر

25

اورا بوالیسر جن کا تا م کعب بن عمر و بن عباد بن عمر و بن غنم تھا۔ بدر ہیں بھی تھے۔ اور منگی بن سواد بن عباد بن عمر و بن غنم ۔

ابن ہشام نے کہاصنی بن اسور بن عبار بن عمر و بن سوار کاعنم نامی کوئی بیٹانہ تھا۔

ا بن النحل نے کہا بنی نالی بن عمر و بن سوا د بن غنم بن کعب بن سلمہ میں ہے یا نے آ دمی۔

تغلبہ بن عنمتہ بن عدی بن نانی ۔ بدر میں موجود تھے اور خندق میں شہید ہوئے۔

اورعمرو بن غنمة بن عدى بن ناني \_

اورعبس بن عامر بن عدى بن ناني \_ بدر مين موجود تھے\_

اوران کے حلیف غبداللہ بن انیس جو قضاعہ میں سے تھے۔

اورخالد بن عمر و بن عدى بن نا لي \_

اور بی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه میں ہے ساتھ آ دمی۔

عبدا مقدین عمر و بن حرام بن نفلیه بن حرام سر دارمنتخب بدر میں موجود نتھے۔اورا حد کے روز شہید ہوئے۔ اوران کے فرزند جاہرین عبداللہ۔

اورمعاذ بنعمروبن الجموح بن زيدبن حرام بدرمين بھی موجود تھے۔

اور ثابت بن الجذع اورجذع كانام تعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام \_ طائف ميں شہيد ہوئے \_

اورغمير بن الحارث بن تعلبة بن الحارث بن حرام بدر ميں موجود نتھے۔

ابن ہشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدۃ بن ثعلبۃ ۔

ا بن ایخل نے کہا اور ان کے حلیف خدیج بن سلامۃ بن اوس بن عمر وابن الفرا فرجو قبیلے بلی میں ہے

\_ =

اورمعاذ بن جبل بن عمر و بن اوک بن عایذ بن عدی بن کعب بن عمر وابن اذن بن سعد بن علی بن اسد

بن سار د ق بن تزید بن جشم بن الخزرج جو بنی سلمه بیس ر با کرتے ہتے۔ بدراور تمام مشاہد بیس حاضر رہے۔ عمر بن

الخط ب جی اندو کے زمانے بیس جس سال شام بیس طاعون ہوا اس سال مقام عمواس بیس (ان کا) انتقال ہوا۔

بنوسلمہ نے انہیں اپنامتنبی کرلیا تھا اور بیہ بیل بن محمد بن البجد بن قیس بن صحر بن خنساء ابن سن ن بن عبید بن عدی

ابن غنم بن کعب بن سلمہ کے ماوری بھائی ہتھے۔

ابن ہشام نے کہااوس بن عباد بن عدی بن کعب بن عمر دین ادی ابن سعد۔

ابن ایخ نے کہااور بنی عوف بن الخررج کی شاخ بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج میں سے جارآ دمی۔

عیاد قابن الصامت بن قیس بن اصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم ابن عوف سر دارمنتخب به بدراور تمام مشابد میں حاضر دہے۔ ابن ہشام نے کہا ورعباس بن عوف سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کے بھائی ہے۔
ابن اسحق نے کہا ورعباس بن عباد ۃ بن نظلۃ بن مالک بن العجلان ابن زید بن غنم سالم بن عوف ۔ اور بیان لو گول میں سے بتھے جنہوں نے رسول کی بی العجلا کے مکہ میں رہنے کے زمانے میں آپ کی جانب نکل آئے تھے اور مکہ میں آپ کے ساتھ بی مقیم ہو گئے تھے اس لئے انہیں مہاجر انصاری کہتے تھے۔ احد کے روز شہید ہوئے۔ اور مکہ میں آپ کے ساتھ بی مقیم ہو گئے تھے اس لئے انہیں مہاجر انصاری کہتے تھے۔ احد کے روز شہید ہوئے۔ اور ان کے حلیف ابوعبد الرحمن بزید بن شعلیۃ بن خزمۃ بن احرم ابن عمر و بن عمار ۃ جو بی عصدیہ کی شاخ بی میں سے تھے۔

اورعمرو بن الحارث بن لبدہ بن عمرو بن تعبیہ جو تو اقل کہلاتے تتے اور بنی سلیم ابن غنم بن عوف بن الخزرج میں ہے جو بنی الحلی کہلاتے تتھے دوآ دمی۔

ابن ہشام نے کہا الحبلی کا نام سالم بن عنم بن عوف تھا اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلی نام پڑگیا۔

این این این سی کی رفاعة بن عمرو بن زید بن عمرو بن ثعلبة بن ما لک بن سالم بن عنم به بدر میں بھی حاضر تنصاوران کی کنیت ابوالیدتھی۔

ا بن ہشام نے کہابعض رفیعۃ بن مالک کہتے ہیں اور مالک الولید بن عبدالقد بن مالک بن تغلبہ بن جشم بن مالک بن سالم کا بیٹا تھا۔

ابن ایحق نے کہ اوران کے حلیف عقبہ بن وہب بن کلد و بن الجعد بن ہلال بن الحارث بن عمر و بن عدی بن ہلال بن الحارث بن عمر و بن عدی بن جشم بن عوف بن بینہ ابن عبداللہ بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان ۔ بدر میں موجود بنتے اوران توگوں میں سے تھے جو مدینہ سے بجرت کر کے رسول اللہ منافیز آئے پاس مکہ چلے آئے تھے اس لئے مہاجر انصاری کہلاتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ (بنی سلیم میں سے بیہ ) دوہی شخص تھے۔

ا بن الخلّ نے کہا اور بنی ساعد ۃ بن کعب بن الخز رج میں سے دو بی شخص سعد بن عباو ۃ بن ولیم بن حارثہ بن الی خزیمہ بن تعلیۃ بن طریف بن الخز رج بن ساعد ۃ جوسر دار منتخب تھے۔

اورمنڈر بن عمر و بن حیس بن حارثہ بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن نقلبہ بن الخزرج بن ساعد قا۔ سر دار منتخب۔ بدرواحد میں حاضر رہے اور بیر معونہ کے روز رسول الله مخاتیج نم نے انہیں امیر مقرر فر مایا تھا اس امارت کی حالت میں شہید ہوئے اور بیہ اَعْنَقُ لِیَسُوْتَ کہلاتے شے یعنی موں کی بانب تیز چال سے جانے والے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض منذ ربن عمر و بن خفش کہتے ہیں۔ '' جاؤیس نےتم ہے بیعت لے لی''۔

(پیدوعورتیں) بی مازن بن نجار میں ہے (ایک) نسید بنت کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غربی مازن جن کی کنیت ام عمارة تھی اور رسول انتدائی بنا کے ساتھ جنگ میں بھی حاضر ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بہن اور ان کے شوہر زید بن عصم بن کعب اور ان کے دونوں میٹے صبیب بن زید اور عبد انتدائی بن زید بھی حاضر رہے ہیں اور ان کے میٹے صبیب کو بمامہ والے مسیلہ انگذاب احتمی نے گرفتار کر بی تھا اور وہ ان سے کہتا تھا۔ کیا تو اس بات کی گوابی ویتا ہے کہ محمد (سن تیکی انتداکا رسول ہے۔ یہ کہتے بال۔ پھروہ کہتا کیا تو گوابی ویتا ہے کہ محمد (سن تیکی انتداکا رسول ہے۔ یہ کہتے بال سے کہوں کہاں تھا کہ انتقال ہو گیا اور وہ ان الفاظ ہے کہھنزیا دہ نہ کہتے تھے۔ جب رسول انتدائی تیکی کہا تا تو کہتے میں نہیں سنتا۔ غرض نسیت تو ایک انتقال ہو گیا اور وہ ان الفاظ ہے کہھنزیا دہ نہ کہتے تھے۔ جب رسول انتدائی کی تنظیم سنتا۔ غرض نسیت مسلمہ کا ذکر آتا تو کہتے میں نہیں سنتا۔ غرض نسیت مسلمہ کا قبل کر ساتھ بمامہ کی طرف نکلیں اور بذات خود جنگ میں شرکت کی کہ کہ لاند تعالی نے مسلمہ کا قبل کر میں ساتھ بمامہ کی طرف نکلیں اور بذات خود جنگ میں شرکت کی کہ کہ لائیں گئے تھے۔

ابن ایخل نے کہا کہ اس حدیث کی روایت مجھے نسبیۃ بی ہے محمد بن کی بن حبان نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ کی وساطت سے سنائی۔

اور بن سلمہ میں ہے (ایک عورت) ام منبع اساء بنت عمر و بن عدی بن نا بی بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ (شریک بیعة: العقبہ تھیں )۔

# رسول الله منا الله مناسخة على مناسكان ول

محمد بن ایخق نے فدکورہ اسناد سے بیان کیا کہ بیعت عقبہ سے قبل رسول القد کن آئی ہم و جنگ کی اجازت نہ مخصی اورخون ریزی آ ب کے لئے حلال نہیں کی گئی تھی۔ آ پ کوصرف القد تعالیٰ کی جانب بلانے اور تکلیفوں پر صبر کرنے اور جا ہلوں سے روگر دانی کرنے کا تھم تھا تو قریش آ پ کی قوم کے مہا جروں اور آ پ کے ہیروؤں پر ظلم وزیادتی کرتے تھے حتی کہ انہیں ان کے دین کے متعلق صبر آ زیامصیبتیں پہنچاتے رہے اور انہیں بستیوں

﴿ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ﴾ "ان او گوں کو ( بھی جنگ کی ) اجازت وی گئی جن سے ( زبروتی ) جنگ کی جار ہی ہے اس وجہ سے کدان برظلم کیا گیا ہے اور بے شہر القدان کی امداد پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے '۔

تو آب نے (ندکورہ آیت) پڑھی حتی کہ وَلِلْہِ عَاقِبَةُ الْآمُوْرِ تَک پہنچے (لیمنی تمام کاموں کا انجام اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے) لیمنی میں نے ان کے لئے جنگ صرف اس لئے حلال کردی ہے کہ ان پرظلم کیا گیا ۔ اورلوگول کے ساتھ ان کے برتاؤ میں ان کی کوئی غنطی نہتی بجز اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور جب بھی انہیں غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے نماز قائم کی اورز کو قادی اور نیکی کرنے کا تھم دیا اور برائی سے روکا اس سے مرادرسول اللہ میں تازل فرہ نی سے روکا اس کے بعد آپ پرید آیت تازل فرہ نی ۔

﴿ وَ قَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً ﴾

"ان ہے اس وقت تک جنگ کروکہ فتنہ باقی نہ رہے"۔

یعنی ایمانداروں پران کے دین کے متعلق صبر آنر ما آفتیں نہ ڈ ھاسکیں۔

﴿ وَ يَكُونَ الرِّينَ لِلَّهِ ﴾

''اور دین صرف اللہ کے لئے رہے بیعنی تا کہ قانون اللی بھاری ہوا ور اللہ تعالیٰ ہی کی پرستش ہو اوراس کے ساتھ اس کے غیر کی پرستش یا تی نہ رہے''۔ ابن آخل نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی اور انصار کے ذکورہ ء بالا قبیلوں نے فر ، ال برواری اور آپ کی اور آپ کے بیاس جا کر پناہ فر ، ال برواری اور آپ کی اور آپ کی بیان کی ایداو پر آپ سے بیعت کی اور مسلمان ان کے بیاس جا کر پناہ گزین ہوئے تو رسول اللہ منی شیخ آپ کے مہاجروں اور ان مسلمانوں کو جو مکہ میں آپ کے ساتھ تھے مدینہ کی جانب نکل جانے اور اجرت کرنے اور اپنا انصار بھائیوں سے جاملے کا تھم ویا اور فر مایا:

اِنَّ اللّٰہ قَدْ جَعَلَ لَکُمْ اِنْحُوانًا وَ ذَارًا تَاْمَدُونَ بھا.

''اللّذ نے تنہارے لئے ایسے بھائی اور ایسا گھر فراہم کردیا کہم وہاں بےخوف روسکو گے'۔ پھرتو بھڑیوں کی تکڑیاں تکلیں اور رسول اللّہ فَاتِیْزِ مُلَّہ مِیں ہی اس بات کا انتظار فرماتے رہے کہ آپ کو آپ کا پروردگار مکہ سے نگلنے اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے۔

# مدینه کی جانب ہجرت کرنے والوں کا ذکر

رسول القد طُلِیْ الله علی مباجرین صحابہ بیل سب سے پہلے ہجرت کرنے والے قریش کی شاخ بن مخزوم کے ابوسلمہ بن عبدالاسدا بن ہلال بن عبدالله بن بعت سے ایک سال قبل انہوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور بیسرز مین حبشہ سے رسول الله مُنا الله علی میں مدین اور انہیں انصار کے بعض افراد کے اسلام اختیار کرنے کی اطلاع ملی تو وہ مدینہ کی جانب ہجرت کے اراد سے سنکل گئے۔

ابن ایخ نے کہا جھ سے میر ہے والد اسحق بن بیار نے سلمہ بن عبد اللہ بن عمر بن ابی سلمہ سے اور انہوں نے اپنی وادی ام سلمہ سے رسول القد کی ہے گئے کے کل مبارک کی روایت بیان کی ۔ ام سلمہ نے کہا کہ جب ابوسلمہ نے میر نے جانب نکل جانے کا پکا ارادہ کر لیا تو اپنے اونٹ پر میر ے لئے کیا وا کسا اور جھے اس پر سوار کرا دیا اور میر سے ساتھ میر ہے لڑے کے اوا کسا اور جھے ہوئے نکلے میر سے ساتھ میر سے لڑکے سلمہ بن ابی سلمہ کو بھی میر کی کو دھیں بٹھا دیا اور جھے کو لے کر اپنا اونٹ کھنچے ہوئے نکلے اور جب انہیں بنی مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخز وم کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ان کی طرف جھپنے اور انہوں نے کہا کہ تم ہے گئے وات کے متعلق اختیار کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ان کی طرف جھپنے اور انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی ذات کے متعلق اختیار کے کہ جو عام ہو کہ وہ جہاں جا ہور جو دو میں جا ہوا ختیار کر لوگین ) یہ بناؤ کہ اس تمہاری بی بی کو ہم کیوں چھوڑیں کہ تم اسے جھیوں کی اور جھے ان سے لئے کہ شمر بہ شہر پھرو۔ ام سلمہ نے کہا کہ انہوں نے اونٹ کی مہار اللہ الاسلمہ کے ہاتھ سے چھین کی اور جھے ان سے لئے کہ شہر بہ شہر پھرو۔ ام سلمہ نے کہا کہ انہوں نے اونٹ کی مہار اللہ الاسلمہ کے ہاتھ سے چھین کی اور جھے ان سے لئے کہ کہ مہار کے اور سلمہ کے ہاتھ سے چھین کی اور جھے ان سے سے کھیں کی اور جھے ان سے کہ مہار کی اس کے ان سے کھیں کی اور جھے ان سے کہا کہ در میں جانہ کی اور میں جو ان سے کھیں کی اور جھے ان سے کھیں کی مہار کی اور میں جانہ کی مہار کے ان سے کھیں کی اور میں کی کو ان سے کھیں کی اور میں جھیں کی اور میں کی مہار کی ان کی مہار کے ان سے کھیں کی اور میں کی کی کو ان کی کو ان کھی کو ان کھیں کو ان کی کی کھیں کی کو ان کو کھی کو ان کھیں کو ان کے کو کو کھی کی کھی کو ان کی کھیں کو ان کھی کو ان کھیں کی کو کی کھی کی کو کھیں کو کھی کی کو کھیں کی کو کھی کو کھیں کی کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

لے لیا کہا کہ تب تو ابوسلمہ کی جماعت بن عبدالاسد غصے میں آگئی اور انہوں نے کہ جب تم نے ہمارے آ دمی ہے اس ( کی عورت ) کوچھین لیا ہے تو والقد ہم بھی اپنے بچے کواس ( اس کی ماں ) کے پاس نہ چھوڑیں گے۔ کہا کہ پھر تو میرے بیچے سمہ پر (ایس) کشکش ہونے گلی کہ اس کا ہاتھ جوڑ ہے ہٹ گیا اور بنی عبدالا سعراس کو لے کر چلے گئے اور بنی مغیرہ نے مجھےا ہے یاس روک لیا اور میر ہے شوہر ابوسلمہ مدینہ چلے گئے۔ کہا کہ میرے اور میرے شوہراورمیرے بیچے میں جدائی ڈال دی گئی یعنی ہرایک دوسرے ہے الگ ہو گیا کہا کہ پھرتو میری پی ھ لت ہوگئی کہ ہرروز صبح نکلتی اور ندی کی ریت پر جائیٹھتی اور شام تک روتی رہتی ۔ایک سال یا ایک سال کے قریب تک یہی حالت رہی یہاں تک کہ بنی مغیرہ کا ایک شخص جومیرے چیإ زاد بھائیوں میں سے تھ۔میرے یا سے گزرااور میری حالت دیکھی تو مجھ پراس کورحم آ گیا تو اس نے بنی مغیرہ سے کہا کیاتم لوگ اس مسکین عورت ( کی اس حالت ) ہے تنگ ولی محسوں نہیں کرتے (یا اس کوتم لوگ گناہ یا یا پہنیں خیال کرتے ) کہتم نے اس کے اور اس کے شوہرا دراس کے لڑ کے کے درمیان جدائی ڈال دی ہے ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تو جا ہتی ہے تو اپنے شوہر کے پاس چلی جا۔ کہا کہ (جب مجھے اپنے شوہر کے پاس جانے کی اجازت ل گئی تو) اس وفت بنی عبدالاسد نے بھی میر ہے بیچے کومیر ہے یاس لوٹا دیا کہا کہ پھرتو میں اپنا اونٹ لے کر چل نگلی اور ا ہے بچے کو لے لیا۔اور اپنی گود میں بٹھا لیا اور اپنے شوہر کے یاس مدینہ جانے کے لئے نکل کھڑی ہوئی۔کہا اور میرے ساتھ اللّٰہ کی مخلوق میں ہے کوئی نہ تھا۔ کہا میں (اپنے دل میں) کہنے لگی کہ جو بھی ل جائے میں اس کو کا فی مسمجھوں گی کہ ( کسی طرح ) میں اپنے شو ہر کے پاس پہنچ جاؤں یہاں تک کہ جب میں مقام تنعیم میں پنجی تو بی عبدالدار والے عثمان بن طبحة بن ابی طلحہ ہے ملی ۔ اس نے کہا۔ اے ابوامیہ کی بیٹی کہاں کا قصد ہے۔ میں نے کہا۔ میں اینے شو ہر کے یاس مدینہ جانا جا ہتی ہوں۔اس نے کہا۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی نہیں۔ میں نے کہا۔ وامتدالتداوراس میرے بیچے کے سوا کوئی نہیں۔اس نے کہا واللہ تختجے ( تنہا ) حجھوڑ ا بغیرکسی رہنما کے آیا جایا کرتے تھےاورشاعر تھےاورالقرعہ بنت البی سفیان بن حرب انہیں کی زوجیت میں تھی۔ان کی ماں کا نام امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم تھا۔ بن جحش کے ججرت کر جانے کے بعد ان کا گھر بند بڑا رہا جس کی گری ہوئی د بواروں کے پاس آج ابان بن عثان کا گھر ہے وہاں سے عتبہ بن رہیدہ اور العباس بن عبدالمطلب اور

لے (ب) تعور جون من هده المسكينة حائجائے طلى ہے ہے جس كا ترجمہ ميں نے لكھا ہے۔ (الف ج) ميں تعور جون ف و معجمہ سے ہواور (الف) ميں تورائے مبلمہ كومشد دبھى كرديا ہے جس كے معنى بمشكل بنانا ہوں گے كہ اس مسكين عورت كے لئے تم كوئى شكل كيول نہيں فكالتے ليكن اس كے من كاصله اس مشكل كواور برد حاديتا ہے۔ فليندين ۔ (احمد محمودى)

ابوجہل بن ہشام بن مغیرہ مکہ کے بلند حصے کی جانب جاتے ہوئے گز رے تو اس کوعتبہ بن رہیعہ نے دیکھا کہ اس میں کوئی باشندہ نہیں اور کھنڈر ہونے کے سبب ہے اس کے دروازے دھڑ دھڑ کررہے ہیں جب اس نے اس کواس حالت میں دیکھا تو ٹھنڈی سائس کی اور کہا۔

وَكُلُّ دَارٍ وَإِنُ طَالَتُ سَلَامَتُهَا يَوْمًا سَتُدُرِكُهَا النَّكُبَاءُ وَالْحُوْبُ بِرَاكِكُ هُمَا سَتُدُرِكُهَا النَّكُبَاءُ وَالْحُوْبُ بِرَاكِكُ هُم كُواكِ نَه الكِ مُحَالِف بوااور در دناك حالت آ تَحير على الرّبي كدوه بزعة والمانة من المسادمة وسياحة المسلامة والمسادمة والمسلامة والمسلا

ابن ہضام نے کہا کہ حوب کے معنی تو جع (وردناک حالت) کے ہیں اور دوسرے مقامات پراس کے معنی حاجت کے بھی آئے ہیں اور حوب گناہ کو بھی کہتے ہیں اور بیشعر ابود و اوالا یادی کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن اسحق نے کہا پھر عقبہ بن ربیعہ نے کہا کہ بنی جحش کا گھر اس کے رہنے والوں سے خالی ہو گیا تو ابوجہل نے کہا ایک اسکے و الوں سے خالی ہو گیا تو ابوجہل نے کہا ایک اسکے خص اور اسکے باپ والے (کمزور اور غیر معروف) شخص پر کیا گریدوزاری کرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قل کے معنی واحد کے ہیں۔ لبید بن ربیعہ نے کہا ہے۔

گل بیٹی محرّق مصیر کھم فل ویان انکشر نے مِن الْعَدَدِ

کل بیبی حرق مصیرهم قل و آن اکثرات مِن العَدَدِ برایک شریف کی اولا دکا انجام اکیلا ہونا ہے اگر چہ کہ وہ شار میں بہت ہوں۔

ا بن آخق نے کہا پھراس نے کہا کہ بیسب پچھ میرے بھائی کے بیٹے کا کام ہے اس نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈالی ہمارے اتحاد کومنتشر کر دیا اور ہمارے درمیانی تعلقات کوتو ژ دیا۔

غرض ابوسلمہ بن عبدالاسد عامر بن ربیعہ عبداللہ بن جحش اور ان کے بھائی ابواحمہ بن جحش (محلّہ) بنی عمر و بن عوف بین مبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر کے پاس رہا کرتے تھے اس کے بعد مہاجرین جوق ورجوق آئے گئے اور بنی غنم بن دودان جواسلام اختیار کر بچکے تھے۔ رسول الله منگا فیج اس کے سب ججرت کر کے مدینہ آگئے۔ عبداللہ بن جحش اور ان کے بھائی اور احمد بن جحش۔ عکاشہ بن محصن ۔ شجاع وعقبہ۔ وہب کے دونوں بیٹے اور اربد بن حمیر آ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حمیر ہ کہتے ہیں۔

ا بن این این این این این بنده بن موجد بن موجد بن رقیش محرز بن فصلهٔ یزید بن رقیش قیس بن خابر عمرو بن محصن - ما لک بن عمر و ثقیف بن عمر و - ربیعه بن اکتم - زبیر بن عبیده - تمام بن عبیده - خجره بن عبیده - محمد بن عبدالله بن جحش اوران کی عورتوں میں ہے زینب بنت جحش \_ام حبیب بنت جحش \_جدامہ بنت جندل \_ام قیس بنت كصن -ام صبيب بنت تمامه-آ مند بنت رقيش - نجرة بنت تميم حمنه بنت جحش -

ابواحمد بن جحش نے بنی اسد بن خزیمہ (کی) اپنی توم کوچھوڑ کر التداور اس کے رسول مَنْ اِیُّیَامُ کی طرف ججرت کرنے اور جب انہیں ہجرت کی دعوت دی گئی تو ان سب کے متفقہ طور پر قبول کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔ وَلَوْ حَلَفَتْ بَيْنَ الصَّفَا ام احمَدِ وَمَرْوَتِهَا بِاللَّهِ بَرَّتُ يَمِينُهَا اگرام احمد صفا دمروہ کے درمیان اللہ کی شم کھائے تو وہ اپنی تشم میں بیجی نکلے گی۔ لْنَحْنُ الْأُولِي كُنَّا بِهَا ثُمَّ لَمُ نَزَلٌ بِمَكَّةَ حَتَّى عَادَ غَثَّا سَمِينُهَا

کہ ہم وہ تھے جو مکہ میں رہا کرتے تھے اور ہم نے اس کواس وفت تک نہ جھوڑ ا جب تک کہ وہاں کے موٹے وُ ملے نہیں ہو گئے ( ہاعز ت دار ذکیل نہیں ہو گئے )۔

بِهَا خَيَّمَتْ غَنَمُ بُنَّ دُوْدَانَ وَابْتَنَتْ وَمِنْهَا غَدَتْ غَنْمُ وَخَفَّ قَطِينُهَا عنم بن دودان نے وہیں ڈیرے ڈال دئے اور گھر بنا لئے اور پھر بن غنم نے وہاں ہے صبح سوم ہے کوچ کر دیاا ور وہاں کے رہنے والوں کوسفر کرنا آسان ہو گیا۔

اِلَى اللَّهِ تَغُدُو بَيْنَ مَثْنَى وَ وَاحِدٍ وَدِيْنُ رَسُولِ اللَّهِ بِالْحَتِّي دِيْنُهَا ایک ایک دود والله کی طرف ( ہجرت کر کے ) چلے جارہے ہیں اور اللہ کے رسول کا سچا دین ان کا دین بن گیاہے۔

اورابواحدین جحش نے بیجی کہاہے۔

كُمَّا رَآتُنِي أُمَّ آخُمَدَ غَادِياً بِذِمَّةِ مَنْ آخُمُني بِغَيْبٍ وَ آرْهَبُ جب ام احمد نے مجھے دیکھا کہ میں اس ذات کے بھرو سے مجم سوریے سفر کرنے کے لئے کھڑا ہو میاجس سے میں بے دیکھے ڈرتااور کا نیتا ہوں۔ تَقُولُ فَإِمَّا كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَيَمِّمْ بِنَا الْبُلْدَانَ وَلُتُنَاءَ يَثُوبُ

ل (الف) بس ابن كالفظ على سے چھوٹ كيا ہے۔ (احم محمودي)

ع (ب ج د) میں منھا کے بچائے''و ما ان'' ہے۔اس کے لحاظ ہے معنی یوں ہوں گے کہ نی غنم میں سے وہاں کوئی بھی شہ جہوٹا اور وہاں کے رہنے والول کوسنر آسان ہو گیا۔ (احرمحمودی)۔ سے (الف) میں قطینھا کے بجائے قطیتھا لکھا گیا ہے جو کا تب کی تقیف معلوم ہوتی ہے۔ (احمرمحودی)

تو کہتی ہے کہ مہیں سفر کرنا ہی ہے تو یٹر ب ہے دور دوسر مےممالک میں ہمیں لے چلو۔ فَقُلْتُ لَهَا بَلْ يَثْرِبُ الْيَوْمَ ۖ وَجُهُنَا وَمَا يَشَا الرَّحْمَٰنُ فَالْعَبْد يَرْكَبُ تو میں اس ہے کہا ( نہیں دوسر ہے مما لک کوہم نہ جا تمیں گے ) بلکہ ینڑ ب ہی ہماری توجہ قبلہ کا ہےاور (حقیقت تو پہ ہے کہ ) رخمن جو جا ہتا ہے بندہ وہی کا م کرتا ہے۔

إِلَى اللَّهِ وَجُهِيٍّ وَالرَّسُولُ وَمَنْ يُقِمْ إِلَى اللَّهِ يَوْمًا وَجُهَةً لَا يُخَيَّبُ میری توجہ القداور رسول کی جانب ہے القد کی جانب جو شخص بھی توجہ کرے وہ محروم نہیں ہوتا۔ وَكُمْ قَدْ تَرَكْنَا مِنْ حَمِيْمٍ مُنَاصِحٍ وَنَاصِحَةٍ تَبْكِى بِدَمْعِ وَتَنْدَبُ اور ہم نے کتنے خیر خواہ گاڑھے دوستوں کواور خیر خواہ آنسو بہاتی اور چیخی چلاتی ہوئی عورتوں کو

وَنَحُنُ نَوْلِي أَنَّ الرَّغَائِبَ يَطُلُبُ تَرَاى أَنَّ وَتُرًّا نَأَيْنَا عَنْ بِالْآدِمَا وہ خیال کرتی ہیں کہ جاراا پنی بستیوں ہے دور ہونا اسلے ہوجا تا ہے اور ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم بندیده چیزی طلب کردے ہیں۔

دَعَوْتُ بَنِيْ غَنَمِ لَحِقْنِ دِمَائِهِمْ وَلِلْحَقِّ لَمَّالَاحَ لِلنَّاسِ مَلْحَبُ میں نے بی عظم کوان کی جانوں کی حفاظت کی جانب اور حق کی جانب دعوت دی جبکہ لوگوں کے لئے صاف راستہ ظاہر ہو گیا۔

آجَابُوا بِحَمْدِ اللَّهِ لَمَّا دَعَاهُمْ ﴿ إِلَى الْحَقِّ دَاعِ وَالنَّحَاةِ فَآوُعَبُوا الله تعالى كاشكر ہے كه جب انہيں بلانے والے نے حق كى طرف اور نجات كى جانب وعوت وى توسب کے سب نے اس دعوت کو تبول کیا۔

أَعَانُوا عَلَيْنَا بِالسِّلَاحِ وَ أَجْلَبُوا وَكُنَّا وَ ٱصْحَابًا لَنَا فَارَقُوا الْهُداى ہاری اور ہمارے ان ساتھیوں کی جنہوں نے حق سے علیجد گی اختیار کی اور ہمارے خلاف د دسروں کی اعانت کی اور ہتھیا روں سے مدد دی الیم مثال تھی۔

عَلَى الْحَقِّ مَهْدِيٌ وَفَوْجُ مُعَذَّبُ كَفَوْجَيْنِ آمَّا مِنْهَا فَمُوفَقَّ

ل "بل يثرب اليوم وحهما" كي بجائے (الف) مين"يثرب منامطنة" ہے جس كے معنى بيہوں محے كه جارا شيال تو پیر ب بہننے کا ہے اور ہوتا وہی ہے جو خدا جا ہے۔ (احم محمودی)

سرت این بشام ۵ حمد دوم

جسے دونو جیس ہیں کہان میں ہے ایک حق کی تو فق ہے ہدایت یا فتہ ہے اور ایک سزاؤں میں گرفتار ہونے والی۔

طَغَوُا وَ تَمَوُّا كِدُمَةً وَازَلَهُمْ عَنِ الْحَقِّ اِبْلِيسٌ فَخَابُوا وَخُيَّبُوا انہوں نے سرکشی کی اور جھوٹی تمناؤں میں رہ گئے اور ابلیس نے حق کی راہ ہے ان کے قدم پھلا دیئے تو وہ محروم رے اور محروم کر دیئے گئے۔

وَرُعْنَا اِلَى قَوْلِ النَّبِيّ مُحَمَّدٍ فَطَابَ وُلَاةَ الْحَقّ مِنَّا وَطَيَّبُوْا ہم پیغیبر (خدا) محمد ( سخاتیز ہم) کی بات کی طرف لوٹے اور حق کی سریر سی کرنے والے یاک و صاف ہو گئے اور یاک وصاف کر دیئے گئے۔

تَمُتُ بِأَرْحَامِ اِلَّيْهِمُ قَرِيْمٍ وَلَا قُرْبَ بِالْأَرْحَامِ اِدْ لَا تُقَرَّبُ ہم ان لوگوں سے قریب کرنے والے رشتوں ہے تقریب حاصل کرتے ہیں اوران رشتوں سے کوئی قربت حاصل نہیں ہوتی جوقریب کرنے والے بی نہیں۔

فَآتُ ابْنُ أُخْتِ بَعْدَنَا يَأْمَنَكُمُ وَآيَّةً صِهْرِ بَعْدَ صِهْرِي تُرْقَبُ پھراس کے بعد کون سابھ نجاتم پر بھروسہ کرے گا' اور میرے سمھیانے کے ( سے تعلقات کے )بعد کس سرھیانے سے امید کی جاسکے گی۔

سَتَعْلَمُ يَوْمًا أَيُّنَا إِذْ تَزَايَلُوا ۚ وَ زُيِّلَ اَمْرُ النَّاسِ لِلْحَقِّ اَصُوبُ جب لوگ متفرق ہو جا ئیں گے اور ان کے درمیانی تعلقات متقطع ہو جا ئیں گے تو اس روزشہیں معلوم ہوگا کہ ہم میں ہے کون حق کے رائے پرزیا وہ سیدھا جینے والا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے جن اشعار ش 'ولتناء یشوب'' اور 'اذلا تقوب'' ہے وہ ابن اسحق کے سواد وہم ون ہے مروی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے شعر میں جو''اذ'' ہے اس کے معنی''اذا'' کے بیں جس طرح القد تعالیٰ نے قرمایا ہے:

﴿ إِذِ الظَّالِمُونَ مُوتُوفُونَ ﴾

''لینی اس وقت جبکه ظالمول کو کمٹر اکیا جائے گا''۔

ابوالنجم المحبل نے کہا ہے۔

ثُمَّ جَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا إِذْ جَزِاى جَنَّاتِ عَدُنٍ فِي الْعَلَالِي وَالْعُلَا

پھر جب القدتع کی جزاد ہے تو ہماری جانب ہے اس کو بالا خانون میں سدا بہار باغ اوراعلی درجہ عطاء فرمائے۔

# (حضرت) عمر کی ہجرت اور آپ کے ساتھ ایک میں میں کے ماتھ کے مالت کے حالات کے مالت کے حالات کے ح

ابن استحق نے کہا کہ اس کے بعد عمر بن النظاب اور عیاش بن ابی ربیعۃ المحود وی نظے اور مدینہ بہتے گئے۔
جھ سے عبداللہ بن عمر کے آزاد کر دہ غلام بنافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد عمر بن الخطاب کی روایت بیان کی ۔ آپ نے کہا کہ جب ہم نے یعنی میں اور عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن الدہ ص بن وائل السہمی نے مدید کی جانب بجرت کا ارادہ کیا تو مقام سرف سے او پر بنی غفار کے تالاب کے پاس مقام شاصب ( میں سنے مدید کی جانب بجرت کا ارادہ کیا تو مقام سرف سے او پر بنی غفار کے تالاب کے پاس مقام شاصب ( میں سنے ) کا وعدہ کیا اور بہم نے کہا کہ ہم میں سے جو شخص سبح وہاں نہ پہنچا تو ( سمجھ لینا چا ہئے کہ ) وہ گرفتار ہوگیا تو اس کے دونوں ساتھیوں کو جا ہے کہ جلے جا تھیں۔

آپ نے کہا کہ (دوسرے روز) میں میں اور عیاش بن رہیدہ مقام تناصب پر پہنچ گئے اور ہیں مہم ہم سے (ہمارے) پاس آنے ہے روک لئے گئے اور بڑی آفتوں میں پیش گئے اور کافروں کی باتیں قبول کرلیں اور ہم جب مدینہ پننچ تو بن عمر و بن عوف کے پاس قبا میں اترے اور ایو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام نکلے اور عیاش بن ابی رہید کے پاس پنچ اور میان دونوں کے پچپازاد بھائی بھی ہوتے تھے اور مادری بھائی بھی ۔ وہ دونوں ہمارے پاس مدینہ میں پنچ اور رسول اللہ فائی بھی مدین میں تھے۔ ان دونوں نے عیاش ہے کہا کہ تہماری ماں نے تسم کھائی ہے کہا کہ تہماری ماں نے تسم کھائی ہے کہ وہ اپنے سر میں تکھی نہ کرے گی جب تک کہ تہمیں نہ و کھے لے اور دھوپ میں تہماری ماں نے تسم کھائی ہے کہ وہ اپنی والدہ پر دھم آبا۔ میں نے ان ہے کہا ہے ساتے میں نہ جائے گی جس تک کہ تم ہے نہل لیے وعیاش کو اپنی والدہ پر دھم آبا۔ میں نے ان ہے کہا ہے عیاش! والتہ بیلوگ صرف تم کو تبہارے دین ہے روگر دان کرنا چاہتے ہیں۔ خبر داران سے بچتے رہنا۔ والتہ! اگر تمہاری ماں کو جو کیں تکلیف دیں گی تو وہ ضرور کھی کرے گی اور اگر مکہ کی دھوپ اس پر تیز ہوگی تو وہ ضرور مراسے میں جائے گی۔

(حضرت) عمر نے کہا کہ عیاش نے کہا کہ بیں اپنی ماں کی قتم پوری کر دوں گا اور میرا وہاں پچھ مال بھی ہے۔ اسے بھی لے لوں گا۔ (حضرت) عمر نے کہا کہ بیں نے (ان سے) کہا تم جانتے ہو کہ بیں قریش میں سب سے زیو دہ مال دار ہوں میں تہمیں اپنا آ دھا مال دید دیتا ہوں تم ان دونوں کے ساتھ نہ جاؤ (حضرت) عمر نے کہا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان کے ساتھ جائے پراصرار کیا اور جب انہوں نے جانے کے

سوا کوئی دوسری صورت نداختیار کی تو کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اگرتم نے وہی کیا جوکرنا جا ہتے ہوتو میری بیہ اونمنی لے لوکہ بینتخب اور مرضی کے موافق چلنے والی ہے تم اس کی چیٹھ پر سے ندا تر واگر تمہیں ان لوگوں سے کس طرح کا دھوکا معلوم ہوتو اس اونمنی پرنج نکلو۔

اس کے بعد عیاش اس اونٹنی پر ان دونوں کے ساتھ نکلے حتی کہ جب بیلوگ چلے تو راستے میں ایک مقام پر ان سے ابوجہل نے کہا بابا! والند! میں نے اپنے اس اونٹ پر بہت بوجھ لا دریا ہے۔ کیہ تم اپنی اونٹی تھوڑی دریے کے نہ بیٹھنے دو گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں (ضرور بیٹھو)۔ راوی نے کہا کہانہوں نے تھوڑی بیٹھا کی ادران دونوں نے کہی اونٹ بٹھائے تا کہا کیوں نہیں دوسر نے کی سواری پر بیٹھ جے اور جب نتیوں اونٹی بٹھائی اوران دونوں نے بھی اونٹ بٹھائے تا کہا کیہ دوسر نے کی سواری پر بیٹھ جے اور جب نتیوں نے مین پر اتر آئے تو ان دونوں نے عیاش پر حملہ کر دیا اور دونوں نے مل کر انہیں رسی میں با ندھ لیا اور انہیں نے کی کہا کہا گیں۔ اور انہیں اور کیا ہوئے اور انہیں دی بیٹوں نے کی کہا تیں مان لیس۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے عیاش بن الی ربیعہ کے گھر والوں میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ دوتوں جب انہیں لئے ہوئے کہ میں داخل ہوئے اور دن کے وقت انہیں باندھے ہوئے لائے تو انہوں نے کہا کہ مکہ والو! اپنے بہود ولوگوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کر وجس طرح ہم نے اپنے اس بیہود وصف کے ساتھ کیا ہے۔ ا

## عمر مینی اندونه کا خط بهشام بن العاص کی طرف

ابن الحق نے کہا کہ نافع نے عبد القد بن عمر سے اور انہوں نے عمر سے ایک صدیث کی روایت میں کہا کہ (حضرت) عمر نے فر مایا۔ ہم کہ کرتے تھے کہ جس شخص نے صبر آز ما تکلیفوں میں کا فروں کی با تیں قبول کرلیں القداس کے نہ فرائض قبول کرتا ہے نہ نوافل اور نہ ایسے لوگوں کی تو باللہ قبول فر ما تا ہے جواللہ کو پہچانے کے بعد کسی آفت میں مبتلا ہونے کے سبب سے کفر کی طرف لوث جائے فر مایا کہ لوگ یہ با تیں اپنے متعلق کہا کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ من شریق میں لئے تو ان کے متعلق اور ہماری اور ان کی ان باتوں کے متعلق جو اپنی نبیست کہا کرتے تھے القدع وجل نے ذیل کی آبیش نازل فرمائیں۔

﴿ قُلْ يَا عِبَادِى اللَّهِ يَنْ اللَّهِ عَلَى الْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا أَمْنَ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبِ وَ قُلْ يَا عِبَادِى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

لے خط کشیدہ حصہ کاام مجید (الف) میں نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے ثم قر اُحتی بلع یاتیکم العداب بعتہ وانتم لا تشعرون ہے۔(احم محمودی)

#### 

لَا تَنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَ مَا أَنْزِلَ الِيَكُمُ مِنْ رَبِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَهُ وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾

''(اے بی) ان لوگوں ہے کہدوے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کہتم اللہ کی رحمت ہے تاامید نہ ہوجاؤ۔ بشک اللہ تم م گن ہوں کوڈ ھا تک لیتا ہے۔ بے شہد وہ بڑا خطا پوش اور بڑارتم والا ہے۔ اور تم پر عذا ب آئے ہے پہلے تم لوگ اپنے پر وردگار کی طرف رجوع کر واور اس کے فرما نبر دار بنو (ورنہ عذا ب آئے کے بعد) پھر تمہاری مدد نبیس کی جائے گی۔ اور جو بہترین پن چیز تمہر رے پر وردگار کی جانب ہے تمہاری طرف اتاری گئی جیں اس کی پیروی اس اور قت ) ہے پہلے کرلوکہ تم پراچا تک عذا ب آجا ور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو'۔

# ولید بن الولید کاعیاش وہشام کے لئے نکلنا ﷺ

این اتخل نے کہا کہ مجھ ہے ایسے تخص نے بیان کیا جس پر میں بھر وسدر کھتا ہوں کدرسول القد منی تیزا کہنے مدینہ بیس فر مایا:

مَّنْ لِيْ بِعَيَّاشٍ بُنِ آبِي رَبِيْعَةً وَ هِشَامٍ بُنِ الْعَاصِ.

''عیاش بن آبی رَبیعَداور بشام بن العاص کولائے کون میرے (یعنی میری امداد کے ) لئے (تیار ) ہے''۔

ولید بن ولیدنے عرض کی جیس آپ کے پاس انہیں لانے (کے لئے تیار) ہوں اور وہ اس کے بعد مکہ جانے نگل کھڑ ہے ہوئے اور تی ہے اور ایک عورت سے ملے جو کھانا لے جارہی تھی تو انہوں نے اس عورت سے کہاا ہے اللہ کی بندی! تو کہاں جاتی ہے۔اس نے کہا بیس ان دونوں قید جس گر فقار شخصوں کے پاس حرار ۱۰ کی جات این بشام یا حدودم کی کی دروام کی کی دروام کی کی دروام کی کی کی دروام کی کی دروام کی کی کی کی ک

جار ہی ہوں اوراس نے انہیں دونوں کے پاس جانے کا ارادہ فل ہر کیا تو پیجی اس کے پیجیے ہو گئے اور اس مقام کو پہچان لیا اور وہ دونوں ایک ایسے گھر میں قید تھے جس کے او پر حصت نے تھی۔ جب شام ہوئی تو ویوار بھی ندکر ان کے یاس پہنچے اور ایک سفید سخت پیتر (مروۃ) لے کران کی بیڑیوں کے نیچے رکھا اور کموار ہے ان ہر ، درکر انہیں کا ہے دیا۔اس لئے ان کی تلوار کو ذوا مروۃ کہا جاتا تھا پھران دونوں کواییے اونٹ پرسوار کرالیا اورانہیں کئے ہوئے اونٹ کو ہا تکتے جلے اور ٹھوکر کھائی تو ان کی انگلی خون آلود ہوگئی تو کہا۔

مَا أَنْتِ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ ا ہےانگلی! تجھے سے تو صرف ( ذیراسا ) خوں بہہ گیااوریہ جو تجھے ( تکلیف ) بینچی انتد تعالی کی راہ میں پینچی ہے (اس لئے اس سے کوئی ناخوش نہ ہوتا جا ہے ) پھران دونوں کو لئے ہوئے وہ رسول القد ٹی ٹیٹنے کئے۔

### مدینه میں انصار کے پاس مہاجرین کی افرودگاہیں اللہ ان سب سے راضی رہے

ا بن النحلّ نے کہا کہ جب عمر بن الخطاب اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے آھے اور آپ کے قبیلے کے لوگ اور آپ کے بھائی زید بن الخطاب اور سراف بن المعتمر کے دونوں بیٹے عمر و وعبداللہ 'اور حنیس بن حد فتہ اسہمی جوآ ہے کے داما داور حفصہ بنت عمر کے شوہر تھے جن کے بعد رسول اللّٰد منی تیز فرنے انہیں اپنی زوجیت میں لیا' اورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل' اور ان کے حلیف واقد بن عبدالته تتمیمی اور ان کے دونو ں حلیف خو **لی** بن الی خولی' اور مالک بن الی خولی۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوخولی بن مجل بن جمیم بن صعب بن علی بن بکر ابن وائل میں ہے ہتھے۔ابن آخق نے کہاا وران کے حلیف بکیر کے حیاروں بیٹے ایاس ابن بکیرا ور عاقل بن بکیراور ع مربن بکیراور خالد بن بکیر' جو بنی سعد بن لیٹ میں ہے نتے' پیسب کے سب جب مدینہ آئے تو بنی عمرو بن عوف میں ہمقام قباءر فاعد بن عبدالمنذ ربن زنبر کے پاس انزے اور عیاش بن ابی رہید بھی جب مدینہ آئے تو (حضرت)عمر کے ساتھ ہی رفاعہ ہی کے گھر اتر ہے۔اس کے بعدمہاجرین کا تا نتا بندھ گیا تو طلحہ بن عبیداللہ بن عثمان اورصہیب بن سنان \_ بلحارث بن الخزرج والے حبیب بن اساف کے یاس مقام سخ میں اتر ہے۔ ابن مشام نے کہا کہ بعضوں نے ابن آئی کی روایت جو مجھے سنائی اس میں بیاف جتایا۔

ل (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔ ج (ب) میں بیاف ہے اور (ج د) میں ساف ہے۔ (احرمجمودی)

رز این شام چه حدرور او کیک کرک بیرے ابن شام چه حدرور او کیک

بعض کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبیدالقد بنونجا روا لے اسعد بن زرارہ کے پاس اتر ہے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعثان اسمبدی ہے مجھے روایت بیٹی انہوں نے کہا کہ مجھے پیاطلاع می ہے کہ صہیب نے جب بھرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہتم ہمارے یاس بھیک منگول ( کی سی ) حالت میں آ کے متھے اور ہمارے یا س رو کرتم ، ل دار ہے اور اس حالت تک پہنچے جواس وقت تمہاری حیثیت ہے۔ اب تم اپنے ول کے ساتھ یہاں ہے نگل جانا جا ہے ہو۔ والقدیہ تو نہ ہو سکے گاصبیب نے ان ہے کہاا جھا یہ بتاؤ کہ ا گر میں اپنا تمام مال حمہیں دے دوں پھرتو تم میری راہ میں حائل نہ ہو گے۔انہوں نے کہاہاں (پیہوسکتا ہے) تو انہوں نے کہا کہ میں نے اینا مال سے حمہیں وے ویا۔

راوی نے کہا کہ پیخبررسول القد فی تیزا کو پیچی تو آ ہے نے فر مایا

رَبِحَ صُهَيْبٌ رَبِحَ صُهَيْبٌ ﴿ 'صبيب فائد عير رب صبيب فائد عير ربي '-ا بن المحقّ نے کہا کہ حمز ق بن عبدالمطلب اور زید بن حارثہ اور حمز ق ابن عبدالمطلب کے دونوں حلیف

ابوم ٹد کناز بن حصین غنوی۔این ہشام نے کہابعض ابن حصین کیتے ہیں۔

اوران کے بیٹے مرشد غنوی اور رسول ابتد سنی نیز کرے آزاد کر دہ انسہ اور ابو کبیشہ بنی عمر بن عوف والے کلٹوم بن مرم کے بیاس قبامیں اتر ہے۔بعض کہتے ہیں کہ ( سیجے نہیں ہے ) بلکہ بیلوگ سعد بن خشیمہ کے یاس اترے۔بعض کہتے ہیں ( یہ بھی سیجے نہیں ) بلکہ حمز ۃ بن عبدالمطلب بنی نجار والے اسعد بن زرارۃ کے پاس اتر ے۔غرض پیرمختلف رواینتیں ہیں اور مبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن الجارث اورحصین بن الحارث اور منظح بن اثاثه بن عبدا بن المطلب اور بني عبدالدار والےسويبط بن سعد بن حریملة اور بنی عبد بن تصی والے طلیب بن عمبر اور عتبه بن غزوان کے آ زا د کردہ خیاب بلعجلان والے عبداللہ بن سلمہ کے باس قبامیں اترے۔

اورعبدالرحمٰن بنعوف دوسرے مہاجرین کے ساتھ۔ بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع کے یاس بلحارث ہی کے احاطے میں اتر ہے اور زبیر ب العوام اور ابوسبر ہ بن انی کر ہم بن عبدالعزی۔منذر بن عقبہ بن الحجة بن الجلاح کے پاس مقام عصبہ میں پنجھی کے احاطے میں اترے اور بنی عبدالدار والے مصعب بن عمير بن ہاشم۔ بن عبدالاشہل والے سعد بن معاذ بن النعمان کے پاس بن عبدالاشہل کے احاطے میں اترے۔اورابوحدیفہ بن عتبہ بن رہیمہ اورائی عمدیفہ کے آزاد کردہ سالم۔

لے (الف) میں ابوہ ہر قابن رہم نکھا ہے (احمرمحمودی)۔ ع (الف) میں این حذیفہ خلط مکھا ہے کیونکہ اس کے بعد پھرالی حذیقه آربای (احرمحودی)

ابن ہش م نے کہا کہ سالم بن انی حذیفہ جمیۃ بنت یعار بن زید بن مبیدا بن زید بن ما مک بن عوف بن عمر و بن عوف بن م عمر و بن عوف بن عمر و بن عوف بن ما مک بن الاوس کے آزاد کر دوشتھ۔ جب اس نے انہیں آزاد کیا تو اس سے الگ ہوکر ابوحذیفہ بن عتبہ کے پاس آ گئے اور انہوں نے ان کواپنامتبنی بنالیا اس لئے ابوحذیفۃ کے آزاد کردوسالم کہلانے لگے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ ثبیۃ بنت یعارا بوحذیفہ بن عتبہ کی زوجیت میں تھی اس نے سالم کوآ زاد کیا اس لئے سالم ابوحذیفہ کے آزاد کردہ کہلانے لگے۔

ابن ایمنی نے کہا اور منتبہ بن غزوان بن جابر بنی عبدالاشہل والے عباوا بن بشر بن وقش کے پاس بنی عبدالاشہل کے احاطے میں اتر ہے اور عثان بن عفان ۔ حسان بن ثابت کے بھائی اوس بن ثابت بن الممنذ رکھتے تھے اور جب آپ کوشہید کیا گیا تو حسان نے کے پاس بن النجار کے احاطے میں اتر ہے۔ حسان سے محبت رکھتے تھے اور جب آپ کوشہید کیا گیا تو حسان نے آپ کا مرشید کہا۔ اور کہا جاتا ہے کہ مہاجروں میں بن بیا ہے افر او خثیمة کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے افر او خثیمة کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے سے۔ التد (بی ) کو علم ہے کہ کوئی بات تھے ہے۔

# رسول الله مَنَّانَةُ عَلَيْهِم كَى جَمِرت الله مَنَّانِيَةُ مَى جَمِرت

> '' جلدی نہ کروشا ید اللہ تمہارے لئے کوئی ساتھی پیدا کر دے'۔ تو ابو بکر کوامید ہوتی تھی کہ آپ ہی ہوں گے۔



ابن انحق نے کہا کہ جب قریش نے ویکھا کہ رسول القد کا فیجا کے مایت میں ایک جماعت فراہم ہوگئ اور غیروں اور ان کے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں کے بہت سے (لوگ) آپ کے ہمراہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے بیجی دیکھ لیا کہ آپ کے صحابہ ہجرت کر کے ان لوگوں سے جالے تو انہوں نے جان لیا کہ ان لوگوں نے کسی محفوظ مقد م کواپی قیام گاہ بنایا ہے اوران (انصار) کے پاس محفوظ جگہ حاصل کرلی ہے تو انہیں رسول اللہ منائی کیا خوف ہوا اور وہ تبحقہ گئے کہ آپ نے ان سے جنگ کرنے کا عزم کرلیا ہے تو سب کے سب دارالندوہ میں آپ کے متعنق مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اور یہ دارالندوہ قصی ابن کلاب کا گھرتی جس میں مشورہ کرنے میں مشورہ کرنے سے خوف ہوا تو ای میں مشورہ کرنے میں مشورہ کرنے میں مشورہ کرنے سے کے کہ درسول اللہ منافی کیا گھرسی۔

این آخی نے کہا کہ ہمارے دوستوں میں ہے ایسے افراد نے جنہیں میں جھوٹائییں ہم جھاعبداللہ بن ابی بختے عداللہ بن الحجاح ہجابہ بن جمیر وغیرہ ہے جن پر میں جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتا اور انہوں نے ہما کہ کفار قریش نے جب اس بات کا عزم کیا عبداللہ بن عباس ہے روایت س کر مجھے بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ کفار قریش نے جب اس بات کا عزم کیا اور دار النہ وہ میں رسول اللہ فائیز آئے گئے مشورہ کرنے کی قرار داد کر لی اور وہ دن آیا جس کی آپ کے لئے قرار داد ہو چکی تھی تو اس دن کا نام بوم الزحمة رکھا گیا تھا اور ان لوگوں ہے البیس ایک شاندار بوڑھے کی شکل عبن آ ملا جوایک موٹی چا در اوڑھے تھا اور دار النہ وہ کے در واز ہے پرآ کر کھڑا ہوگی جب ان لوگوں نے اس کو اس کے درواز ہے پرآ کر کھڑا ہوگی جب ان لوگوں نے اس کو اس کے درواز ہے پر کھڑا دیکھا تو اس سے کہا بڑے میاں تم کون ہو۔ اس نے کہا میں نجد والوں میں کا ایک بوا اس کے درواز ہو بچھتم کہو (وہ) سے اور امید ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ مرکم کے اس لئے وہ بھی تمہارے ساتھ مرکم کی جو گیا ہے تا کہ جو بچھتم کہو (وہ) سے اور امید ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ درائے دبی اور خیرخوا بی میں کوتا بی نہ کہا ہے تا کہ جو بچھتم کہو (وہ) سے اور امید ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ درائے دبی اور خیرخوا بی میں کوتا بی نہ کرے گا۔

انہوں نے کہاا چھی بات ہے آ و۔ آخر وہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا وہاں قریش کے بورے سرغنے جمع ہو گئے ننھے۔

ا (الف) شی عن مجاہدین بن جبیرانی الحجاج عن عبداللہ بن عباس وغیرہ ممس لا اتھم عن عبداللہ ابن عباس ہے لیخی عبداللہ بن عباس کا نام فلطی سے کر دہوگیا۔

د دسرے جن کی تعدا د کا شارنبیں ہوسکتا۔اس کے بعدا یک دوسرے سے کہنے گئے کہ اس شخص کا معاملہ تو تم لوگ د کھیے جے ہو وابقد! اب ہمرے علاوہ دوسرے لوگ اس کے بیرو ہو چکے ہیں۔ان کے سرتھ ہو کر ہم پراس کے حمد کرنے سے اب ہمیں بے خوفی نہیں رہی ہے اس لئے سب ل کررائے سوچو! راوی نے کہا کہ سب نے مشور ہ کیاا دران میں ہےا یک کہنے والے نے کہا کہاہے لو ہے ( کی بٹکڑیوں اور بیڑیوں ) میں جکڑ کر کہیں بند رکھواوراس کی موت کا نتظ رکرو کہ جس طرح اس کے ہے شاعروں پر جواس سے پہلے ( زہیرونا بغدوغیرہ ) گزر بھے ہیں موت آئی اس کوبھی موت آئے توشیخ نجدی نے کہا نہیں واللہ! بیتمہاری کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔ وابتدا گرتم نے اس کوقید رکھا۔ جس طرح تم کہدرہے ہوتو جس کوتم نے بند رکھا ہے اس کا تھم اس بند در دازے کے باہراس کے ساتھیوں کی طرف جائے گا۔اور قرین قیاس ہے کہ وہتم پرحملہ کریں اوراس کوتمہارے ہاتھوں ہے چھین لے جانمیں اور اس کے ذریعے وہ اپنی تعدا د کوتمہارے مقابعے میں بڑھائمیں اورتمہاری حکومت مر ندیہ حاصل کرلیس میتمہارے لئے کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔اس کے سوا دومری کوئی رائے سوچو۔ پھرانہوں نے مشور ہ کیااوران میں ہےا بیک شخص نے کہا کہاس کواپنے پاس سے نکال دیں اوراپنی بستیوں میں ہےاس کو جلا وطن کر دیں اور جب وہ ہمارے یاس ہے نکل جائے گا تو والقد ہمیں کوئی پر وانبیں کہ وہ کہاں جلا گیا یا کہاں ج بسا اور جب وہ ہماری آتھوں ہے اوجھل ہو جائے گا اور ہمیں اس سے کوئی کام ندر ہے گا تو ہم اپنے معاملت اور محبت کے تعلقات کی اس طرح درتی کرلیں گے جیسی پہلے تھی تو شیخ نجدی نے کہانہیں! واللہ! تمہاری بیرائے (بھی) کوئی ٹھیک رائے نہیں کیاتم نے اس کی شیرینی گفتارا ورخو بی کلام اورلوگوں کے دلوں پر اس کی پیش کردہ چیز کے غلبے کونبیں ویکھا۔واللہ!اگرتم نے ایسا کیا تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ عرب کے جس قبیلے میں تھبرے گا اُن پراپنے اس کلام و گفتار ہے ایسا غلبہ حاصل کرلے گا کہ وہ اس کے پیرو ہو جا نمیں کے اور وہ انہیں لے کرتم پر چڑھ آئے گا اور اس کے ذریعیتہ ہیں یا مال کرے گا اور تمہاری حکومت تمہارے ہاتھوں ہے چھین لیے گا اور پھروہ تمہار ہے ساتھ جو جا ہے گا سلوک کرے گا اس کے متعلق اس کے سوا کوئی اور رائے سوچوراوی نے کہا تو ابوجہل بن ہشام نے کہا کہ والقد! میری اس کے متعلق ایک راے ہے ہیں نہیں مجھتا كداب تك تم ميں ہے كى نے اس كاخيال كيا ہو۔سب نے كہا۔

اے ابوالحکم آخروہ کیارائے ہے۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے میں ہے ایک جوان مرد۔
نوعمر قوی۔ شریف النسب ہم سب میں بہتیرین لے لیس اور ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار
دے دیں اور بیسب اس کے پاس پہنچیں اور اس کوان تئواروں سے اس طرح (ایک ساتھ) ماریں گویا ایک مخص کا وار ہے اور (اس طرح) اس کو تل کے دیں۔ تب ہم اس سے (بے فکر ہوسکیں سے اور) چین پاسکیں سے۔

کیونکہ جب بیسب اس طرح کریں گے اس کا خون تمام قبیلوں پر بٹ جائے گا اور بنی عبد مناف اپنی قوم کے تمام افراد سے جنگ نہ کرسکیں گے اور ہم ہے خون بہالینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم انہیں اس کا خون بہا دے دیں گے۔

(راوی نے) کہا تو شیخ نجدی نے کہا بات تو بس بہی ہے جواس شخص نے کہی۔ یہ الیمی رائے ہے جس کے سواا ورکوئی رائے (ٹھیک) نہیں۔اس کے بعد سب لوگ اس پرا تفاق کر کے ادھرادھر چلے گئے۔



(راوی نے) کہا کہ نہ کورہ مشورے کے بعدرسول القد ملی تیزام کے پاس جبر مِل آئے اور کہا کہ آج کی رات آپ اس بستریر آرام نہ فرمائیں جس پر آپ روزانہ آرام فرمایا کرتے تھے۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن زیاد نے محمہ بن کعب القرظی کی (روایت بیان کی) انہوں نے کہا کہ جب وہ سب کے سب آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے جن میں ابوجہل بن ہشام بھی تھا تو اس نے کہا محمہ (سُنْ اَلَّیْنَا) کا دعوی ہے کہ اگر تم اس کے اصول پر اس کی پیروی کروتو تم عرب وعجم کے بادشاہ ہوجاؤ گے اور مرنے کے بعد پھرتم اٹھائے جو گئے تو تمہارے لئے اوروں کے باغوں کے سے باغ ہوں گے اوراگر تم نے اس کی پیروی نہ کی تو تمہیں تق اور ذریح کرنا اسے جائز ہوجائے گا اور پھر جب تم اپنے مرنے کے بعدا تھائے جاؤ گے۔ جاؤ گے۔

(راوی نے ) کہا کہ اس حالت میں رسول الله منظ تین اس کے سامنے باہر نکلے اور ایک مٹھی مجر خاک لی

اور فرمایا

نَعَمُ أَنَا اَقُولُ ذَٰلِكَ ٱلْتَ اَحَدُهُمُ.

'' ہاں میں بیہ با تنیں کہتا ہوں (اور) تو بھی انہیں میں ہے ایک ہے (جوآ گ میں جلائے جا کمیں گے )''۔

اورالله تعالیٰ نے آپ کے دیکھنے ہے ان کی بینائیوں کوروک لیااوروہ آپ کو دیکھی نہ سکتے تھے اور آپ ان کے سرول پروہ خاک ڈالتے جاتے تھے۔اورسورہ پسنین کی بیآ پتیں پڑھتے جاتے تھے۔

﴿ يَسَنَ وَالْقُرْ آنِ الْحَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (اللَّي قُولِه) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

'' یسنین (اے انسان کامل) تھمت والے قرآن کی تشم تو (اللہ کی طرف ہے) ہیسیجے ہوؤں میں ے ہے (اور) سید ھےرائے پر ہے۔ان آیوں تک آپ نے تلاوت فرمائی۔اورہم نے ان کے آ گے اوران چھے ایک نتم کی روک بنا دی ہے اوران ( کی آ تکھوں ) پریر دیے ڈال دیئے یں کہوہ دیکھتے (ہی) نہیں''۔

یہاں تک کہرسول امتدمنی تیزنمان آیتوں کی تلاوت ہے فارغ ہوئے اوران میں ہے کوئی مخض باقی نہ ر ہا جس کے سر پرآ پ نے خاک نہ ڈالی ہواس کے بعد پلٹ کرآ پ جہاں جاتا جا ہے تھے چلے گئے۔ پھران کے پاس ایک شخص آیا جوان میں ہے نہیں تھا اور کہاتم لوگ یہاں کس چیز کا انتظار کرر ہے ہو۔انہوں نے کہا محمد ( منی تیزنر) کا۔اس نے کہاالقدنے تنہبیں محروم کردیا۔والقدمجمہ ( سنی تیزنم) تمہارے سامنے نکل گیا اورتم میں ہے کسی کونہ چھوڑ اجس کے سریر خاک نہ ڈالی ہواور پھروہ اپنے کا م کو چلا گیا۔ کیاتم لوگ اپنی حاستوں کوہیں دیکھے دہے ہو۔ ( راوی نے ) کہا تو ان میں ہے برتخص نے اپناہاتھ اپنے سر پر رکھا تو ویکھا کہ اس پر خاک پڑی ہو کی ہے پھروہ لوگ ( دیواروں پر ) چڑھ کر جھا تکنے لگے اور بستر پر رسول القد ٹی تینے کی جا دراوڑ ھے ہوئے علی کو ویکھا اور کہنے لگے والقد! بے شبہہ بیٹھ ( سنی تیزیم) سور ہا ہے اور اس پرخو داس کی جا در ہے غرض صبح تک وہ اس حالت میں رہے یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو علی بستر پر ہے اٹھے تو انہوں نے کہاواللہ ہم ہے بیان کرنے والے نے ميح كبا تھا۔

ابن ایخل نے کہا کہ و ولوگ جو آپ ( کے قبل ) کے لئے جمع ہو گئے تھے ان کے اور اس روز کے متعلق الله تعالی نے جوقر آنی آیتیں نازل فر مائیں ان میں ہے یہ بھی ہے۔

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الآيه ﴾

''(وودن یا دکر) جبکه تیرے متعلق کا فر جالبازیاں کرر ہے تھے۔ آخرآ یت تک''۔ اورانشور وجل کانی قول بھی ہے:

﴿ أَمْ يَغُولُونَ شَاعِر نَتُربُصُ بِمِ رَيْبَ الْمِنُونِ قُلْ تَربَصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمِتَربَصِينَ ﴾ '' بلکہ بیلوگ تو کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے ہم اس کی موت کے جادیثے کے منتظرر ہیں گے (اے

نی) تو کہدوے کہ تم بھی انتظار کرواور بے شبہہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہول ( کہتمہاری موت کا وقت آجائے )''۔

ابن ہشام نے کہا کہ منون کے معنی موت کے بیں اور ریب المنون کے معنی موت کا نزول اور حادثہ موت ہے۔ابوذ ویب ہذلی نے کہا ہے۔

اَمِنَ الْمَنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ وَالدَّهُو لَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَخْزَعُ كَالْتَهُو لَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَخْزَعُ كَالْتَهُو لَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَخْزَعُ كَالْتَهُو مُوت اورموت كنزول سے درومند ہے حالا نكه زمانه گھبرانے والول يا درومندول سے ایناعماں وورٹیس کرویتا۔

به بیت اس کے ایک تعیدے کا ہے۔

'' جلدی نہ کروشایداللہ تعالی تمہارے لئے کوئی ساتھی پیدا کرد ہے''۔

نو آپ کوامید بندھ گئی کہ اس ساتھی ہے رسول الند نائی آئی کی مرادخو داپنی ذات مبارک ہی ہوگی۔ جب آپ نے ایسا فر مایا تو ابو بکر نے دواونٹنیاں خرید لیس اورانہیں اپنے گھر میں چارہ ڈالتے ہوئے اسی ہجرت کے سامان کے طور پررو کے رکھا۔

### رسول اللهُ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْمُ كَى مدينه كى جانب ججرت كے واقعات

ابن اسحق نے کہا کہ مجھ ہے ایسے فخص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا عروۃ بن الزبیر ہے اور انہوں نے ام المونین عائشہ ہے روابیت بن کربیان کی کہ ام المونین نے کہا کہ رسول اللہ فالی فیڈا ابو بحر کے گھر آنے میں بھی تامل نہ فرماتے تھے دن کے دونوں وقتوں میں ہے کسی ایک وقت یا توصیح تشریف لاتے یا شام یہاں تک کہ جب وہ دن آیا جس میں اللہ نے اسپے رسول اللہ فالی فیڈی کو اجرت اور مکہ ہے اپنی قوم کے درمیان ہے نکل جانے بحب وہ دن آیا جس میں اللہ نے اسپول اللہ فالی فیڈی کی اجازت مرحمت فرمائی تو رسول اللہ فالی فیڈی کی اجازت مرحمت فرمائی تو رسول اللہ فالی فیڈی کی اجازت مرحمت فرمائی تو رسول اللہ فالی فیڈی کی اجازت مرحمت فرمائی تو رسول اللہ فالی فیڈی کی اس دو پہر میں ایسے وقت تشریف لائے کہ اس وقت آپ تشریف نہیں لایا کرتے ہے۔

ام الموسین نے کہا کہ جب آپ کو ابو بھرنے دیکھا تو کہا کہ اس وقت رسول اللہ کسی نی بات کے بغیر تشریف نہیں لائے جب کے اور تشریف نہیں لائے جب کہا کہ جب آپ اندر داخل ہوئے تو ابو بھر آپ کے لئے اسپنے تخت سے ہٹ گئے اور

</ri>

رسول التدمنی فیزاتشریف فرما ہوئے اور ابو بکر کے پاس میں اور میری بہن اساء بنت ابی بکر کے سواکوئی ندتھ تو رسول التدمنی فیزائے فرمایا:

آخُرِحْ عَيْنَىٰ مَنْ عِنْدَكَ.

'' جولوگ تمہارے پاس ہوں انہیں میرے پاس سے ہٹا دو''۔

تو ابو بکرنے عرض کی صرف بیمیری دونو ل لڑکیاں ہیں آپ پرمیرے ماں باپ فدا ہوں۔ان کے رہنے میں کیا حرج ہے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ آذِنَ لِي فِي الْخُرُورِ جِ وَالْهِجْرَةِ.

'' الله تع لی نے نکل جانے اور ابجرت کر جانے کی مجھا جازت دے دی ہے''۔

کہا کہ ابو برتے عرض کی:

الصُّحْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

"ا الله كرسول (كيا من بحى آپ ك) ساتھ ره سكتا ہوں۔

فرمايا:

اَلصَّحْبَةُ. "(إلى تم بحى) ساتھ رہوك"۔

ام المونین نے کہا کہ جھے اس ہے پہلے بھی میہ بات معلوم نہیں ہو کی تھی کہ کو کی شخص خوتی ہے بھی روتا ہے جی کر و دیکھا کہ وہ رور ہے تھے۔ پھر عرض کی اے اللہ کے نبی! بیہ دونوں اونٹنیاں ہیں جن کو میں نے اس روز (اپنے والہ) ابو بھر کو دیکھا تھا اس کے بعد آپ دونوں نے عبداللہ بن ارقط کو دونوں اونٹنیاں ہیں جن کو میں نے اس روز کے لئے لے رکھا تھا اس کے بعد آپ دونوں نے عبداللہ بن ارقط کو جو نی وائل بن بحر کا ایک شخص تھا اور اس کی ماں بن سم بن عمر و کی ایک عورت تھی اور وہ شرک تھا راستہ بتلائے کے لئے اجرت پر تھم رائیا اور دونوں نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں اور وہ اس کے پاس رہنے گئیس کہ وہ انہیں ایک وقت مقررہ تک کے لئے جائے ۔

ابن آئی نے کہا کہ جمعے اس بات کی خبر ملی ہے کہ رسول مُٹانیڈ کے نگلنے کی خبر آپ کے نگلنے تک بج علی بن ابی طالب اور ابو بکر العہد بین اور آل ابو بکر کے سواکسی اور کونبیں ہوئی یا کی کوتو ہے جسے معلوم ہوا ہے ۔خوو رسول اللہ مُٹانیڈ کی نیز کی خبر دی اور انہیں تھم دیا کہ آپ کے (جانے کے) بعد مکہ میں رہیں تا کہ رسول اللہ مُٹانیڈ کی جانب سے لوگوں کی وہ امانتیں جو آپ کے پاس رہا کرتی تھیں ادا کر دیں اور رسول اللہ مُٹانیڈ کی کا اللہ مالک تھیں کہ مکہ کا ہرایک محض جس کو اپنی کی چیز کے (تلف ہونے کا) خوف ہوتا وہ اس کو آپ پاس رکھ دیتا اس لئے کہ آپ کی دیا نت اور سے ان کوسب جانے تھے مُٹائیڈ کی۔

#### ₹<u>11</u>``}\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$



#### رسول اللهُ مَثَالِينَةً مُ كه حالات غار ميں ابو بكر كے ساتھ



ابن انحق نے کہ کہ جب رسول اللہ فائیز کم نے کا عزم فر مالیا تو ابو بحر بن ابی تحافہ کے پاس تشریف لائے اور ابو بحر دونوں نے کوہ ٹور کے ایک غار کا قصہ فر مایا جو مکہ کے شیمی جانب ہے اور دونوں اس جی داخل ہو گئے اور ابو بحر نے اپنے فرز ندعبداللہ بن ابی بحر کو تکم فر مایا جو مکہ کے شیمی جانب ہے اور دونوں اس جی داخل ہو گئے اور ابو بحر نے اپنے فرز ندعبداللہ بن ابی بحر کو تکم و مایا جو کہ دونوں کے فائدے کی ہوں کہ لوگ ان دونوں کے متعمق کی کہتے ہیں اور جو بچھ دن بحر میں ہواس کی خبر شام میں ان کے پاس لا دیں اور آپ نے اپنے آزاد کردہ عامر بن نبیرہ کو تکم دے دیا تھا کہ آپ کی بحریاں دن میں جاتار ہے اور شام میں ان کے پاس عار میں لاتے اور جب شام ہوتی تو اساء بنت ابی بحر کھانے میں سے جو چیزان دونوں کے قاتل ہوتی ان کے پاس لا تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ حسن بن الی انحسن نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَلَّ اللّٰہِ مَلَ اور ابو بکر غار کے پاس رات کے وقت پہنچے تو رسول القد مُنْ اِنْدِ کِلِے ابو بکر اندر سے اور غار کو بیدد کیھنے کے لئے (ادھرادھر) ٹٹو لا کہ اس میں کوئی ورندہ یا سانپ ہوتو معلوم ہو جائے اور خود خطرے میں پڑ کررسول اللّٰہ مُنْ اِنْدِیمَ کِلِیں۔ کو بچ لیں۔

ابن آئی نے کہا کہ رسول اللہ طاق آئے آباور آپ کے ساتھ ابو بکر غاریس تین روز رہے اور قریش نے جب آپ کونہ پایا تو آپ کے متعلق سواونٹ اس فنص کے لئے مقرر کئے جو آپ کوان کے پاس لوٹا لائے اور عبداللہ بن بکر دن ہیں قریش کے ساتھ انہیں ہیں رہا کرتے تھے اور جو پکھ مشورے وہ کرتے اور رسول اللہ تائے آئے آباور ابو بکر کے متعلق جو پکھ وہ کہتے سب سنتے اور جب شام ہوتی تو دونوں کے پاس آتے اور ساری خبریں دونوں کو پہنچا ویتے۔ اور ابو بکر کے آزاد کر وہ عامر بن فہیر ہ کہ والوں کے چروا بول میں بکریاں چراتے اور جب شام ہوتی تو ابو بکر کی بکریاں ان دونوں کے پاس لاتے اور آپ دونوں ان کا دود ھدو وہ متے اور انہیں ذی کرتے اور جب شام ہوتی تو ابو بکر کی بریاں ان دونوں کے پیچھے ہو جو بہت بین روز گز رگے اور انہیں ذی کرتے اور جب شام جو تی بداللہ بن ابی بکر می ان کے پاس سے مکہ جاتے تو عامر بن فہیر ہ بھی بکریاں لے کران کے پیچھے ہی جو باتے تا کہ ان کے نشان قدم مث جا کیں۔ یہاں تک کہ جب تین روز گز رگے اور لوگوں کی بے چینی آپ ورنوں کے متعلق جاتی رہی تو آپ کے پاس آپ کا وہ ساتھی جس کو اجر ت پر مقرر کر لیا تھا آپ کے دونوں اونٹ اور اپنا اونٹ لے کر آپ یا اور اساء بنت ابی بکر آپ دونوں کے چڑے کا توشد وان لے کر آپیا اورا ساء بنت ابی بکر آپ دونوں کے چڑے کا توشد وان لے کر آپیا اور اساء بنت ابی بکر آپ دونوں کے چڑے کا توشدوان لے کر آپیا اور اساء بنت ابی بکر آپ دونوں کے چڑے کا توشدوان لے کر آپیل اور اساء بنت ابی بکر آپ دونوں کے چڑے کا توشدوان لے کر آپیل اور کئیں اور جب بندھن (بینی رسی جس کو پکڑ کر اٹھایا جاتا ہے) اس کو با تدھنا بھول گئیں اور جب

دونوں نے قصد سفر کیا تو قوشہ ان نشکائے گئیں تو ویکھا کہ اس کا بندھن نہیں ہے تو اپنانطاق (لیعنی کمر کو ہا ندھنے کا کپڑایا دو پشہ) کھولا اور اسے توشہ دان کے بندھن کے بجائے استعمال کیا اور اس سے اسے ہا ندھ دیا اس لئے اساء بنت انی بکر کوذات العطاق کہا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے متعددا ہل علم ہے سنا ہے کہ وہ ذات النطاقین کہتے ہیں جس کی تو جیہ سے ہے کہ جب انہوں نے ہے کہ جب انہوں نے چاہا کہ تو شہدان کو ایکا نمیں تو انہوں نے اپنے دو پٹے کو پھاڑ کر دو حصے کو ڈالے اور ایک حصے سے تو شہدان لاکا دیا اور دوسرے حصے کو کمرہے بائد ھلیا۔

ابن انتخل نے کہا کہ جب ابو بکرنے دونوں اونٹنیاں رسول الله مٹائیڈ کی سامنے پیش کیس تو ان دونوں بیس جو بہترتھی اس کوآ گے رکھااور عرض کی آپ پرمیرے ماں باپ فدا۔سواری پرتشریف فر ماہوں تو رسول الله مُن ٹیڈ کی نے فر مایا:

إِنِّي لَا أَرْكُبُ بَعِيْرًا لَيْسَ لِيْ.

'' میں ایسے اونٹ پرنہیں بیٹھتا جومیر اندہو''۔

توعرض کے۔اےاللد کےرسول آپ پرمیرے ماں باپ فداید آپ کی نذر ہے فر مایا ،

لَا وَلَٰكِنُ مَا الثَّمَنُ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ.

د نہیں (ایبانہیں) کیکن تم نے اے کتنے میں خریدا ہے عرض کی اسنے میں فر مایا:

قَدْ أَخَذْتُهَا بِذَلِكَ. "مِن فِي السّاسَ قَمِت مِن لِللَّا".

عرض کی۔اےالقد کے رسول وہ آپ کی ہوگئی۔اس کے بعد دونو ں سوار ہوئے اور جیے اور ابو بکرنے اپنے آزاد کر دہ عامر بن فہیر ہ کواپنے بیچھے بٹھالیا کہ رائتے میں وہ آپ دونوں کی خدمت کرسکیں۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھے اساء بنت ابی بکر ہے (بیہ) روایت پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منظ تین اور ابو بکر نکل گئے۔ جارے پاس قریش کی ایک ٹولی آئی جس میں ابوجہل بھی تھا اور وہ آ کر ابو بکر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو میں ان کی طرف چلی تو انہوں نے کہا اے ابو بکر کی بیٹی تیرا باپ کہاں ہے۔ میں نے کہا۔ واللہ میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کہاں ہے۔ تو ابوجہل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور وہ بدمعاش خبیث تھا اور اس نے میرے گال پرایک ایسا تھیٹر مارا جس سے میرے کان کا بالاگر پڑا۔



کس طرف تشریف لے گئے ہمیں اس کاعلم ہی نہ تھا یہاں تک کہ جنوں کا ایک شخص کی کشیبی جانب ہے عربوں کے گانے کی طرح چنداشعار گاتا ہوا آیا اورلوگ اس کے پیچھے پیچھے جلے جارہے ہیں اس کی آوازمن رہے ہیں لیکن وہ دکھائی شدویتا تھا یہاں تک کدوہ مکدکی بلند جانب سے بیاکہتا ہوا نکل گیا۔

حَزَا اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَاءِ ۗ وَفِيْقَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَى أُمِّ مَعْمَدٍ الند'لوگوں کا پروردگار ان دونول رفیقول کواپنے پاس کی بہترین جزا دے جوام معبد کے دونول تحیموں میں اتر ہے ہیں۔

هُمَا نَزَلًا بِالْبِرِ ثُمَّ تَرَوَّحًا فَأَفْلَحَ مَنْ آمْسَى رَفِيْقَ مُحَمَّدِ وہ اتر ہے تو لیکی کواینے ساتھ لئے ہوئے اور پھرشام ہوتے ہوتے جلے گئے۔تر قی اسی نے پائی (اور) و بي پيلا پيولا جوگه (مناتيزم) كار فيل بوگيا\_

لِيَعْضِي بَرِي كَعْبِ مَكَانَ فَتَأْتِهِمْ وَمَقْعَدَهَا لِلْمُوْمِنِيْنَ بِمَرْصَدِ بنی کعب کواینے زیان خانے اور دیوان خانے سے خوش ہونا جا ہے کہ وہ ایمانداروں کے انتظار کرنے (یاتھبرنے ) کے مقام ہیں۔

ابن بشام نے کہا کہ ام معبد بنت کعب بن کعب کی شاخ خزاعہ کی عورت تھی اور شاعر کا قول ''حَلاَّخَيْمَتَيْ أَمَّ مَعْبَدٍ ''اورُ 'هُمَا نَزَلًا بِالْبِرِ ثُمَّ تَرَوَّحَا ''ابن آخَل كسواد وسرول كي روايت بـ ابن اتحق نے کہا کہ اساء بنت الی بکرنے کہا کہ جب ہم نے اس (جن ) کا قول سنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول الله مناتية المنت كارخ كياب اورمعلوم جواكه آپ كى توجه مدينه كى جانب باوروه جار تخص بير تنجه ـ رسول الله کی تیج ابو بکر \_ا بو بکر کے آ زا د کر د ہ عامر بن فہیر ہ اورعبدالقدین ارقط آ پ د دنو ل کوراہ یتانے والا \_ ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ عبداللہ بن اربقط کہتے ہیں۔

# ابوقحافہ کا اساء کے پاس آنا

ا بن ایخل نے کہا کہ مجھ ہے بیکی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والدعباد نے ان کی دادی اساء بنت ابی بحر کی روایت سنائی کہ اساء نے کہا کہ جب رسول اللہ مخانیز فی اور آپ کے ساتھ ابو بمربھی نکل گئے تو ابو بمرا پناتمام مال اٹھانے گئے۔آپ کے ساتھ ابو بمربھی نکل گئے تو ابو بمرا پناتمام مال

افھانے گئے۔ آپ کے پانچ یا چھے بزار درہم تھے آپ انہیں اپنے ساتھ لے کرچلے گئے۔ اساء نے کہ کہ میرا دادا ابو قیافہ جب ہمارے گھر آیا اس وقت اس کی بینائی جاتی رہی تھی اس نے کہ واللہ بیں بجھت ہوں کہ اس نے ابنا مال اپنے ساتھ لے جا کر تمہیں و کھ و یا کہا کہ بیں نے کہا ابا جان ایسانہیں ہے وہ ہمارے لئے بہت سامال چھوڑ گئے ہیں۔ کہا کہ بیں نے بہت سے پھر لئے اور انہیں گھر کے ایک روشندان بیں رکھا جس میں میرے والد اپنا مال رکھا کرتے تھے اور بیں نے اس پرایک کپڑا او ال و یا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان! آپ اپنا ہاتھ اس مال پررکھا اور کہ جب وہ تمہارے لئے یہ چھوڑ گیا ہے تو پھر بچھ ڈر کی بات نہیں اس نے اچھا کیا۔ بس یہ تمہارے لئے کافی ہے حالا نکہ انہوں نے ہمارے لئے بی بخدا پچھ بھی نہ کی بات نہیں اس نے اچھا کیا۔ بس یہ تمہارے لئے گئے گئے گئے ہیں دے دوں۔

# سراقہ کی حالت اوراس کا سوار ہوکررسول الله منافقیّنیم کے بیجھے جانا

این اتحق نے کہا کہ جھے نے بری نے بیان کیا کہ ان سے عبدالرحمٰن ابن مالک بن بعثم نے اپ والد سے اور انہوں نے اپ والد سے اور انہوں نے اپ پچامرا قد بن مالک بن بعثم سے روایت کی ۔ مراقد نے کہا کہ رسول اللہ قائین کی کہ سے ، جرت کر کے مدینہ کی جانب روانہ ہوئ تو قریش نے آپ کے متعلق سواونٹ (انعام) اس محف کے لئے مقرر کئے جوآپ کوان کے پاس لوٹالا نے کہا کہ بیس اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ جم میں سے ایک شخص آ یا اور ہمارے پاس کھڑا ہوگیا اور کہا والقد میں نے تین مسافر وں کو ابھی ابھی گزرت دیکھا اور میں مجمتا ہوں کہ وہ محمد (سن قرن کی اور اس کے ساتھی تھے۔ میں نے اس کواپ آ کھے اشارہ کیا کہ فاموش رہ اور میں نے کہا کہ وہ تو قلال قبیلے کوگ تھے جوا ہے گم شدہ جونور ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اور اپ کھڑوں مواور ہیں کھڑوں مواور ہیں ہو گھڑوں کہ وہ قون وادی میں لاکر باندھ دیا گیا اور اپنا ہتھیا رہ کا لئے کا تھم دیا اور اپنا ہتھیا رہ کا لئے کا تھم دیا اور اپنا ہتھیا رہ کا لئے کا تھم دیا اور اپنا ہتھیا رہ کا لئے کا تھم دیا اور اپنا ہتھیا رہ کا لئے کا تھم دیا اور اپنا ہتھیا رہ کا لئے کا تھم دیا اور وہ میں نے اپ وہ تیر لئے جن سے میں اپنی قسمت دیکھا کرتا تھا (یا استخارہ کیا کرتا تھا یا فال دیکھا کرتا تھا یا فال دیکھا کرتا تھا یا فال دیکھا کرتا تھا یا فال دیکھی تو وہ تیر لئے جن سے میں اپنی قسمت دیکھا کرتا تھا یا فال دیکھی تو وہ استخارہ کیا کرتا تھا یا فال دیکھا کرتا تھا یا فال دیکھی تو وہ استخارہ کیا کرتا تھا یا فال دیکھا کرتا تھا یا فال دیکھی تو وہ

یے (الف) میںالمشیخ کے بجائےالشیعے لکھا ہے بیٹی خاومنقو طرکا نقطہ غائب ہے۔(احمرمحمودی) مع (الف) میں ثیم ساتحت ہے لیکن دوسر کے نتنوں میں ثیم صفحت ہے اور بہی سیحے معلوم :رنا ہے جس کے معنی ہیں وہ خاموش ہوگیا۔(احمرمحمودی)

تیرنکلاجس کونا پیند کرتا تھا اور وہ آپ کو (رسول اللہ طافیۃ آگو) کو کی ضرر ند دیتا تھا۔ کہا کہ جھے امید تھی کہ میں آپ

کوقر لیش کے پاس واپس لاوں گا اور قرلیش ہے سواونٹنیاں لول گا کہا کہ پھر میں سوار ہوکر آپ کے نشان قدم پر
چلا اور میر انگھوڑ اووڑ رہا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور میں اس پر ہے گر پڑا۔ کہا کہ میں نے (دل میں) کہ آخر
یہ کیا بات ہے۔ کہا کہ پھر میں نے اپنے تیرنکا لے اور ان سے فال دیکھی تو پھر وہی تیرنکلا جس کو میں ناپند کرتا
تھا اور وہ آپ کوکوئی ضرر و ہے والا نہ تھا۔ کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سواد وسری کسی حالت کو قبول
کرنے ہے انکار کر دیا اور آپ کے نشان قدم پر چلا۔ میر انگوڑ اووڑ رہا تھا کہ پھر اس نے ٹھوکر کھائی اور میں اس
پر سے گر پڑا۔ کہا میں نے (دل میں) کہا آخر یہ کیا بات ہے۔

کھر میں نے اپنے تیرنکالے اور فال دیکھی تو پھر بھی وہی تیرنکلا جس کو میں پسندند کرتا تھا اور وہ آپ کو کوئی ضرر دینے والا ندتھ کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سوا دوسری کسی حالت کوقبول کرنے سے انکارکر دیا۔

اورسوار ہوکر آپ کا بچھا کیا اور جب وہ لوگ نمایاں ہوئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا تو میرے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور اس کے اگلے ہیرز بین میں دھنس گئے اور میں اس پرے گریڑا۔

پھر گھوڑے نے اپنے پیرز مین سے نکا لے تو اس کے ساتھ ہی جگو لے کی طرح دھواں نکلا۔ کہا کہ جب
میں نے بیرحالت دیکھی تو جان گیا کہ آپ جھے سے محفوظ رکھے گئے ہیں اور بیہ بات بالکل صاف ہے۔ کہ کہ پھر
تو میں نے ان لوگوں کو پکارا کہ لوگو! میں سراقہ ابن جعشم ہوں مجھے اتنی مہلت دو کہ میں تم سے بات کروں واللہ
میں تم سے کوئی دغانہ کروں گا اور نہ میری جانب سے تمہیں کوئی ایسی بات پہنچے گی جس کوتم پسند نہ کرو کہا تو رسول
الند مَنَا اللّهِ مُلَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنَا لَمِنْ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

قُلْ لَهُ مَا تَبْتَغِي مِنَّا.

''اس سے کہو کہ وہ ہم ہے کیا جا ہتا ہے''۔

کہا تو ابو بکرنے مجھ سے دہی کہا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ ایک تحریر لکھ دیں کہ وہ میرے پاس آپ کی ایک نشانی ہو۔ فرمایا:

اُكْتُبُ لَهُ يَا اَبَابَكُوٍ.

''اے ابو بکراس کولکھ دو''۔

کہا آخرابو بکرنے کسی ہڈی یا کسی چٹھی یا کسی ٹھیکری پرایک تحریر لکھی اور میری طرف بچینک دی۔ میں نے اس کو لےلیااورا پیے ترکش میں رکھ کرواپس ہو گیا۔ پھر جو پچھ ہوا تھااس کا میں نے کسی ہے ذکر نہیں کیااور يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرٍّ.

"(آج کادن) وعدوں کے پوراکرنے اور نیکی کرنے کا ہے"۔

اس کومیرے قریب لاؤ۔ کباتو میں آپ کے قریب گیا اور اسلام اختیار کیا۔ پھر میں نے ایک بات یاد کی کہ اس کے متعلق رسول القد مُلِی ہے دریا فت کروں لیکن وہ بات مجھے یاد نہ آتی تھی گر میں نے عرض کی یا رسول اللہ الجھے اونٹ میرے حوض پر آتے ہیں اور میں نے اسے اپنے اونٹوں کے لئے بحر رکھا ہے کیا اگر میں انہیں یانی یاد وُں تو مجھے کوئی اجر ملے گا۔فر مایا:

نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبَدٍ حَرَّى آجُر.

" ال- ہر پیاہے جگروالی چیز کے متعلق اجر ہے"۔

کہا کہ پھر میں اپنی قوم کی جانب واپس ہوااور رسول القد تا گئے گئے ہے پاس زکو قاکے اونٹ روانہ کئے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عبدالرحمٰن ۔ حارث بن مالک بن جعثم کے فرزند تنھے۔

#### رسول الله منا الله من

ابن الحق نے کہا کہ جب آپ کوراہ بتانے والاعبداللہ بن ارقط آپ کو مکہ کے نتیبی جھے ہے لے کر چلا تو آپ کو لئے ہوئے (سمندرکے ) کنارے کنارے عسفان کے نیچے سے چلا۔

پھران کے نیچے ہے ہوتے ہوئے لے گیا پھر قدیدے گزرنے کے بعد وہاں سے راہ کاٹ کے آپ کو لے نکلا اور خرار میں لایا پھر محیة المرق سے ہوتے ہوئے لقفا کو لے گیا۔ ابن بشام نے کہالفتا۔معقل بن خو بلدالبذ لی نے کہا ہے۔

نَزِيْعًا مُحُلِبًا مِنْ اَهْلِ لِفُتِ لِحِي بَيْنَ اَثْلَةَ وَالنِحَامِ لَعِي بَيْنَ اَثْلَةَ وَالنِحَامِ (مِي مدح وستائش كرتا ہوں) اس پر دلي كى جس كواس كى قوم ميں سے كال لايا گيا ہے جو دوسروں كى امداد كرنے والا اور مقام لفت كر ہنے والوں ميں سے اس قبيلے كا ہے جو مقام اثلة اور نحام كے درميان رہنے والے ہيں۔

ابن ایخق نے کہا کہ وہ آپ دونوں کو لئے ہوئے لقف کے دحشی جانوروں کے رہنے کے جنگل سے گزرااور پھرمجاج کے دحشی جانوروں کے جنگل کے درمیان سے چلا ابن بشام کے قول کے موافق بعص اوگ محاح کہتے ہیں۔

پھر مجاح کے مقام مرج سے ہوتے ہوئے مرج کے مقام ذی الغضوین کے وسط میں لے گیا۔ ابن ہشام نے کہا بعض الغضوین کہتے ہیں۔

پھر ذی کشد کے بطن میں پہنچا۔ پھر مقام جدا جد پر لے گیا بھر الا جر د پر پھر انہیں بطن اعداد کے مقام ذی سلم میں لے گیا جوتعبین کے جنگل جا نوروں کا جنگل ہے۔ پھرعبا یید پر۔

ابن آئی نے کہا پھرانہیں لئے ہوئے الفاجۃ پر ہے گز رااورابن ہشام کے تول کے موافق بعض القاحۃ کہتے ہیں۔

پھرانبیں لئے ہوئے العرج کی طرف اتر ااور آپ کے ساتھ کے سواریوں میں سے کسی نے دیر کی تو رسول اللہ مخالی ہے ہوئے العرج کی طرف اتر ااور آپ کے ساتھ کے ایک ہون پر سوار کر الیاجس کا نام ابن الرداء تھا اور اسے مدینہ تک لے گئے اور اس کے ساتھ اس کے (یا اپنے) ایک چھوکرے کو بھیجا جس کا نام مسعود بین ہدید ہ تھا۔ پھر آپ کا راہ بتلا نے والا آپ کو لئے ہوئے عرج سے نکل کرعائر تامی بہاڑی پر لے گیا۔ ابن ہشام کے قول کے موافق بعضوں نے عائر کہا ہے جورکو بہنامی پہاڑی کے سیدھی جانب ہے جی کہ آپ کے مطاب ایاں ہشام کے قول کے موافق بعضوں نے عائر کہا ہے جورکو بہنامی پہاڑی کے سیدھی جانب ہے جی کہ آپ کے مطاب ایاں۔

پھرآ پ کو بن عروبن عوف کے پاس قباء میں لایا۔

ماہ رہیج الاول کی بارہ راتیں گزر چکی تھیں۔ ہیر کا دن تھا دن کی گرمی بہت بڑھ گئی تھی اور سورج معتدل ہوئے (لیعنی نصف النہار) کے قریب ہو گیا تھا۔

# رسول الله من ا

این اتحق نے کہا کہ جھے ہے جمد بن جعفر بن الزبیر نے عروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عبد الرحمٰن بن عویم بن ساعدہ سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله کا پینیز کے صحابہ میں سے میر سے قبیلے کے چند لوگوں نے جھے سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے رسول الله کا پینز کے کہ سے نظنے کی خبر من اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرنے گئے۔ تو ہم صبح (کی نماز) پڑھ کراپنے پہاڑی مقام سے باہر رسول الله کا پینز ہے ۔ انتظار میں نکل جایا کرتے اور وہیں تھہر سے رہتے یہاں تک کہ دھوپ ہمار سے سایہ دار مقامات پر تھیل جاتی اور جب ہم کہیں سایہ نہ پاتے تو پھر شہر میں چلے آتے اور بیواقعہ گری کے دنوں کا تھ حتی کہ جب وہ دن آیا جس دن رسول الله کا پینز تشریف لائے اور ہم اس روز بھی اس طرح (انتظار کرتے) شیٹھے رہے۔ یہاں تک کہ جب سایہ نہ رہا تو ہم اپنے گھروں میں آگئے اور جسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول الله کا پینز تشریف لائے اور ہم اس روز بھی ای طرح (انتظار کرتے تھاس نے دیکھ لیا تھا کہ ہم اپنی سایہ نہ رسول الله کا پینز کی شان ہستی آگئی۔ اپنی سرسول الله کا پینز کی شان ہستی آگئی۔ پیاس رسول الله کا پینز کی شان ہستی آگئی۔ بیاس رسول الله کا پینز کروں شان ہستی آگئی۔ بیاس رسول الله کا پینز کروں شان ہستی آگئی۔ بیاس رسول الله کا پین بائد آواز سے پکارا اے بی قبلہ ایس میں میں تو بیل کی دور اپنی بائد آواز سے پکارا اے بی قبلہ ایس میں آگئی۔ بیاس رسول الله کا کہ میاری (انسلے کی شان ہستی آگئی۔

راوی نے کہا پھرتو ہم رسول اللہ فی تیزائی جانب نکل کھڑے ہوئے اور آپ ایک تھجور کے درخت کے ساتھ اور آپ ایک تھے اور ہم میں ہے اکثر لوگوں نے اس سے سایے میں تھے اور ہم میں ہے اکثر لوگوں نے اس سے پہلے آپ کو دیکھا نہ تھا۔ لوگوں کی آپ کے پاس بھیٹر لگ گئی حالانکہ وہ آپ میں اور ابو بکر میں اتنیاز نہ کر سکتے سے ۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ فائی تی ہی ہٹا۔ تو ابو بکر اٹھے اور آپ پر اپنی چا در سے سایہ کیا تو اس وقت ہم نے آپ کو بہیانا۔

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعدرسول اللہ کی قیم کے بیان کے لحاظ ہے۔ بی عمر و بن عوف والے کلاؤم بن ہرم کے پاس اخرے اور اس کے بعد بی عبید کے ایک شخص کے پاس بعض کہتے ہیں (نہیں) جکہ سعد بن خیشہ کے پاس اخرے ۔ اور جولوگ کلاؤم بن ہرم کے پاس اخر نے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا قیم میں ہرم کے گھرے با ہم تشریف فر ماہوتے تو سعد بن خیشہ کے گھر میں لوگوں (سے ملنے)

کے لئے نشریف فر ماہوا کرتے تھے اس لئے کہ وہ مجرو تھے اور ان کے بی بی بچے نہ تھے اور رسول القد من تیزیم کے مہر جرین صحابہ میں بن بیا ہوں کی قیام گاہ انہیں کا گھر تھا اس وجہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سعد بن خشمہ کے گھر اترے تھے اور سعد بن خیٹمہ کے گھر کولوگ' بیت العزاب' لینی کنواروں کا گھر کہا کرتے تھے۔ والقد عالم کہ ان میں ہے کون می بات واقعی ہے۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے ابو بکر الصد لیں۔ بی الحارث بنی الخزرج میں کے ایک شخص خبیب بن اساف کے باس مقام سخ میں از ہے اور ایک کہنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ ( نہیں ) بلکہ آپ کی فرودگاہ بی الحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زید بن الی زبیر کے یاس تھی۔

اور علی بن ابی طالب رضوان القدعدید مکہ میں تین دن اور تین رات رہ ہتا کہ رسول القد فی تی ابی واپس سے بوگوں کی جو جوا مانتیں آپ کے پاس تھیں انہیں واپس دے دیں۔ یہاں تک کہ جب آپ ان کی واپس سے فارغ ہوگئے تو آپ بھی رسول القد ہے آ طے اور آپ کے ساتھ ہی کلاؤم بن ہم کے پاس اتر ہے۔
اور علی بن ابی طالب فر مایا کرتے سے کہ آپ کی اقامت قبامیں ایک مسلمہ عورت کے گھر جس کا شوہر نہ تھا ایک رات یا دور اتیں رہی ۔ اور آپ فر مایا کرتے سے کہ قباء میں ایک مسلمہ عورت تھی جس کا شوہر نہ تھا۔ فر مایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آ دھی رات کے اوقات میں اس کے پاس آتا اور اس کا درواز و گھنگ تا اور وہ نکل کر اس کے پاس جاتی اور وہ شخص اس عورت کو اپنی سے پچھ نہ پچھ دیتا اور بیاس کو لیتی ۔

کھنگھٹ تا اور وہ نکل کر اس کے پاس جاتی اور وہ شخص اس عورت کو اپنی پاس سے پچھ نہ پچھ دیتا اور بیاس کو لیتی ۔

فر مایا کہ جھے اس کی حالت پر شبہہ ہوا تو جس نے اس ہے کہ اے اللہ کی بندی! یہ کون شخص ہے جو ہر رات تیرے لئے تیرا دروازہ کھنگھٹا تا ہے اور تو نکل کر اس کے پاس جاتی ہے اور وہ تجھے پچھ نہ پچھ دے جاتا ہے۔ جس نہیں جانتا کہ وہ کیا ( دیتا ) ہے۔ حالا نکہ تو ایک مسلمہ عور سے ہے۔ تیرا کوئی شو ہر بھی نہیں۔ اس نے کہا یہ سہل بن حنیف بن وا ہب ہیں انہیں معلوم ہے کہ جس ایس عورت ہوں جس کا کوئی نہیں ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو اپنی قوم کے بتو ل پر چھاپہ مارتے ہیں اور انہیں تو ڑ کر اس میں سے پچھے بھے لا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں این ہوتی ہے۔ این الواور جب بہل بن حنیف نے عراق میں وفات پائی تو علی جی دروان کے بیحالات بیان فر ماتے تھے۔ این الواق نے کہا کہا کہا کہ ان رہی ہے اس بیان کا جھے ہیں دریں سعد بن بہل بن حنیف نے ذکر کیا۔ ابن الحق نے کہا رسول اللہ مُؤلید کے اس بیان کا جھے ہند بن سعد بن بہل بن حنیف نے ذکر کیا۔ ابن الحق نے کہا رسول اللہ مؤلید کے اس بیان کا جھے ہند بن سعد بن بہل بن حنیف نے ذکر کیا۔ ابن الحق نے کہا رسول اللہ مؤلید کے اس بیان کا جھے ہند بن سعد بن بہل بن حنیف نے در کیا۔ ابن الحق نے کہا رسول اللہ مؤلید کے اس بیان کا جھے وہن عوف ( کی بستی ) میں دوشنہ سہ شغبہ جہار شغبہ اور

ا خط کشیدہ اللہ ظامبری کی روایت کے ہیں جوانہوں نے ابن ایخق ہے کہ ہے۔اس کی تصریح (ب) کے حاشیے پر کی تمی ہے اور (ب) کے متن میں میدا غاظ قوسین میں لکھے گئے ہیں۔(احمرمحمودی)

پنجشبہ تشریف فر مار ہے اور ان کی مجد کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے درمیان ہے جمعہ کے روز آپ کو نکالہ اور بن عمر و بن عوف کا ادعا تو بیہ ہے کہ آپ ان جی اس سے زیادہ تشریف فر مار ہے۔ واللہ اعم۔ اس کے بعد رسول اللہ من تیز کا جمعہ بنی سالم بن عوف جس بوا اور جمعہ کی نمی ز آپ نے اس مجد جس اوا فر مائی جو وادی رابوناء کے درمیان ہے اور جمعہ کی بیہ پہلی نماز تھی جومہ بند بیس آپ نے اوا فر مائی۔ اس کے بعد آپ کے باس عتبان ابن مالک اور عباس بن عبادہ بنی سالم بن عوف کے چندلوگوں کے ساتھ حاضر بوٹ اور عرض کی اے اللہ کے رسول! آپ بھارے پاس زیادہ تعداداواواوں۔ ساز وسامان والوں اور عزت والوں جس شریف فر ماہوں۔ آپ نے اور غنی کے متعلق فر مایا

خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً.

''اس کاراستہ چھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من الله) ہے''۔

ان نوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی بیاضہ کے احاطے کے برابر آئی تو آپ سے زیاد بن لبیدا ورفر وہ بن عمر و بنی بیاضہ کے چندلوگ آ کر ملے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم ہی رہے پاس زیادہ تعداد والوں۔ ساز وسامان والوں اور عزت والوں میں تشریف لا ہے۔ آپ نے فرمایا

خَلُوا سَبِيْلَهَا فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ.

''اس کاراستہ چھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من اللہ) ہے''۔

ان نوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی ساعدہ کے احاطے ہے گزری تو سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر و بنی ساعدۃ چندلوگوں کو لئے ہوئے آپ کے راستے میں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

حَلُوا سَبِيلُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً.

''اس کی راہ چھوڑ دو۔ کیونکہ وہ مامور (من اللہ) ہے'۔

انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ پیلی یہاں تک کہ جب وہ بنی عدی بن نجار کے احاطے ہے گزری جو آپ کے قریب کے رشتے کے ماموں ہوتے تھے کہ عبدالمطلب کی والدہ سلمی بنت عمروانہیں کے خاندان کی تھیں توسلیط بن قیس اور ابوسلیط ۔ اسپرہ بن ابی خارجہ بنی عدی ابن نکار چندلوگوں کے ساتھ آکر بھاندان کی تھیں توسلیط بن قیس اور ابوسلیط ۔ اسپرہ بن ابی خارجہ بنی عدی ابن نکار چندلوگوں کے ساتھ آکر بھاندان کی تھیں حاکل ہوئے اور عرض کی اے التد کے رسول! اپنے مامووں کے پاس تشریف لا سے جو

زیادہ تعدادوالے سامان والے اورعزت والے بیر تو آپ نے فرمایا حَلُّوْا سَبِیْلَهَا فَاِلَّهَا عَاْمُوْرَةٌ.

''اس کی راہ حجھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من اللّٰہ) ہے''۔

توان لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چگی یہاں تک کہ جب بی نبی رکے اوا طے میں آئی تو آپ

گی مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئی جب ل ان دنوں بی نبیار کی شاخ بی ما لک بن نبیار کے دویتیم ٹڑکوں سبل کی مجوریں سکھانے کی جگہ تھی جو معاذ بن عفراء کے زیر پرورش سے اور جب وہ اونٹی اس حالت میں کہ رسول القد تن تی بیٹر نیس میں بیٹھ گئی تو آپ (اس پر سے) اتر نبیس نیس اس نے چھاڈیگ ماری اور پھو دو زہیس تئی ۔ رسول القد تن تی بیٹر گئی اس کی کیل اس پر رکھ دی اس کواس کی کیل کے ذریعہ (سمی جانب) موڑ اس کی کھی ورنہیں تئی ۔ رسول القہ تائی نیس آخروہ اپنے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد پھر اس نے بھی اس کی بیس آخروہ اپنے بیٹھی کی جانب بلی اور اس کی کیل اس نے بھی اور اپنی جہاں وہ پہلی بار بیٹھی تھی۔ اس کے بعد پھر اس نے بھی کہی ۔ اس کے بعد پھر اس نے کرکہ کی درسول القہ تائی تی خاب سے اتر یں گئے اور اپنی گرون پنچ رکھ دی کہ درسول القہ تائی تی خاب سے اتر یں گئے اور اپنی گرون پنچ رکھ دی کہ درسول القہ تائی خاب سے اتر یں گئے اور اپوالیوب خالبد بن نہوں کو ای اللہ کورسکھانے کی جگہ کے متعلق آپ نے دریافت فر مایا کہ وہ کس کی ہو معاذ بن عفراء نے آپ سے خوم رے (زیر پرورش) میٹی موض کی اے القد کے دسول کورائی گرون کی اے القد کے دسول کا کہ جو میرے (زیر پرورش) میٹی موض کی اے القد کے دسول کورائی کرلوں گا۔ آپ اس مقد م کوم جد بنا لیجئے۔



رسول القد خان فی کے متعلق تھم فر مایا کے متعلق تھم فر مایا کے متحد بنائی جائے اور آپ کی متحد اور آپ کے رہنے کی حکم میں رسول اللہ فائی فی اللہ متحد بنائے میں رسول اللہ فائی فی اللہ فائی فی فی اللہ فائی فی اللہ فی اللہ فی فی اللہ مسلمانوں کو اس کے بنانے میں ترغیب ولا کیں۔ چنا چہ مہاجرین اور انصار (دونوں) نے اس میں کام کیا اور محنت اٹھ کی تو مسلمانوں میں ہے ایک کہنے والے نے کہا۔

ا جاروں نٹول میں اس مقام پر 'نحلحت'' کالفظ ہے جس کے معنی ہیں حرکت کی لیکن سہیل نے ابن قلبہ کی روایت لکھی ہے جس میں 'نلحلت'' ہے جس کے معنی ہیں اپنے مقام پر جم کر بیٹھ گئ۔ اگر چہ معنی کے کاظ ہے موخر الذکر ہی زیادہ موزوں ہے لیکن این آئی کی روایت مقدم الذکر ہی ہے (اجرمحودی)۔ ع (الف) میں بنول عنها ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا (ب) میں الحنول ہے بین آ ب اتر پڑے۔ (اجرمحودی)

لَئِنْ قَعَدُمَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَدَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُصَلَّلُ الیم حالت میں کہ بنی ( سنی تَیمِنُر) کا م میں لگے ہوئے ہیں ہم ہیٹھے رہیں تو ہما را پیما م گمراہ کن ہوگا۔ اورمسلمان اس کی تعمیر کا کام کرتے وقت ریر جزیر ھتے جاتے تھے وہ کہتے تھے . لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاحِرَةُ. زندگی تو مسرف آخرہ ہی کی زندگی ہے۔ یا اللہ انصار ومہاجرین پررحم فریا۔ ابن ہشام نے کہا کہ پیکلام (نثر) ہے رجز نہیں ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ پھررسول اللہ ٹائٹیڈ انجمی فریا تے۔ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُهَاحِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ.

الله مسجد کی تغمیر کے وفت رسول الله منابقینوم کی پیشین گوئی که عمار کو یاغی جماعت قتل کرے گی

راوی نے کہا کہ (بناءمحد کے اثناء میں ) عمارین یا سر ( رسول اللہ مخاتیج کے باس ) اس حالت سے آئے کہ لوگوں نے ان کو اپنیوں ہے گراں بار کر دیا تھا اور عرض کی۔ اے اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے مار ڈ الا۔ مجھ پراس قدر ہو جھ لا دویتے ہیں جو دہ خود نہیں اٹھاتے۔ نبی سنگائیڈ کم کی بی بی ام سلمہ نے کہا میں نے رسول الندمنی تیزاکو دیکھا کہ ان کے سرکے بالوں کو اپنے دست مبارک ہے جھٹکتے تنے اور وہ گھونگر والے بال والے تھے۔ اور آپ فرماتے جاتے تھے:

وَيْحَ ابِّنِ أُمِّ سُمَيَّةَ لَيْسُوا بِالَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَكَ إِنَّمَا تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.

'' ابن ام سمیہ ( کی سمجھ ) ہر افسوس ہے بیالوگ وہ نہیں ہیں جوشہیں قتل کر دیں سے ہے۔شہیں تو صرف ہاغی جماعت ہی تل کرے گی''۔

اورعلی بن ابی طالب اس روز بیرجز پڑھ رہے تھے:

لَا يَسْتَوِي مَنْ يَعْمُرُ الْمَسَاجِدَا يَدُابُ فِيْهَا قَاثِمًا وَقَاعِدًا وَمَنْ يُراى عَنِ الْغُبَارِ حَاثِدًا

ل امل كتاب مين 'شهادته'' ب جس كا ترجمه مين في پيتين كوئي كيا ب حالانكدلفظ كے لحاظ سے كواي موتا جا ہے كيكن چونکہ اس موقع پراردو میں گوا بی نہیں کہی جاتی اس لئے پیشین گوئی تر جمہ کیا گیا ہے۔ (احمرمحمودی) جو شخص مسجدول کی تغییر کرتا ہے ان میں قیام وقعود کرتا ہے اور وہ شخص جو گرد دغبار سے کتر اتا نظر آتا ہے دونوں برابزہیں ہول گے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیں نے اس رجز کے متعلق متعدد اہل علم سے دریا فٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ( بھی ) اس کی اطلاع ملی ہے کہ بلی بن الی طالب می ہدور نے بید رجز پڑھا ہے۔لیکن ہمیں اس بات کی خبر نہیں کہ بیشعر آپ بی کے کہے ہوئے ہیں یا آپ کے سوائسی اور کے۔

ا بن اتحق نے کہا کہ میں ربن یا سرنے بھی وہی الفاظ لے لئے اور بطور رجز انہیں پڑھنے لگے۔

ابن بشام نے کہا کہ جب یہی الفاظ انہوں نے بار بار کے تو رسول القدمنا تیج آئے اصحاب میں ہے ایک صاحب کو خیال ہوا کہ وہ طعن ہے وہ (رجز) پڑھ رہے ہیں۔جیسا کہ ہم سے زیاد بن عبدالقدنے ابن آخق کی روایت بیان کی۔اورابن آخق نے ان صاحب کا نام بھی بتایا۔

ابن انتحق نے کہا تو اُس صاحب نے کہا کہ اے ابن سمیہ تم آج (صبح) سے جو پچھ کہہ رہے ہو ہیں نے (وو) سن لیا ہے والقد! ہیں سمجھتا ہوں کہ اس لاکھی ہے تمہاری ناک کی خبرلوں گا اور اُس صاحب کے ہاتھ میں لاکھی بھی تھی ۔راوی نے کہا اس بررسول اللہ فالی تیجا کوغصہ آگیا اور فرمایا:

مَالَهُمْ وَ لِعَمَّارٍ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ يَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ إِنَّ عَمَّارًا جِلْدَةُ مَا بَيْنَ عَيْنِيُ وَٱنْفِيْ.

''ان لوگوں کو تمارے کیوں (برخاش) ہے وہ تو انہیں جنت کی جانب بلاتا ہے اور بیلوگ اسے آگ کی جانب بلاتا ہے اور بیلوگ اسے آگ کی جانب بلاتے ہیں۔ س لو کہ تمار میری آئکھوں اور ناک کے درمیان کا چڑا ہے ( بیغی وہ جھے اس قدر عزیز ہے )''۔

اور جب انہیں ( عمار کو ) اُس صاحب کے متعلق (رسول اللّٰه کَاتَیْم کے ) فر مان کی خبر پینچی پھر تو انہوں نے (اینارجز) ترکنہیں کیااورلوگوں نے ان سے کنارہ کشی کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ سفیان بن عیبند نے زکریا ہے اور انہوں نے قعمی ہے روایت کی کہ پہلے پہل جس نے مسجد کی تقبیر کی ابتدا کی وہ ممار ابن یا سرتھے۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول انٹد مُٹائیٹی ابوا یوب کے گھر ہی میں (تشریف فرما) رہے بیہاں تک کہ آپ کے لئے مسجداور آپ کے رہنے کے مقامات بن گئے اس کے بعد ابوا یوب رحمہ انٹد تعالیٰ کے گھر ہے آپ اپنے مقامات کی طرف ختل ہو گئے۔

ابن اسحق نے کہا کہ جھے سے بزید بن ابی حبیب نے مرحد بن عبداللہ بزنی سے انہول نے ابورہم

السمائی ہے روایت کی۔ انہوں نے کہ کہ جھے ہے ابوالیوب نے بیان کیا۔ اور کہ کہ جب رسول القد فائی ہے اللہ اللہ بھی ہے میں سے میں میں سے میں میں میں سے میں میں میں میں میں میں اور ام الیوب او پر کی منزل میں تشریف فر ماہوئے اور میں اور ام الیوب او پر کی منزل میں (رہنے گے) تو میں نے آپ ہے عرض کی اے اللہ کے تبی! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں میں اس بات کونا پہند کرتا ہوں اور بڑی (ہے او بی) خیال کرتا ہوں کہ میں آپ ہے او پر رہوں اور آپ نیچاس کے آپ او پر شریف فر ماہوں اور جم اتر آپ کیں گے اور نیچر میں گے تو آپ نے فر مایا'

إِنَّ أَرْفَقَ بِمَا وَ بِمَنْ يَغْشَانَا أَنْ نَكُونَ فِي سُفْلِ الْبَيْتِ.

'' ہمارے اوران لوگول کے نئے جو ہمارے پاس آتے جاتے ہیں کبی بات آ رام دوہے کہ ہم گھرکے یئیچے کے حصے میں رہیں''۔

کہ اس لئے رسول القد فریق کی تھے کے جھے میں اور ہم اس کے اوپر کے جھے میں رہا کرتے سے ایک وقت ہمارا ایک بڑا گھر جس میں پانی تی ٹوٹ گی تو میں اورام ایوب نے اپنی ایک جا در ٹی اوراس کے سواہمارے پاس اوڑھنے کے لئے کوئی ٹی ف بھی نہ تھے۔ہم اس سے پانی خشک کرنے لگے کہ ہمیں رسول القد میں فریق ہیں سے کہتے ہیں ہوں نے کہا ہم آپ کے لئے رات کا کھانا تیار کرئے آپ کے پاس بھیجا کرتے تھے اور جب آپ بانا بچا ہوا گھانا والیس فرماتے تو (برتن میں) جس مقدم پر آپ کا دست مبارک پڑتا میں اورام ایوب اس مقام کو حلاش کرتے اور برکت حاصل کرنے کے اس مقدم پر آپ کا دست مبارک پڑتا میں اورام ایوب اس مقام کو حلاش کرتے اور برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقدام ہیں بیاز یا بہن فرماد یا اور میں نے آپ کے پاس بھیجا اور ہم نے آپ کے اس میں بیاز یا بہن ڈالا تھا۔انہوں نے کہا تو رسول اللہ فاقی ہے نے اس کو واپس فرماد یا اور میں نے آپ کی پاس بہنچ اور عرض کی اے اللہ کے دست مبارک کا کوئی نشان نہیں دیکھا۔انہوں نے کہا اس لئے میں ڈرکے مارے آپ کے پاس بہنچ اور عرض کی اے اللہ کے دست مبارک کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔انہوں آپ نو ادوں آپ فرماد یا اور میں اورام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس میں آپ کے دست مبارک کا کوئی اثر نہیں دیکھا اور میں اورام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقام کو تلاش کیا کرتے تھے جہاں آپ کا دست مبارک پڑا کرتا تھا۔فرمایا:

إِنِّي وَحَدْتُ فِيْهِ رِيْحَ هَلِهِ الشَّحَرَةِ وَأَنَّا رَجُلُّ أَنَّاجِي.

'' میں نے اس میں اس درخت کو ہو پائی اور میں ایسا شخص ہوں جس سے سر گوشی کی جاتی ہے۔ (لیعنی مجھ سے رب العزت یا فرشتے سر گوشی کیا کرتے ہیں )''۔ فَامَّا اَنْتُمْ فَکُلُوهُ.

" لیکن تم (لوگوں کی بیرحالت نبیں ہے ہی لئے تم )اس کو کھاؤ"۔

انہوں نے کہا تو ہم نے اس کو کھا لیا اور اس کے بعد ہم نے آپ کے لئے درخت کا کوئی غاصد تنارنبيل که ـ

#### مهاجرين كارسول التُعَلَّىٰ لِيَنْ الله مِن على ينه مين آملنا

ابن انحق نے کہا کہاں کے بعدمہاجرین رسول انتدمیٰ پیزام ہے آ ملنے اور بجز فتنے میں مبتلایا مقید افراد کے ان میں ہے کو کی شخص مکہ میں باقی نہ رہالیکن اپنے اہل وعیال اور اپنے مال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول التدسی تَیوِم کی جانب ہجرت کرنے والے مکہ ہے سب کے سب نہیں نکل گئے بجزان گھروالوں کے جو بی مظعون کہلاتے تھےاور بن جم میں سے تھےاور بنو جحش بن ریا ب کے جو بنی امیہ کے حلیف تھے۔

اور بنی بھیر کے' جو بنی سعد بن لیٹ میں ہے تھے اور بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے کہ ان کی ججرت کے سبب سے ان لوگوں کے ملے کے گھر بندیز ہے تھے جن میں کوئی نہ رہتا تھ اور جب بنی جحش بن ریا ب اپنے گھر سے نکل گئے تو ابوسفین ابن حرب نے ان پر دست درازی کی اورانہیں بنی عامر بن لؤی والے عمروا بن علقمہ کے ہاتھ بیج ڈالا اور جب بن جحش کوان کے گھروں کے متعلق ابوسفیان کی اس کارگز اری کی خبر پہنچی تو عبداللہ بن جحش نے اس بات کا تذکرہ رسول الله من في اللہ ہے كيا۔ رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم نے ان سے فر مايا -آلاً تَرْضَى يَا عَبْدَاللَّهِ أَنْ يُغْطِيَكَ اللَّهُ مِهَا دَارًا خَيْرًا مِنْهَا فِي الْجَدَّةِ قَالَ مَلى قَالَ فَدلِكَ لَكَ. ''اےعبداللہ کیاتم اس بات ہے خوش نہیں ہو گے کہ اللہ تنہیں اس کے عوض میں اس سے بہتر گھر جنت میں دے۔عرض کی کیوں نہیں (ضرور مجھے خوشی ہوگی ) فرمایا بس وہ تمہارے لئے ہے'۔ اس کے بعد جب رسول اللہ منگائی آئے کے مکہ فتح فر مالیا تو ابواحمہ نے ان کے گھر کے متعلق آپ ہے عرض کی تو رسول الله شخالیّینِ اس میں تا خیر فر مائی تو لوگوں نے ابواحمہ سے کہا اے ابواحمہ رسول الله مُغَالِيَّةِ فيماس بات کو نا پیندفر ماتے میں کہ اللہ کی راہ میں تمہا راجو مال تمہارے ہاتھ ہے نکل گیا اس میں ( ہے ) کی حصہ بھی تم واپس

> نواس کئے وہ رسول اللہ منگر تیج ہے (اس کے متعلق ) عرض کرنے ہے بازر ہے اور ابوسفیان ہے کہا: أَبْلِغُ أَبَا سُفْيَانَ عَنْ أَمْسِ عَوَاقِبُهُ نَدَامَهُ دَارُ ابن عَمِّكَ بعُنَهَا تَقْضِى بهَا عَنْكَ الْعَرَامَةُ بِّ النَّاسِ مُجْتَهِدُ الْقَسَامَهُ إِذْهَبُ بِهَا إِدْهَبُ بِهَا طُوِّقَتَهَا طُوْقَ الْحَمَامَهُ

وَحَلِيْفُ كُمْ بِاللَّهِ رَ

ابوسفیان کواس معالمے کے متعلق بیام پہنچا دوجس کا انجام ندامت ہے کہ تو نے اپنے جچا زاد

بھائی کا گھراس لئے نے ڈالا کہ اس ہے اپنے قرضے اداکرے حالانکہ قتم بخدائے پروردگار عالم! کہتمہارا حلیف (یعنی خودشاعر) مصالحت میں کوشش کرنے والا ہے اس گھر کی قیمت یہ بیجا تو نے تو اس کو کبوتر کی طرح اپنے گلے کا طوق بنالیا ہے۔

غرض رسول الله مَنْ فَيْزِ أَجِبِ ماہ ربّع الاول میں مدینہ تشریف لائے تو آنے والے سند کے ماہ صفر تک (وہاں) تشریف فرہ رہے بیہاں تک کرآپ کے ملئے وہاں مسجد اور آپ کے رہنے کے مقامت بن گئے اور قبیلہ انصار پوری طرح آپ کا فرمانبر دار بن گیا اور انصار کے گھروں میں ہے کوئی گھریا تی ندر ہا جس کے رہنے والول نے اسلام اختیار نہ کر بیا ہو بجز (بنی) خطمہ اور (بنی) واقف اور (بنی) وائل اور (بنی) امیداور اوس الله کے جوقبیلہ اور کی شاخیس تھیں بیا ہے شرک پر قائم رہے۔

### رسول التُدعنَّا عِينَهُ كا بِهِالاخطبِهِ

راوی نے کہا کہ پہلا خطبہ رسول اللہ کے دیا اور جو مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے پہنچ ہے۔ اور ہم اللہ کی پناہ ما نگتے ہیں اس بات سے کہ ہم رسول اللہ من پینج کے متعلق ایسی بات کہیں جو آپ نے نہ کہی ہو۔ یہ ہے کہ آپ ان بوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد وثنا ایسے الفاظ سے فرمائی جن کا وہ متحق ہے اس کے بعد فرمایا:
اَمَا بَعْدُ اَیُّهَا النَّاسُ فَقَدِّمُو َ اِلاَ نُفُسِکُمْ تَعْلَمُنَّ وَ اللّٰهِ لَيُصْعَقَنَّ اَحَدُّکُمْ.

" مروتاء كے بعدلوگو! اپن ذات كے لئے (مرنے سے) پہلے (پي الله وَالله عَلَم الله وَالله وَاله وَالله والله وا

کے سامنے کوئی پردہ ہوگا کہ اس کو اس سے چھیائے (وہ فر مائے گائے بندے) کیا تیرے پاس
میرارسول نہیں آیا تھا اوراس نے تھے تبدیغ نہیں کی تھی اور میں نے جھے کو مال دیا اور تھے کو (تیری
ضرورت سے) زیادہ دیا تھا تو تو نے اپنی ذات کے لئے (موت سے) پہلے کیا کیا تو وہ دائیں
ہائیں دیکھے گا لہٰذا جس سے ہو سکے کہ اپنا چبرہ آگ سے بچائے آٹر چیکہ ایک تھجور کے فکڑ ہے

کے ذریعہ سے ہوتو اس کو چاہئے کہ وہ ایسا کرے اور جو شخص (تھجور کا ایک فکڑ ابھی) نہ پائے تو
ایک نیک بات بی کے ذریعہ (سبی) کیونکہ اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا اور ایک نیکی کا ورایک نیکی کا عوض دی گئے سے سات سوگئے تک (دیا جائے گا) اور تم پر اور اللہ کے رسول پر سلام اور اللہ کی مرحت اور برکتیں ہوں'۔

#### رسول التدمني تنيفهم كا دوسرا خطبه

ا بن المحق نے کہا کہ پھررسول القەسى تَدِيْزُ نے دو بار ہ خطبہ دیا تو فر مایا

(( إِنَّ الْحَهْدَ لِلْهِ اَحْهَدُة وَاسْتَعِيْنَة نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ انْفُسِنَا وَسَهَاتِ اَعْهَالِنَا مَنْ يَهْدِةِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اللهَ الله وَحْدَة لا شَرِيك له إِنَّ احْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهُ تَبَاركَ وَ تَعَالَى قَدْ أَنْدَ مَنْ زَيَّنَهُ الله فِي قَلْبِهِ وَادْخَلَه فِي الْإِسْلاَمِ بَعْدَ الْكُفْرِ وَاخْتَارَة عَلَى مَا سِوَاة مِنْ اَحَادِيثِ النَّاسِ الله وَذِكْرة وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قَلُوبُكُو فَالله مِنْ كُلِّ قَلُوبُكُو وَلاَ تَهْلُوا كَلاَمَ الله وَذِكْرة وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قَلُوبُكُو فَالله مِنْ كُلِّ قَلُوبُكُو وَلاَ تَهْلُوا كَلاَمَ الله وَذِكْرة وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قَلُوبُكُو فَالله مِنْ الْعَبَادِ الله وَمُصْطَفَاة مِنَ الْعِبادِ وَالسَّامِ مِنَ الْحَلالِ وَالْحَدَارُ وَ يَصْطَفِي فَقَدْ سَمَّاة خِيرَتَهُ مِنَ الْاَعْمَالِ وَمُصْطَفَاة مِنَ الْعِبادِ وَالسَّالُ وَمُعْلَا وَاللهُ وَلا تَقُسُ عَنْهُ وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَوْلُونَ الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَوْلُونَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَو الله وَلا الله وَ

"کوئی شہد نہیں کہ تعریف تو ساری اللہ بی کی ہے۔ بین اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے
الداد کا طالب ہوں اور ہم اپنے نفوں کی شرار توں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی بناہ
مائنگتے ہیں جس کواللہ نے ہدایت کی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جس کواس نے گمراہ کر دیا
تو اس کے لئے کوئی رہنما نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں
وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ س لو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس

( کتاب ) کی خوبی جس کے دل نشیں کر دی اوراس کو غر کے بعد اسلام میں داخل کر دیا اوراس تخص نے اس کتاب کے سواد وسرے تمام لوگوں کی باتوں براس کتاب کوتر جیجے دی۔ بے شبیہ وہ مچلا پھوں اور اس نے ترقی حاصل کرلی۔ بے شبہہ وہ بہترین اور نہایت بلیغ کلام ہے جس چیز ہے اللہ کومحبت ہے۔تم بھی اس ہے محبت رکھوا بنے پورے دل سے اللہ کو جیا ہواور اللہ کے کلام اور اس کی یاد ہے بیزار نہ ہو جاؤ تمہارے در اس ہے سخت نہ ہو جا کمیں ۔ کیونکہ وہ جن جن چیز ون کو پیدا فر ما تا ہےان میں ہے ( بعض کو ) برگزیدہ اور منتخب بنالیتا ہے اس نے اس کا نام ''اعمال میں ہے اپنا برگزیدہ'' اور'' بندوں میں ہے اپنا منتخب'' اور'' کلام میں ہے'' احیصا'' رکھا ہےان چیز وں میں سے جولو گوں کو دی گئی ہیں حل ل وحرام بھی ہےاس لئے اللہ کی عیا دت کرو اوراس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ کرواوراس ہے جیسا ڈرنا چاہئے ویسا ڈرواوراںند کے متعلق سیج کبوکہ ریہ جو پچھتم اینے منہ ہے کہتے ہواس میں بہترین ہے۔اللہ کی رحمت کے سبب تم آپس میں محبت رکھو۔ القد کے عہد کوتو ڑئے ہے القدغضب ناک ہوتا ہے۔ اورتم مرسلام اور القد کی



ابن اسخق نے کہا کہ رسول اللّٰہ منی تینے نے مہاجرین وانصار کے درمیان ایک تح پر لکھ دی جس میں یہود ہے مصالحت وعہد تھا اورانہیں ان کے دین اور مال پر برقر اررکھا اور ان پر بعض شرطیں جاید فر مائیں اور بعض شرطیں ان کےمفیدر تھیں .

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ بَيْنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشِ وَ يَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَخَاهَدَ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ الْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ قَرَيْشِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَقْدُوْنَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى. وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفُدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُونِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رِبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَلي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَنَنُوْ جُشَمٍ عَلَى رِبْغَتِهِمْ يَنَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأَرْسَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَتَوُ النَّخَارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِيسَ وَبَنُو عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينَ وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَا بِلْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينَ وَ بَنُو بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَا اللّهُ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينَى وَ بَنُو السَّيْتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينَى وَ بَنُو اللّهُ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينَى وَ بَنُو اللّهُ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينِينَ وَبَعُوالُولَ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينِينَ وَاللّهُ لَوْلَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينِينَ وَبَعُولَ لَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينِينَ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُتُومُ كُلُولُ وَالْقِلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتُعْوِلُ عَلَيْهِ الْهِ الْمَعْرُوفِ فِى وَالْقِلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَا الْمُعْرُوفِ فَى وَالْقِلْ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُتُعْلَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُتُومُ وَلَاءِ الْمُعْرُوفِ وَالْقِلْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَاءِ الْمُعْرُوفِ وَالْمَعْرُولُ فَى وَلَاءِ الْمُعْرُولُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَلَاءِ الْمُؤْمِلُ وَلَاءِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَاءِ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

''ابتُداء رحنٰ ورحیم اللہ کے تام ہے ہے ہیتح رہے نبی محمد کی جانب ہے ہے۔ ایمان داروں اور قریش اوریٹر ب کے اطاعت گراروں کے درمیان اوران کے پیروول کے درمیان جوان سے مل گئے اور جنہوں نے ان کے ساتھ (رہ کر ) جہاد کیا۔غرض دوسروں کو چھوڑ کریہ لوگ ایک (الگ) گروہ ہیں۔قریش کےمہاجرا پنی اگلی حالت پرایخ آپس کےخون بہا کالین دین کیا کریں گے اور ایمانداروں (کے معاملات) میں اپنے اسپروں کا فدیپے رواج اور انصاف کے موا نق د یا کریں گے اور بنوعوف اپنی اگلی حالت پر اپنے آپس کے خون بہا کالین دین حسب سابق کیا کریں گے اور (عام) مونین کے درمیان ہر گروہ اپنے قیدیوں کا فدیدرواج اور انصاف کےموافق دیا کرے گا اور بنوالحارث اپنی اگلی حالت پر اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں (کے معاملات) میں ہر گروہ اپنے قیدیوں کا فدیہ رواج اورانصاف کے موافق دیا کرے گا۔اور بنوساعدہ اپنی اگلی حالت پر اپنی ویٹول کا پہلے کی طرح لین وین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) ہر ً روہ اینے قیدیوں کا فدیه رواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوجشم اپنی اگلی حالت پر دیتوں کا حسب سابق لین دین کیا کریں کے اور (عام) ایمانداروں (کے معاطات) میں ہر گروہ اینے قید بول کا فید بیرواج اورانصاف کے لحاظ ہے ادا کیا کرے گااور بنوالنجارا نی انگی حالت پراپنی دیتول حسب سابق لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کےمعاملات) میں ہرگروہ ا ہے قید بول کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوعمرو بن عوف انبی اگلی

حالت پر اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں کے معاملات ) میں ہرگروہ اینے قیدیوں کا فعہ بیرواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گااور بنو النبیت اپنی گزشتہ حال ت کے نیز ظ ہے اپنی دیتوں کا پہنے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور '(عام)ایمانداروں (کےمعاملات) میں ہرگروہ اپنے قیدیوں کا فدیپےرواج اور انصاف کے موافق ا دا کیا کرے گا اور بنوالا وس اپنی گزشتہ حالت کے لحاظ ہے اپنی ویتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گےاور( عام)ایمانداروں (کےمعاملات) میں برایک جنھاا ہے قیدیوں کا فدیہرواج اورانصاف کےموافق ادا کیا کرے گااورمومنین اینے درمیان کسی مفلس اور زیر بار ھنے کواس کا فعد میہ یا خون بہ روا نے کے موافق دینا (مجھی ) نہ چھوڑیں گے''۔

ا بن ایحق نے کہا کہ مفرح استحض کو کہتے ہیں جوقرض وعیال میں زیریار ہو۔شاعرنے کہا ہے۔ إِذَا ٱنُّتَ لَمْ تَبْرَحْ تُوَدِّي آمَامَةً وَتَخْمِلُ ٱخْرَاى آفَرَخْتُكَ الْوَدَائِعُ جب تو ہمیشدا مانیتیں ادا کرتا اور پھر دوسری امانت کا بوجھ اٹھا تا رہے گا تو امانیتیں تجھے ہوجھل کر

وَانْ لاَّ يُحَالِفُ<sup>ل</sup>ُ مُوْمِنٌ مَوْلَىٰ مُوْمِنٍ دُوْنَةً وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ عَلَى مَنْ بَغِيَ مَنْهُمُ أَوِ الْتَغْي دَسِيْعَةَ طُلُمِ أَوْ اِثْمِ أَوْ عُدُوانِ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُوْمِييْنَ وَإِنَّ آيْدِيْهِمْ عَلَيْهِ جَمِيْعًا وَلَوْكَانَ وَلَدَ آحَدِهِمْ وَلَا يَقْتُلُ مُوْمِنٌ مُوْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُومِي وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةً يُجِيْرُ عَلَيْهِمْ اَدْنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُوْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُوْدَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرُ وَالْاسْوَةُ عَيْرَ مَطْلُوْمِيْنَ وَلَا مُتنَاصِرِيْنَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ سِلْمُ الْمُوْمِنِيْنَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِمُ مُوْمِنٌ دُوْنَ مُوْمِنِ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدُلِ وَإِنَّ كُلَّ عَازِيَةٍ غَزَتُ مَعَنَا يَعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ يُبِي لِللَّهِ مَعْضُهُمْ عَنْ لَكُمُ بَعْصِ بِمَانَالَ دِمَاءَ هُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَإِنَّ الْمُوْمِينَ

لے (الف) میں بعالم فائے معجمہ ہے مکھا ہے جواس مقام برمن سبنبیں معلوم ہوتا۔ (احمیمودی)۔ ع سہیلی نے بینی کے معنی بیاوی کے لئے ہیں اور ( ب ) کے حاشیہ پر بیمنع و یکف کے پہلے انتہار ہے وہ معنی ہول گے جوجیں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں اور دوسرے لحاظ ہے معنی یوں ہو نگنے کہ راہ خدا (لیعنی جنگ) میں ان کوتل کرنے کی قدرت حاصل ہونے کے وقت بھی ایما ندارایک دوسرے کی حفاظت کرے گا اورا پماندار کے تل ہے نودکو یا زر کھے گا۔ (احمدمحمودی)۔ س (بن د) شاعن کے بجائے علی ہے۔ (احریحودی)

الْمُتَقِيْنَ عَلَى آخُسَنِ هُدًى وَآقُوَمِهِ وَإِنَّهُ لَا يُجِيْرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشِ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُولُ دُوْنَهُ عَلَى مُوْمِنِ وَإِنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُوْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيْنَةٍ فَاللَّهُ قَوْدٌ بِهِ إِلاَّ اَنْ يَرْضَى وَلِيَّ الْمُقْتُولِ. وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَيْهِ كَاقَةً وَلا يَحِلُّ لَهُمْ اللَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلا يُوْوِيْهِ لِمُوْمِنِ آقَرَّ بِمَا فِي هَذَالصَّحِيْفَةِ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلا يُووِيْهِ لِمُومِنِ آقَرَ بِمَا فِي هذَالصَّحِيْفَةِ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَعَضَبَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُوخِدُ مِنْهُ صَوْفٌ وَإِنَّهُ مَنْ نَصَرَة أَوْ آوَاهُ قَانَ عَلَيْهِ لَعُمَة اللَّهِ وَعَضَبَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُوخِدُ مِنْهُ صَوْفٌ وَاللَّهُ مَنْ اللهِ وَإِلَى اللّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَلاَ عَدُلْ وَانَّكُمْ مَهُمَا اخْتَلَقَتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَوَدَةً إِلَى اللّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ الْيُهُودِ دِيْنُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَلِيْهُمْ مَوَالِيْهِمْ وَآنَقُولُونَ مَعَ الْمُومِينِيْنَ لِلْيَهُودِ دِيْنُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَلِيْهُمْ مَوَالِيْهِمْ وَآنَقُولُونَ مَعَ الْمُومِينِيْنَ مَا دَامُوا مُحَارِئِينَ وَإِلَى اللّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مَعْ الْمُومِينِينَ لِلْيَهُودِ دِيْنُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَلِيْهِمْ مَوَالِيْهِمْ وَآنْفُسِهِمْ إِلَّا مَلْ عَلَى اللّهِ وَالْمَلْ بَيْتِهِ فَا لَاللّهِ وَالْمُ بَيْنَا لِيلُهِ مُ وَانْ لَلْهُ لِلْ يُولِي لِللّهِ وَالْمُ بَيْنِهُ وَلَالْمُ اللّهِ وَالْمُ لَيْنَهُ مِنْ اللّهِ وَالْمُ لَلْمُ اللّهِ وَالْمُ لَيْنَهُ لِللللهِ وَالْمُ لَلْمُ اللّهِ وَالْمُ لَلْمُ لِيلُومُ وَلَاللّهُ وَالْمُ لَيْنُولُ اللّهِ وَالْمُ لَا يُعْلِمُ الللّهِ وَالْمُ لَا اللّهِ وَالْمُ لَا مُنْ اللّهِ وَالْمُ لَا اللّهُ وَاللّهُ لَا يُولُولُونَ مَا اللّهِ وَاللّهُ لَا يُولِعُونَ مَا الللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ لَهُمَا الْحَلَقُولُ اللللْهِ وَالْمُعُولُونَ مُعَ الْمُؤْمِلُ اللللهِ وَاللْمُ لَا اللّهِ الللْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللللّهِ وَاللْمُ لَلْمُ لَا يَعْلَى الل

''اورکوئی ایما ندارسی اورایما ندار کے غلام کا حلیف بغیراس ( کی اجازت ) کے نہ بنے اور متقی ا بما ندارا ہے میں ہے اس شخص کی مخالفت پر (مستعداد رکمریستہ رہیں گے ) جو بغاوت کرے یا ظلم ۔زیا دتی ۔ گناہ یا ایما نداروں میں فساد بیدا کر کے کوئی چیز حاصل کرنا جے ہے۔ان سب کے ہاتھ ایک ساتھ ایسے شخص کومخالفت پر (اٹھیں گے ) جا ہے وہ کسی کا بیٹا (ہی کیوں نہ ) ہوا ور کوئی ا بیا ندار کسی ایما ندار کو کا فر کے عوض میں قتل نہیں کر ہے گا اور ندا بیا ندار کے خلاف کسی کا فر کی مد د کرے گا اور اللہ کی ذ مہ داری ( پناہ د ہی ) ایک ہے ایما نداروں میں ادنی شخص کی پناہ د ہی بھی تمام ایما نداروں پر عائد ہوگی دوسرے لوگوں کے برعکس ایما نداروں میں ایک کو دوسرے پر تولیت حاصل رہے گی اور یہود بول میں ہے جوشخص ہمارا تا لیع ہو (ہماری جانب ہے اس کی ) ید دومعاونت اس کاحق ہوگا کہ وہ مظلوم نہ رہے اور نہان کے خلاف کو کی شخص مد د حاصل کر ہے اورا بما نداروں کی سلح ایک ہی ہوگی بجز آ پس کی برابری اورمسادات کے ایک ایما ندار دوسرے ایماندار کے بغیر جنگ راہ خدامیں صلح نہ کرے گا اور ہرا یک جنگ کرنے والی جماعت جو ہمارے س تھ ہوکر جنگ کرے وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوگی اور ایما نداراہ خدا میں خون کے معامل ت میں ایک کو دوسرے کے برابر سمجھیں گے اور پر جیبز گار ایما ندار بدایت کی بہترین حالت اور زیادہ سیدھی راہ پر رہیں گے اور کسی ایماندار کے خلاف کوئی مشرک قریش کو مال یا جان کی پناہ نہ دے گا اور نہاس کے متعلق کوئی رکاوٹ ڈالے گا اور جوشخص کسی ایما ندار کو بے سبب ( ناحق ) قبل کرے (اور) گواہول ہے (اس کا) ثبوت (بھی بہم) ہوتو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا

ميرت ابن بشام الله حدود م

ج ئے گا بجزا یک صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے ۔ اور ایما ندار سب کے سب اس ( کی مخالفت ) پر ( کمر بسته رہیں گے ) اورانہیں بجزاس ( کی مخالفت ) پر (رہنے ) کے کوئی اور شکل ج ئزنہ ہوگی اور جس ایما ندار نے اس کمتو ب میں جو پچھ ( لکھا) ہے اس کا اقر ارکیا اور اللہ اورآ خرت کے دن پرامیان لا یاا ہے جائز نہیں کہ وہ کسی نئی (رہم وراہ مذہب) کے ایج دکرنے والے کی مدد کرے اور نہ ( اس کو جا ئز ہے کہ ) اس کو پناہ دے اور حقیقت پیہے کہ جس نے اس کو مدو دی یا اس کویٹاہ دی تو اس پر قیامت کے روز اللہ کی لعت وغضب ہوگا اور نہ اس کا کوئی فریفہ قبوں ہوگا اور نہ کو کی نفل ۔ اورتم میں جس کسی چیز کے متعلق آپیں میں اختلاف ہوتو اس کا مرجع ابتدا ورمحمه عليه السلام كي جانب ( ہونا جاہئے ) اور يہود بھي جب تک جنگ ميں شريک رہيں تو ایمانداروں کے ساتھ اخراجات ( جنگ میں ) شریک رہیں گے اور بنی عوف کے یہود بھی ا بیما نداروں کا ہمرا ہی گروہ ہوگا۔ یہود یول کے لئے ان کا دین اورمسلموں کے لئے ان کا دین ۔ان کی ذاتوں اوران کے آزاد کر دہلونڈی غلام ( دونوں کا ایک بی تھکم ہوگا ) بجزان لوگوں کے جنہوں نے ظلم وزیاتی کی سی جرم کاار تکاب کیا تو ( اس کے خمیاز ہے ہیں ) وہ صرف اینے آپ کوگھر والوں کو ہر با دکریں گئے'۔

وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي النَّحَارِ مِثْلَ مَا يَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَيِيْ عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةً مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي حُشَمَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِيُّ آوْسٍ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِيْ تَعْلَبَةً مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَآثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَ آهُلَ نَيْتِهِ وَإِنَّ حَفْنَةَ بَطُن مِنْ تَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ

''اور بنی نجار کے یہود یوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بی حارث کے یہودیوں کے لئے (مجھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بن عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی ساعدۃ کے یہودیوں کے لئے ( بھی) ای طرح ( کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بن عوف کے بہود یوں کے لئے ہں اور بنی جشم کے یہود یوں کے لئے ( بھی )ای طرح (کے حقوف ہوں گے ) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی ثغلبہ کے یہودیوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے ) جس طرت بن عوف کے میبود یوں کے لئے ہیں اور بنی تغلیہ کے میبود یوں کے

نے ( بھی ) ای طرح ( کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں بجزان لوگوں کے جنہوں نے ظلم وزیادتی کی پاکسی جرم کاار تکاب کیا تو (اس کے عوض میں ) وہ ص ف اپنے آپ کواورا ہے گھر والوں کو ہر باد کریں گاور بی تعلیہ کی کسی شاخ کا سردار ہی تغلبہ کے افراد کے مثل (سمجما جائے گا)''۔

وَإِنَّ لِيَنِي الشَّطَيْلَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ نَبِي عَوْفٍ وَإِنَّ الْمَرَّ دُوْنَ الْإِثْمَ وَإِنَّ مَوَالِيَ تَغْلَبَةً كَانْفُسِهِمْ ـ وَإِنَّ بِطَانَةَ يَهُوْدَ كَانْفُسِهِمْ إِنَّهُ لَا يَحْرُحُ مِنْهُمْ اَحَدٌ إِلَّا بِإِذْن مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَاهُ وَإِنَّ لَا يَنْحَجِزُ عَلَى ثَارِحَرْحِ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَيَفْسِهِ وَ آهُلِ نَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى أَنَّوْ هَذَا.

''اور بنی قطیبة کے سئے (بھی) اس طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بنی عوف کے یہود یوں کے بئے بیں اوروفائے عبدار تکاب جرم کے لئے مانع ہوگا۔ اور بی تغیبہ کے آزاد کردہ لونڈی غد مخود انبیں کے مثل (مستجھے جا کمیں گے ) اور پہودیوں کے احب ب اور مدد گارانبیں کی طرح (مستحجے ہے نمیں گے )اورمحمہ (رسول اللہ ) ملیہ السلام کی اجازت کے بغیران کا یُونی شخص ہم نہ جائے اور کوئی شخص کسی جرم کا خمیاز ہ بھنگنتنے ہے پہلو تہی نہ کر ہے۔ اور جوشخص ( کسی ہے بدلہ لینے کے لئے اس کی )غفلت کی حالت میں اچا تک حملہ کروے یا جراُت بیجا کا مرتکب ہوتو ( اس کی ذ مہداری )اس کی ذ ات اوراس کے گھر والوں پر ( ہو گی ) بجز اس شخص کے جس برظلم کیا گیا ہو ( کہ مظلوم کی مدد کی جائے گ ) اور القد ( اپنے عبو دو ذ مہداریوں میں ) اس ہے بھی زیادہ ہ و قاہے ''۔

وَإِنَّ عَلَى الْيَهُوْدِ نَفُقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفْقَتَهُمْ وَإِنَّ نَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيْحَةَ وَالْسَّ دُوْنَ الْإِثْم ''اوریبود کے اخراجات ( جنگ ) کا ہاریہود برا درمسلمانوں کامسلمانوں پر۔ یہود اورمسلمان آ بس میں ایک دوسرے کے عین اور مد د گار رہکران او گوں کا مقابلہ کریں گے جواس نوشتے کے موافق رہنے والوں کے منی لف ہول گے۔اوران میں آپس میں خلوص اور خیر خواہی رہے گی اوروفا داری بےوفائی سےرو کے گی''۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَأْتُمِ امْرَءٌ بِحَلِيْفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ.

"اور کے مخص نے اپنے صیف کے ساتھ بدعبدی نبیس کی ہاورامداد مظلوم کاحق ہے '۔

وَإِنَّ الْيَهُوْدَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُوْمِيِّينَ مَا دَامُوْا مُحَارِبِيْنَ وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَّامٌ جَوْفُهَا لِلَاهُلِ هَلِدِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ عَيْرَ مُضَآرٍّ وَلَا آثِمٍ.

''اور یمبودی جب تک مومنین کے ساتھ رو کر جنگ کرتے رہیں اخراجات (جنگ ) بھی مومنین کے ساتھ اوا کریں گے اور ییڑ ب کے اندر (جنگ ) اس نوشنے والوں کے لئے حرام ہے۔اور پڑوی (کی حفاظت) اپنی ذات کی طرح ہوگی۔ نداس کو (کوئی) نقصان پہنچ یا جاسئے گااور نہ (اس کے خلاف) (کوئی) جرم کیا جاسئے گا'۔

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إِلاَّ بِإِذُنِ آهُلِهَا وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ آهُلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ مِنْ حَدَثٍ أوِاشْتِجَارٍ يُحَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَنَّ وَإِنَّ اللهَ عَلَى آتُقَى مَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَ أَبَرَّهِ.

''اور سی عورت کواس کے لوگوں کی اجاز ت کے بغیر پنانہ دی جائے گی اور اس نوشتے ہے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان کوئی حادثہ یہ (ایس) اختلاف ہوجس سے فساد کا خوف ہوتو اس کا فیصلہ النتہ اور محمد رسول النتہ کا گیاڑے (بی ) کی جانب (سے ) ہوگا۔ اور اس نوشتے ہیں جو پچھ ہے النتہ اس (عہد کوتو ڑنے ) سے زیادہ پر ہیز کرنے والا اور (اس کو پورا کرنے ہیں ) زیادہ سیا ہے۔ یا اللہ اس کی امداد پر رہے گا جو اس کوتو ڑنے ہے بہت بچنے والا اور (اس کو پورا کرنے میں ) پڑا سیا ہو'۔

وَإِنَّهُ لَا تُحَارُ قُرِيْشٌ وَلَا مَنْ مَصْرُهَا وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهِمَ يَثُوبَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى عُلْحِ مُسَلِحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ وَإِنَّهُمُ إِذَا دُعُوا إِلَى عُلْحِ وَلَمَّ لَكُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ وَإِنَّهُمُ إِذَا دُعُوا إِلَى مُثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُومِينِينَ إِلاَّ مَنْ حَارَبَ فِي الدِّيْرِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ حِصَّتُهُمْ مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُومِينِينَ إِلاَّ مَنْ حَارَبَ فِي الدِّيْرِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ حِصَّتُهُمْ مِنْ وَالْمُومِينِينَ إِلاَّ مَنْ حَارَبَ فِي الدِّيْرِ عَلَى مِثْلِ مَا لِلْهُ اللهِ هِدِهِ مِنْ جَابِ اللّذِي قِبْلَهُمْ وَإِنْ يَهُودَ الْآوُسِ مَوَالِيَهُمْ وَانْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِلْاهْلِ هَدِهِ الصَّحِيْفَةِ مَعَ الْبِرِ الْمَحْضِ مِنْ آهُلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ.

''اور نہ قریش کو پناہ دی جائے گی اور نہ ( قریش ) کے معاونوں کو۔اور بیڑ ب پر جو ( دیمن ) جھا جائے اس کے مقالبے میں ان ( سب ) میں امداد ( با ہمی ) ہوگی اور جب کسی صلح کے لئے انہیں بلایا جائے کہ ( ریہ ) صلح کریں اور اس میں نثر یک ہوں تو یہ لوگ اس سے صلح کریں گے اور صلح میں شرکت کریں گے اور جب بیلوگ ای طرح کسی کوسلی کی خاطر بلا کمیں تو بیجی ان کوحق ہوگا ایمانداروں پر بھی (بیسلی لا زمی ہوگی) بجز ان لوگوں (کی موافقت) کے جنہوں نے وین کے متعلق کوئی جنگ کی ہو۔(اور) ہر شخص پراس (آفت) کی ذمہ داری ہوگی جوخو داس کی جانب سے (اس پر نازل ہوئی) ہو۔اوراس نوشتے کے شریکوں کے ساتھ مخلصانہ اچھا برتاؤ ہوتو (بنی) اوس والوں اوران کے آزاد کر دولونڈ یوں اور نلاموں کے ساتھ (بھی) وہی (رعایتیں) ہوں گی جواس نوشتے والوں کے ساتھ ہوں گی جواس نوشتے والوں کے ساتھ والوں کے ساتھ ہوں گی "۔

ا بن : ن م نے کہا کہ بعضوں نے '' مَعَ اُلَیّرِ اُلمُحْسَنِ مِنْ اَهْلِ هلّاِمِ الطَّبِحِیْفَةِ '' بھی کہا ہے۔ لیخی اس نو شتے کے ٹیر کیوں کے ساتھ احجھا برتا واورا حسان ہوتو۔

ابن استحق نے کہا ۔

( یعنی بعض روایتوں کے الفاظ حسب ذیل ہیں )

وَإِنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْاِثْمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ اِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَانَرّهِ.

''اور و فا داری عبد شکنی ہے مانع ہوگی۔ ہر شخص کے گئے دھرے کا نقصان ای پر ہوگا۔اور اللہ اس شخص کی حمایت ) پر ہوگا جو اس نوشیتے کے مشمولات پر زیاد ہ سچائی اور زیادہ و فا داری ہے ( قائم ) ہو''۔

وَإِنَّ اللَّهُ جَارٌ لِّمَنْ بَرَّ وَالنَّفِي وَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ

''اوراللہ عامی ہے اس محف کا جو (عہد داقر ار میں ) باوفا اور پر ہیز گار رہااور اللہ کے رسول مجمہ منافقہ میں (اس کے حامی ہیں )''۔

ا بن بشام نے کہا کہ یوتغ کے عنی پھیلٹ یا یُفسِدُ کے ہیں۔

# رسول النَّه سَنَّ عَيْنَهُ كَامِها جراورانصار مين بھائی جارہ قائم كرنا

ابن این این سے کہا کہ رسول اللہ میں گئی آئے اپنے اصحاب مہاجرین اور انصاریس بھائی جارہ قائم فر مایا۔ اور مجھے جو خبر ملی ہے اس کے لحاظ ہے آ ہے نے فر مایا

اور آپ کی جانب ایسی ہات کی نبست کرنے ہے ہم القد کی پناہ مانگتے ہیں جس کو آپ نے ندفر مایا ہو۔ (آپ نے فر مایا):

#### 

تَاخُّوا ۚ فِي اللَّهِ اَخَوَيْنِ اَحَوَيْنِ

'' القد كي راه بين دود وقفض بهما ئي بهما ئي بن حا وُ''۔

پھر آپ نے علی بن الی رالب رضوان القد علیہ کا ہاتھ بگڑ لیا اور فر ہایا۔ ھلڈا آجی ۔ یہ میر ابھا کی ہے۔ پی رسول القد منی تیز کم سید المرسین 'امام المتقین 'رسول رب احالمین جن کا بقد کے بندوں میں کو کی مثل وظیر نہیں تھا اور ملی بن الی طالب رضوان القد علیہ بھائی بمن گئے۔

اور حمز ہین عبدالمطلب شیر خدا اور شیر رسول خدا' رسول امتد من تا ہے بچچ ورزید بن حارثہ رسوں اللہ سلی تی ہے۔ اور میز ہون حارثہ رسوں اللہ سلی تی آزاد کروہ بھائی بھائی قرار پائے اور جنگ اُحد کے روز جب لڑائی بوئے تھی تو حمز و نے انہیں کو وصیت کی کدا ً ران کوموت کا حادثے پیش آئے ( توان کی وصیت کے مطابق عمل کریں )

اورجعفر بن انی طالب ذوا جماحین الطبیار فی ابحثة ( جنت میں اڑتے پھرنے والے) کا بی سلمہ واے معاذ بن جبل سے بھوئی جارہ ہوا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ جعفر بن الی طالب اس وقت (مدینہ منورہ میں) موجود نہ یتھے (بیکہ) سرز مین حبشہ میں تھے۔

ا بن الحق نے کہا کہ ابو بکرصدیق رضی القدعنہ بن ابی قیافیہ اور بلحارث بن خزر نے والے خارجہ بن زید بن انی زہیر بھائی بھی ٹی مخبرائے گئے۔

اور عمر بین الخطاب شی مدود اور بنی س کم بین عوف بین عمر و بین عوف بین الخز ری والے عتب ان بین مالک جھائی بھائی ہےئے۔

اورابومبیدہ بن الجراح جن کا نام عامر بن عبداللہ تھ اور بنی عبدالاشبل والے سعد بن معاذ بن انعمال بھائی بھائی تھہرے۔

اورعبدالرحمٰن بنعوف اور بلحارث بن الخزرن والے سعد بن الربیع بھائی بھائی ہوئے۔ اور زبیر بن العوام اور بنی عبدالاشہل والے سلمہ بن سلامة بن وتش بھائی ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ زبیر کابی زبر وکے حلیف عبدالقد بن مسعود ہے بھائی جا روہوا تھا۔

لے (ب ج دٹ میں تآخواہے۔ ع (ب ج د) میں تہیں ہے۔

س (الف) میں حطو والا مطیو ہے جو نلط معلوم ہوتا ہے۔ دوسر نے تنون میں حطیو ولا نظیو ہے۔ (احم محمودی) مع (الف) میں نیس ہے۔ (احم محمودی)

اورعثمان بن عفان اور بن نجاروا لے ثابت بن المنذر بھائی بھائی قراریا ئے۔ اورطلحه بن عبیدا متداور بن سلمه والے کعب بن ما لک میں برا دری قائم ہو گی۔ اورسعید بن زید بن عمر و بن تفیل اور بن النجار والے ابی بن کعب میں بھائی حیارہ ہوا۔ اورمصعب بن عمير بن ہاشم اور بنی التجار والے ابوا بوب خاندا بن زبیر بھائی بھائی گھہرے۔ اورا بوحد یفه بن عتبه بن ربیعه اور بنی عبدالاشبل وا له عبادا بن بشر بن وتش میں براوری قرار دی گئی۔ اور بنی مخزوم کے حلیف عمار بن یاسراور بنی عبدالاشبل کے حلیف بنی عبس والے حذیف بن الیمان میں بھائی جارہ تھہرا۔بعض کہتے ہیں تی رہن شاسر کا بھائی جارہ بلحارث بن الخز رج والے تابت بن قبیں ہے ہوا تھا جورسول النُدمُ يَتَنِيْمُ كَ خَطْيبِ عَصِيبَ

اور ابوذ ربر برین بنا د ة الغفاری کا بھائی جارہ بنی ساعدہ بن کعب ابن الخزرج والے منذر بن عمرو المعتل لیموت (موت کی جانب تیزی ہے جانے دالے ) ہے ہوا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے متعدد علیا ء کوابو ذیر جندب بن جنادہ کہتے سا ہے۔

ا بن انحق نے کہا کہ بنی اسد بن عبدالعزی کے حلیف حاطب بن ابی بلتعد کا بنی عمر و بن عوف والے عویم ین سماعدہ ہے بھائی جارہ ہوا۔

اورسلمان فاری کابلی رث بن الخزرج والے ابوالدروا ءعویمر بن ثعلبہ ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ تو بمر بن عامراوربعض عو بمر بن زید کہتے ہیں۔

ا بن الحق نے کہا کہ ابو بکر کے آ زا د کر دہ بلال میں پین رسول اللہ منی پینے کے موذ ن کا ابور و بچہ عبد اللہ بن عبدالرحمٰن المعمى ثم الفرعي سے۔

غرض رسول التدمی ﷺ نے اپنے اصحاب میں ہے جن کے درمیان بھائی حیارے کی قر ار دا دا فر مائی اور ان کے نام ہمیں معلوم ہوئے یہ ہتھے۔

عمر بن الخطاب نے جب شام کے وفا کف کی تر تنیب دی۔ اور بلال نے بھی شام کی جانب سفر کر کے جہا د کے لئے وہیں اقامت اختیار کر لیتھی۔تو بلال ہے دریافت فرمایا کداے بلال تنہارا وظیفہ کس کے ساتھ ہے

لے (الف) میں تبیں ہے۔

ع (الف) میں رہے قرشت سے اور (ب ج ر) میں زائے ہوز سے لکھا ہے اور (ب ) کے حاشیہ پر فا اور زائے کی تقیید ک روایت ابوذ رہے لکھی ہے اور بعض روایت میں بجائے فا قاف کی بھی روایت آئی ہے۔ (احمرمحمووی)

ر بھیں تو بال نے کہا ابورو بچہ کے ساتھ کیونکہ اس برا دری کے سبب ہے جس کی قر ار دا دارسول التد سنی تیز نے اس کے اور میر ہے درمیان قر مادی ہے میں ان ہے بھی ایگ نہ ہوں گا۔

را دی نے کہا تو ان کا وظیفہ ابور و بجد ہی کے ساتھ ملا دیا گیا اور حبشہ کے تمام و ظیفے شعم ہی کے ساتھ ملا دے گئے۔ کیونکہ بلال شعم ہی میں سے تھے اور اب تک بھی شام میں اس کا انضام شخعم ہی کے سرتھ ہے۔



ابن انتی نے کہا کہ انہیں مہینوں میں ابوا مامہ اسعد بن زرارہ کا انتقال ہوا جبکہ مسجد کی تغمیر ہور ہی تھی وہ ذبحة یا میں بیشا تھے۔ شہیقہ میں بیشلا تھے۔

ابن اسحق نے کہا کہ مجھ سے عبدالقد بن الی بکر بن مجھ بن عمر و بن خرم نے یکیٰ بن عبدالقد بن عبدالرحمٰن بن اسعد بن زرار ہ کی روایت بیان کی کہ رسول القدمنی تیجائے فر مایا :

بِنُسَ الْمَيِّتُ آبُوُ اُمَامَةَ لِيَهُوْدَ وَ مُنَافِقِي الْعَرَبِ يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتُ صَاحِبُهُ وَلَا آمُلِكُ لِنَفْسِيُ وَلَا لِصَاحِبِي مِنَ اللَّهِ شَيْنًا.

''ابوامامہ یہود بول اور عرب کے من فقول کے لئے بری میت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کداگر میخفس نبی ہوتا تو اس کا دوست مرنہ جاتا جا یا نکدائند ( کی مشیت ) کے خلاف میں نداینی ذات کے لئے پچھے قدرت رکھتا ہول اور ندا ہے دوست کے لئے''۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قیادۃ الانصاری نے بیان کیا کہ جب ابوا مامہ اسعد بن زرارۃ کا انقال ہواتو بنی النجار رسول القد تی تی ہے ہاں جمع ہوئے۔اور ابوا بامہ ان کے نقیب یا سردار تھے۔اور آ پ ہے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ (متوفی ) شخص ہم میں جو حیثیت رکھتا تھا اس ہے تو آ پ واقف میں اس لئے ہم میں ہے کئی اے اللہ کے رسول اللہ کے جم میں ہے کہ جن امور کی اصلاح وہ کیا کرتے تھے وہ کیا کر ہے تو رسول اللہ من اس کے ہم میں ہے تھے وہ کیا کر ہے تو رسول اللہ من اللہ کے ہم میں ہے تھے وہ کیا کر سے تو رسول اللہ من اللہ کے ہم میں ہے تھے وہ کیا کر سے تو رسول اللہ من اللہ کے ہم میں ہے تھے وہ کیا کر سے تو رسول اللہ من اللہ کے ہم میں ہے تھے وہ کیا کہ سے قر مایا:

أَنْتُمْ أَخُوالِي وَآنَا بِمَا فِيْكُمْ وَآنَا بَقِيبَكُمْ.

" تم لوگ (رشتے میں) میرے مامول ہواور میں (ان امور کی اصلاح کے لئے موجود)

ہوں۔جوئم میں ( رونما ) ہوں اور میں تمہر رانقیب ( ذمہ دارا نتظام واصلات ) ہوں'۔ اور رسول القدس تذینے اس بات و ناپسند فر ، یا کہ ان میں بعض کو بعض کے مقابلے میں کو کی خصوصیت دی جائے۔ اور یہ بنی نجار کے لئے ایک ایسی فضیلت تھی جس کو وہ اپنی قوم کے مقابلے میں ( خصوصی فضائل میں ) شارکیا کرتے تھے رسول القدس فائے آیاں کے نقیب تھے۔

### شی نمازوں کے لئے اذال کی ابتدا

ا بن انحق نے کہا کہ رسول امند سل تیزیم کو مدینہ میں جب اطمینان حاصل ہوا اور آپ کے مباجرین بھائی بندجع ہو گئے اور انصار کے معاملات میں بھی جمعیت حاصل ہوگئی اور اسلام کا معاملہ متحکم ہو گیا اور نماز احجیمی طرح ہونے لگی اور ز کو ۃ اور روز ہے فرض ہو گئے اور سز ائیں مقرر ہوئیں اور حلال وحرام چیزیں مقرر کر دی تحكيس اوران ميں اسلام نے گھر كرىيا اوراس قبيد ءالصار نے آلَيدينَ تيوَّ و آلدَّارَ وَالْإِيْمَانَ \_ كي صفت حاصل کر لی لیننی وار ججر ۃ اور ایمان میں استحکام حاصل کر لیا اور رسول ابتد منی تیز نمیر بینہ میں تشریف لائے تو آ ہے کے یا س لوگ نماز کے اوقات پر ( اس کے ادا کرنے کے ) لئے بے بلائے۔جمع ہوجایا کرتے تھے تو رسول القد شن تُقِیمُ نے ارادہ فر مایا کہ یہود کے سنکھ کی طرح کوئی سنکھ بنایا جائے جس سے انہیں ان کی نمازوں کے سنے جزایا جائے۔ پھرآ پ نے اس کونا پسندفر مایا۔ (اور) آپ نے گھنٹہ بنانے کا حکم فر مایا اور ایک گھنٹہ بنایا بھی گیا تا کہ نماز کے واسطے مسلمانوں کو (جمع کرنے کے لئے ) ہجایا جائے ۔غرض بدِنوگ اسی (سوچ) میں تھے کہ بلخارث ابن الخزرج والے عبدالقد بن زید بن تعلیہ بن عبدر بہنے (خواب میں کسی کو ) اذ ان دیتے دیکھاوہ رسول اللہ من النام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے عرض کی یا رسول اللہ آئ رات میرے یاس ایک چکر لگانے وانے نے چکرلگایا۔میرے یاس ہے ایک (ایبا) شخص گزرا جس (ئےجسم) پر دوسبز چا دریں تھیں اور اپنے ہاتھ میں (وہ) ایک گھنٹہ لئے ہوئے تھا میں نے کہاا ہے اللہ کے بندے کیا تو یہ گھنٹہ فروخت کرے گا۔اس نے کہاتم اس کو نے کر کیا کرو گے۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہم اس ہے (لوگوں کو) نماز کے لئے بلائمیں گے۔اس نے کہا تو کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے۔اس نے کہا تم یہ کہو۔ اللُّهُ اكْبَرُ، اللَّهُ اكْبَرُ، اللَّهُ اكْبَرُ، اللَّهُ اكْبَرُ، اشْهَدُ انْ لاَّ إلله إلَّا الله ، اشْهَدُ انْ لاّ الله ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا رِسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاة، حَيَّ عَلَى الصلاة، حَيَّ عَلَى الْفَلاح، حَيَّ عَلَى الْفَلاح 'اللَّهُ اكْبَرُ' اللَّهُ اكْبَرُ، لَا إِلْهَ إِلَّا اللّه جب انہوں نے رسول التدمنی تیام کواس کی اطلاع دی تو فر مایا:

إِنَّهَا لَرُوْيًا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُهُ مَعَ بِلاَّلِ فَٱلْقِهَا عَلَيْهِ فَلْيُؤَذِّنْ بِهَا فَإِنَّهُ ٱلدي صَوْتًا مِلْك. '' اللہ نے جا ہاتو بیخوا ب حق ہے۔ بلال کے ساتھ تم کھڑ ہے ہو جہ ؤ۔ اور بیدا غاظ انہیں بتاتے جاؤ۔ اور انہیں جائے کہ ان الفاظ کے ذریعہ املان کریں کیونکہ وہ تم ہے زیادہ بلند آ واز

اور جب برال نے ان اللہ ظ ہے او ان دی عمرین انط ب ( مندر ) نے اس کواس حالت میں سا کہ وہ اپنے گھر میں تھے تو ( گھر ہے ) نکل کر رسول اللہ لاتیزیم کی خدمت میں اپنی جا در تھینچتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے۔اے اللہ کے نبی اس ذات کی قشم جس نے آپ کوسچائی وے کرمبعوث فرمایا ہے میں نے بھی ایہا ہی (خواب میں) ویکھا ہے جیسا کہ انہوں نے ویکھاتو رسول التد کی تین نے قرمایا:

وَللَّهِ الْحَمْدُ

'' پھرتواللہ کاشکر ہے''۔

ا بن اسحق نے کہا کہ جھے ہے اس حدیث کی روایت محمد بن ابراہیم ابن الحارث نے محمد بن عبدا مقد بن فرید بن تغلبہ بن عبدر بہے اور انہوں نے اپنے والدے کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن جرت کے بیان کیا کہ ان سے عطاء نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیرالکیٹی ہے سنا۔وہ کہتے تھے کہ نبی من پیزائم نے اسے اسی ب ہے تم ز کے لئے جمع ہونے کے واسطے گھنٹے کے متعلق مشورہ فرمایا اور عمر بن الخطاب تھنٹے کے لئے وولکٹریاں ٹرید تا جائے تھے کہ لکا کیک عمر ( من پینے ٹم) نے خواب میں دیکھا کہ ( کوئی کہتا ہے ) گھنشہ نہ بناؤ بلکہ نماز کے لئے اذ ان کہوتو عمر ( سیمدر ) کواس بات کی اطلاع بلال کی اذ ان ہی ہے ہوئی اور جب آب نے رسول من تذیخ سے مید بات اطلاعاً عرض کی تو رسول الله من تیج منے فر مایا ا

قَدْ سَبَقَكَ بِذَٰلِكَ وَخُيُّ

''اس بات کے متعلق وحی نے تم سے سبقت کی''۔

ا بن انتحق نے کہا مجھ ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے بنی النجار کی ایک عورت سے روایت کی اسعورت نے کہا کہ میرا گھرمسجد کے آس باس کے گھروں میں سب ہے زیادہ لہا تھا اور بلال ای پر ہرشنج فنجر کی اذ ان دیا کرتے تھے وہ محر کے وقت آتے اور فبحر کا انتظار کرتے ہوئے گھر پر بیٹھ ج تے اور جب اس ( طلوع فبحر کی روشن ) کود کھتے تو سید ھے کھڑ ہے ہوجاتے اور کہتے ماائند میں تیری تعریف کرتا ہوں اور قریش کے مقالبے میں تیری مدد کا خواہاں ہوں کہ وہ تیرے دین پرسید ھے قائم ہو جائیں اس

عورت نے کہا۔ اس کے بعد اذان ویتے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کی قتم ایک رات بھی اس (عمل) کو چھوڑتے ہوئے میں نے انہیں نہیں یایا۔

## ابوتيس بن ابي انس كا حال

ابن انحق نے کہا جب رسول القد تنظیم کو آپ کے دار (البحرت) میں اطمینان نصیب ہوا اور اللہ نے وہاں اللہ نے وہاں اللہ نے اس کے اللہ کے اللہ میں اللہ نے آپ کے لئے جمع فرما دیا تو عدی بن جاروا ہے اللہ میں اللہ نے آپ کے لئے جمع فرما دیا تو عدی بن مجاروا لے ابوقیس صرمہ بن الی انس نے کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس ( کا سلسلہ نسب بول ہے ) صرمہ بن ابی انس بن صرمہ بن ما لک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن التجار۔

ابن آئی نے کہا کہ انہوں نے جا ہلیت کے زیانے میں رہبائیت اختیار کرلی تھی اور موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے اور چنوں کرتے تھے اور چنوں کرتے تھے اور چنوں والی عور توں سے دامن بچائے رکھتے تھے اور نصرانی ہوجانے کا ارادہ کرلیا تھ لیکن پھراس سے رک گئے اور اپنے ایک گھر میں جا بیٹھے اور اس کومنجد بنالیا تھا کہ ان کے یوس نہ کوئی تا یا کے عورت جائے اور نہ تا یا ک مرد۔

انہوں نے جب بتوں سے علیحدگی اختیار کرلی اور انہیں ناپبند کرنے لگے تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں یہاں تک کہ جب رسول القد من اللہ تنظیم کے پرستش کرتا ہوں یہاں تک کہ جب رسول القد من اللہ تنظیم کے پرستش کرتا ہوں یہاں تک کہ جب رسول القد من اللہ تنظیم کے اللہ علیا اللہ تعلیم بیارے وہ ایک بڑے بوڑھے آدی تھے۔ پی بات کہنے میں ماہر تھے۔ جا ہلیت کے زمانے میں بھی عظمت البی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس (حقانیت اور عظمت البی ) میں اجھے البھے شعر کہا کرتے تھے۔ اس (حقانیت اور عظمت البی ) میں اجھے البھے شعر کہا کرتے تھے۔ اس (حقانیت اور عظمت البی ) میں اجھے البھے شعر کہا کرتے تھے۔ ان اشعار کے کہنے والے بہی حضرت ہیں۔

یقُولُ آبُوفَیْسِ وَاصْبَحَ غَادِیاً آلا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ وَصَاتِی فَافْعَلُوْا صَحِ سویر ابوقیس کهدر با بسنواور میری نصحوں میں ہے جس قدرتم ہے ہو سکے اس پر عمل کرو۔ واُوصِیْکُمْ یاللّٰهِ وَالْیوِ وَالْتُقٰی وَاغْیرَ اضِکُمْ وَالْیوُ بِاللّٰهِ اَوَّلُ اللّٰهِ عَلَیْو بِاللّٰهِ اَوَّلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

يرت ابن مثام الله دوم

نصیب ہوتو تو انصاف ہے کام لیا کرو۔

وَإِنْ نَزَلَتُ اِحْدَى الدَّوَاهِيَ بِقَوْمِكُمْ ۚ فَٱنْفُسَكُمْ دُوْنَ الْعَشِيرَةِ فَاجْعَلُوْ ا اورا گرتمهاری قوم پر کوئی آفت نازل ہوتوا پنی جانوں کواینے خاندان پر (قربان) کر دو۔ وَإِنْ نَابَ غُرْمٌ فَادِحٌ فَارْفُقُوهُمْ وَمَا حَمَّلُو كُمْ فِي الْمُلِمَّاتِ فَاحْمِلُوا اورا گرسی ڈیڈ کا بھاری ہو جھ آیڑے تو ان کے ساتھ نرمی کرواور آفتوں میں وہتم پر بارڈ الیس تو تم اس کو برداشت کرو۔

وَإِنْ آلْتُمُ آمُعَـرْتُمُ فَتَعَفَّفُوا وَإِنْ كَانَ فَضُلُ الْحَيْرِ فِيكُمْ فَٱفْضِلُوا اورا گر ننگ دست ہوتو ان ہے کسی چیز کی طلب کرنے ہے بچوا درا گرضر درت ہے زید دہ مال ہو تو .. زیاده مال کوان برخرج کرو \_

ابن مشام نے کہا کہ بعض روا بیوں میں وّانْ نَابَ غُرْمٌ فَادِحْ فَارُدِفُوْهُمْ ہے۔ لیعنی اگر کسی وُ تذکابار ان برآج بیات تم بھی ان کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔

ابن ایخل نے کہا کہ ابوقیں نے بیکھی کہا ہے۔

سَيِّحُوا لِلَّهِ شَرْقَ كُلِّ صَبَاحٍ طَلَعَتُ شَمْسُهُ وَكُلُّ هِلَالِ التدتع لى كى تنزيه برايك صبح كاجالے كے وقت كروجب اس كاسورج فكے اورجب جاند فكے۔ عَالِم السِّرِ وَالْبَيَانِ لَدَيْنَا لَيْسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلَالِ ہمارے عقبیرے میں وہ نطا ہرو باطن کا جانے والا ہے ( اس لئے ) ہمارے پروردگارنے جو سجھ فر مایا ۔ وہ ( کبھی ) ممرا ہی نہیں ہوسکتی ۔

وَلَهُ الطَّيْرُ تَسْتَرِيْدُ وَ تَاوِى فِي وُكُوْرٍ مِنْ آمِنَاتِ الْحِبَالِّ وہ پر ند جوامن والے بہاڑوں کے گھونسلوں میں رہتے اور آتے جاتے ہیں وہ سب اس کی ملک ہیں۔ وَلَهُ الْوَحْشُ بِالْفَلَاةِ تَرَاهَا وَحِقَافٍ وَفِي ظِلَالِ الرِّمَالِ جنگلوں اور ٹیلوں کے دامنوں اور نیبوں کے سایے میں جن جنگلی جانور دں کوتو دیکھتا ہے وہ سب ای کی ملک میں۔

وَلَهُ هَوَّدَتُ يَهُوْدُ وَ دَانَتُ كُلَّ دِيْنِ إِذَا ذَكُرْتَ عُضَالِ میرود نے اس کی جانب رجوع کیا ہے اور اس کی اطاعت کی ہے اس کے مقالبے میں جس دین کا بھی تو ذکر کرے وہ ایک الی بیاری ہے جولا دوا ہے۔

سرت ابن بشام الله هدددم

وَلَهْ شَمَّسُ النَّصَارِى وَقَامُوا كُلَّ عِيْدٍ لِرَبِّهِمْ وَاخْتِفَالِ ای کے لئے نصاری (کڑی) دھوپ میں تیتے رہے اور اپنے پروردگار کے لئے عیروں اور مجلسوں میں (عبادت کرتے ہوئے ) کھڑے رہے۔

وَلَهُ الرَّاهِبُ الْحَبِيْسُ تَرَاهُ رَهُنَ بُوْسِ وَكَانَ نَاعِمَ بَالِ اس کے لئے تارک الد نیارا ہب نکلیف میں مبتلا ہے حالا نکہ وہ بے فکر سکھے چین میں تھا۔

يًا بَنِي الْاَرْحَامِ لَا تَفْطَعُوْهَا وَصِلُوْهَا قَصِيْرَةً مِنْ طِوَالِ بچورشتے داروں ہے قطع تعلق نہ کروان ہے میل ملاپ رکھو۔ان کے کوتاہ ( دستوں ) پرتم اپنا ( وست ) کرم دراز کرو \_ یا \_ وہ بڑ ہے خاندان کے شریف تزین ہیں \_

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي ضِعَافِ الْيَتَامِي رُبُّمَا يُسْتَحَلُّ غَيْرُ الْحَلَال ا در کمز ورتیبیموں کے بارے میں التدہے ڈرتے رہو کیونکہ بعض نا جائز بات جائز سمجھ لی ج تی ہے۔ وَاعْلَمُوا اَنَّ لِلْيَتِيْمِ وَلِيًّا عَالِمًا يَهْتَدِي بِغَيْرِ السُّوَّالِ اور بیہ بات جان لو کہ بیٹیم کا بھی ایک سر پرست ہے جوخوب جانے والا ہے اور بے پوچھے ہر بات ہے واقف ہوجا تاہے۔

ثُمَّ مَالَ الْيَتِيْمِ لَا تَأْكُلُوْهَا إِنَّ مَالَ الْيَتِيْمِ يَرْعَاهُ وَالِي اوریتیم کا مال نہ کھاؤ۔ کیونکہ میتیم کے مال کی بھی ایک حاکم تگرانی کرتا ہے۔

يَا بَنِي التَّخُوْمَ لَا تَخُوزُلُوْهَا إِنَّ خَزْلَ الْتَخُومِ ذُوْعَقَالِ بچوز مین کی حدول میں بددیانتی نہ کرو کیونکہ حدول میں بددیانتی ترقیوں ہے رو کنے والی ہے۔ يَا بَنِيَّ الْآيَّامَ لَا تَأْمَنُوْهَا وَاخْذَرُوْا مَكْرَهَا وَمَرَّ اللَّيَالِي بچوز مانے اور دن رات کے گز رنے سے بے فکر ندر ہو۔اس کی جالبا زیوں سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَرَّهَا لِنَفَاذِ الْخَلْقِ مَا كَانَ مِنْ جَدِيْدٍ وَبَالِي اور یا در کھو کہ اس کا گزر نامخلوق کوختم کرنے کے لئے ہے خواہ وہ نتی بود ہویا پرانی۔

وَاجْمَعُوْا اَمْرَ كُمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَى وَ تَرْكِ الْخَنَا وَ اَخْذِ الْحَلَالِ اورا بے نیک اراد بے پر ہیز گاری اختیار کرنے مخش کوچھوڑ نے اور کسب حلال پرمضبو طار کھو۔ اورابوقیں صرمہ نے اس اعزاز کا ذکر کرتے ہوئے جوانبیں اسلام کے سبب سے حاصل ہوا اور اس خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے جورسول اللہ کی تشریف آوری کے سبب سے انہیں حاصل ہوئی تھی کہا ہے۔ ایرت این بران مراه در دوم

ثَوَى فِي قُرَيْشِ بِضُعَ عَشْرَةَ حِجَّةٌ يُدَكِّرُ لَوْ يَلْقَلَى صَدِيْقًا مُوَاتِيَا رسول اللهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ أُوسِ سال ہے کچھ زائد قریش میں اس امید پرنفیجت فرماتے رہے کہ کوئی موافق دوست ل جائے۔

وَ يَغْرِضُ فِي آهُلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤُوى وَلَمْ يَرَ دَاعِيَا اور قبو ل کے موفعوں پراپی ذات کو چیش کرتے رہے تو کسی ایسے کو نددیکھا جو آپ کو بنادیتا ندکوئی ایبا نظرآ یا جو( دین البی کی طرف لوگوں کو ) بلانے والا ہوتا۔

فَلَمَّا آتَامًا آطُهَرَ اللَّهُ دِيْنَةً فَآصْبَحَ مَسْرُورًا بطَبْيَةَ رَاضِيًّا جب آپ ہمارے یاس تشریف لائے تو اللہ نے اپنے وین کو غلبہ عمنایت فر ، یا اور آپ طبیبہ سے خوش اور راضی ہو گئے۔

وَ اللَّهِ صَدِيْقًا وَ اطْمَأْتَتُ بِهِ النَّواى وَكَانَ لَنَا عَوْنًا مِنَ اللَّهِ بَادِيَا اور آپ نے ایسا دوست پالیا جس میں آپ کی غریب الوطنی کو اطمینان حاصل ہوا اور آپ ہمارے لئے القد تعالیٰ کی جانب ہے ایسے معاون تھے کہ آپ کی مدد بالکل ظاہر تھی۔

يَقُصُّ لَنَا مَا قَالَ نُوْحٌ لِقَوْمِهِ وَمَا قَالَ مُوْسَى إِذَا جَابَ الْمُنَادِيَا نوح نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا وہ آپ ہم سے بیان فرماتے ہیں اور موی نے (ایک غیب ہے) یکارنے والے کو جو جواب دیااس کی تفصیل فر ماتے ہیں۔

وَٱصۡبَحَ لَا يَخۡشٰى مِنَ النَّاسِ وَاحِدًا ۚ قَرِيْبًا وَلَا يَخۡشٰى مِنَ النَّاسِ نَائِيَا اور آپ نے اس حالت میں صبح کی کہ لوگوں میں سے سی سے آپیس ڈرتے جاہے وہ نز ویک دالا ہویا دوروالا۔

بِذَلُنَا لَهُ الْآمُوَالَ مِنْ حُلِّ مَالِنَا وَ أَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَا وَالْتِآسِيّا ہم نے آپ کے لئے اپنی جو نیں اوراینے مال کا بڑا حصہ جنگوں اور ہمدر دیوں میں صرف کیا۔ وَ نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ وَ نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ ٱفْضَلُ هَادِيَا اور ہم جائے لگے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز ہے ہی تہیں اور جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین رہنماہے۔

نُعَادِى الَّذِي عَادِى مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا وَإِنْ كَانَ الْحَبِيْبُ الْمُصَافِيَا سب لوگوں میں سے جس ہے آپ وحمنی کا اظہار فرماتے ہیں ہم بھی اس کے دعمن ہو جاتے ہیں

اگرچەدە مخلص دوست ہو۔

اَقُوْلُ إِذَا اَدُعُولُا فِي كُلِّ بَيْعَةٍ تَهَارَكُتَ قَدُ اَكُنَرُتُ لِإِسْمِكَ دَاعِيًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اَقُوْلُ إِذَا جَاوَرُتُ اَرْضًا مَخُوفَةً حَايِبُكَ لَا تُطْهِرُ عَلَى الْأَعَادِيا جَبِ اللهُ عَادِيا جَبِ مِن الْأَعَادِيا جَبِ مِن اللهُ عَلَى الْأَعَادِيا جَبِ مِن اللهُ عَادِيا جَبِ مِن اللهُ عَلَى الْأَعَادِيا جَبِ مِن اللهُ عَلَى الْأَعَادِيا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَادِيا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الل

فَطَا مُعْرِصًا إِنَّ الْحُتُوْفَ كَيْبُورَةٌ وَ إِلَّكَ لَا تَنْفِي بِسَفِي بِسَفِي بِسَفِي مِنْ الْعِيْ موت ك منه بجير عبوئ (اس سرزين پرت) چلاجا كيونكه موتين بهت ى بين (ليعني موت كے اسباب بهت سے بین) اور تواپئ نفس كے متعلق باتى رہنے كى اميد بجى نہيں كرسكن۔ فَوَ اللّهِ مَا يَدُرِى الْفَتْى كَيْفَ يَتَقِيْ إِذَا هُو لَمْ يَجْعَلُ لَهُ اللّهُ وَاقِيَا غداك شم كوئى جوان مرداس بات كونيس جانتا كه وه (آفتوں سے) كيم نيج جبكه الله تنه لى كوئى بچائے والا (سبب) اس كے لئے نفراہم كردے۔

وَلَا تَحِفُلُ النَّغُلُ الْمُقِيْمَةُ رَبَّهَا إِذَا اَصْبَحَتْ رَبَّا وَّ اَصْبَحَ ثَاوِيَا الْمُقِيْمَةُ رَبَّهَا إِذَا اَصْبَحَتْ رَبَّا وَ اَصْبَحَ ثَاوِيَا الْمُقِيْمَةُ رَبَّهَا لَكَ وَلَوْ فَى فَا يَدُهُ مِينِ وَيَا جَبُدُهُ وَمِلاك مور بابو۔
ابن ہشام نے کہا کہ جس بیت کوابترا' فَطَا مُغُوطًا '' ہےاوراس کے بعد کی بیت جس کی ابتدافو اللّٰهِ مَا یَدوی الْفَقَی ہے۔ یہ دونوں شعرافنون الْعلی کے بیں جس کا نام صریم بن معشر تھا اور یہ اس کے اشعار بیس موجود ہیں۔

## یہود یوں میں سے دشمنوں کے نام

ابن ایخی نے کہ چونکہ اللہ نے عرب میں ہے رسول کو انتخاب فریا کر انہیں خصوصیت عطافر ہائی اس سے یہود یوں کے علانے مخالفت حسد اور کینے کے سبب ہے رسول اللہ فائی آئی و شمنی کو اپنا نصب العین بنالیا اور اوس وخزر جی کے کہا ہے کہ جو منافق شے اور اپنی جا بلیت اور اپنے باپ دا داکے دین شرک پر اور موت کے بعد کی زندگ کو چھنلانے پر بخی ہے جو بے تھے بیکن اسلام نے اپنے غلیج اور خود ان کی تو م کے افر او کے اسلام کی جد کی زندگ ہوجانے کے سبب ہے ان کو مجبور کر دیا تھا۔ ایسے ہوگا وں نے بظام رتو اسلام اختیار کر لیا اور قبل ہے کہ جو جانے کے سبب ہے ان کو مجبور کر دیا تھا۔ ایسے ہوگا وں نے بظام رتو اسلام اختیار کر لیا اور قبل ہے

بیخ کے لئے اس کوا یک سپر بنالیا تھا۔ لیکن وہ باطن میں نفاق رکھتے تھے اور ان کی خواہشیں یہود کے ساتھ تھیں کے فکہ وہ اسلام کے منکر اور نبی سل تیج آئے کو جھٹلاتے تھے یہود کے علماء کی بیہ حالت تھی کہ وہ رسول اللہ سن تیج آئے ہے اسلام کے منکر اور نبی سل تیج آئے گئے آئے ہے کہ حق کو رمخلاف قتم کے ایسے ) سوالات کرتے کہ آپ پر گراں ہوں اور طرح طرح کے شبہات پیش کرتے کہ حق کو باطل سے مشتبہ کردیں تو قرآنی آبیش بھی ان کے حالات اور ان کے سوالوں کے متعلق نازل ہوتی رہتیں حلال وحرام کے چند مسائل کے سواجن کے متعلق ہو جھا کرتے تھے۔

ایسے ہی لوگوں بیس ہے جی بن اخطب اور اس کے دونوں بھائی ابو یاسر بن اخطب اور جدمی بن اخطب اور سلام بن مشکم اور سنانہ بن الربیع بن الی الحقیق اور اس کا بھائی سلام بن الربیع تھا۔

ابن اینی نے کہا کہ یہی ابورافع الاعور کہلاتا تھا جس کورسول اللہ فائیڈیلم کے صحابیوں نے نیبر میں قبل کیا۔ اورالربیع بن الربیع بن انی انحقیق اور عمر و بن جحاش اور کعب ابن اشرف جو بی طنک کی شاخ بنی بنبان کا ایک مختص تھا اور اس کی مان بی نضیر کی تھی اور کعب بن اشرف کا حلیف حجاج بن عمر واور کعب بن اشرف کا حلیف کردم بن قیس۔ بنی نضیر کے یہی لوگ تھے۔

اور بنی نغلبہ بن الفطیو ن میں ہے عبدائقہ بن صوری الاعور جس کی حانت میتھی کہ حجاز میں تو ریت کا جانبے والا اس کے زمانے میں اس سے بڑھ کرکوئی نہ تھا۔

اورا بن سلوبا اورمخیر ق \_اوران میں ہے ایک عالم نے اسلام اختیار کیا ہے \_ ( بیخی عبداللہ بن صور کی الاعور ) \_

اور بنی قینقاع میں سے زید بن اللصیت \_اور بعض ابن اللصیب کہتے ہیں اور ابن ہش م نے یہی کہا ہے۔ اور سعد بن حنیف محمود بن سے ان عزیز بن انی عزیرا ورعبد اللّٰد ابن صیف \_ ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف کہتے ہیں ۔

ابن آنخل نے کہا سوید بن الحارث رفاعۃ بن قیس ُفنی ص ُاٹھیج ' نعمان بن اضاء' بحری بن عمر و' شاس بن عدی' شاس بن قیس' زید بن الحارث ُنعمان بن عمر و' سکین بن ابی سکین' عدی بن زید' نعمان بن ابی او فی ابوانس' محمود بن دحیداور ما لک بن صیف۔

> این ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف بھی کہتے ہیں۔ این ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف بھی کہتے ہیں۔

ا بن المحق نے کہااور کعب بن راشداور عاز راور راقع بن ابی راقع اور خالداوراز اربن ابی از ارب

ابن مشام نے کہا کہ بعض آرزین ابی آرز کہتے ہیں۔

ابن انحق نے کہااور رافع بن حارثہ اور رافع بن حریملہ اور رافع بن خارجہ اور یا لک بن عوف اور رفاعة بن زید بن ال بوت اور عالم بن الحارث جوان کا عالم اور ان سب میں زیادہ جانے والا تھا اور اس کا بن زید بن ال بوت اور عبد اللہ بن سلام بن الحارث جوان کا عالم اور ان سب میں زیادہ جانے والا تھا اور اس کا نام عبد اللہ رکھا اور بنی قدیقاع میں میں نام الحصین تھ ۔ انہوں نے اسلام اختیار کیا تو رسول اللہ می تیجے۔ اوگ ہے۔

بن قریظہ میں سے الز ہیر باطابن وہب اورعزال بن شمویل اور کعب بن اسداور اسی نے بن قریظہ کی جو نب سے معاہدہ کی تھا اور جنگ احزاب کے روزاس نے معاہدہ تو ژدیا اور شمویل بن زیداور جبل ابن عمرو بن سکینہ اور نحام بن زیداور فروم بن کعب اور وہب بن زیداور نافع بن الی نافع اور ابونافع اور عدی بن زیداور الحارث بن عوف اور کروم بن زید اور اسامہ بن حبیب اور رافع بن رمیلہ اور جبل بن الی تشیر اور وہب بن میبوذا۔ یہ لوگ بن قریظہ میں کے تھے۔

اور بنی زریق کے بہود میں ہے لبید بن اعظم اور اس نے رسولا للڈمَنَا لِیُّنِیْمُ پر بی بیون کے پاس جانے ہےرو کئے کے لئے جادو کیا تھا۔

اور بنی عمر و بن عوف کے یہود میں سے فر دم بن عمر و۔

اور تی التجارے میبود میں سے سلسلہ بن ير مام -

غرض بیلوگ یہود کے علماء اور فتنہ انگیز اور رسول الله منظی نیج آماور آپ کے اصحاب سے دشمنی رکھنے والے اور سوالات کرنے والے اور اسلام (کی مخالفت) میں سخت تھے کہ اس (کی روشن) کو بچھا دیں بجز عبداللہ بن سلام اور مخیر یق کے (جن کا ذکر آگے آرہا ہے)۔

## عبدالله بن سلام كااسلام

ابن ایخل نے کہا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے اسلام اختیار کرنے کے واقعات جن کی انہیں ہے ان کے بعض گھر والوں نے روایت کی ہے ہیں کہ وہ ایک ماہر عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ مَنْ اَللہ مَن اَللہ مَن اللہ مَن

لے (ب ج د) میں اصحاب المسئلہ اور اصحاب المساءلہ ہے جس کے معنی میں نے لکھے۔اور (الف) میں اصحاب المسلہ بغیر ہمزہ کے ہے جس کے مناسب مقام کوئی معنی میرے خیال میں نہیں آئے۔(احمد محودی)

معلوم ہو گیا تو میں نے اس معاملے و ف موثی کے ساتھ یہاں تک راز میں رکھا کہ رسول ابتد کا تیز فرید بینہ تشریف لائے اور جب آپ بنعمرو بن موف ( کے محلّہ ) قباء میں تشریف فر ہا ہوئے تو ایک شخص آیا اور آپ کی تشریف آ وری کی خبرالیں حالت میں دی کہ میں اپنے ایک تھجور کے درخت کے اویر کام کر رہاتھا اور میری پھتی خالد ق بنت الحارث میرے نیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر جب میں نے رسول الله س تیزام کی تشریف آوری کی خبرسی تو میں نے تکبیر کہی میری پھتی نے جب میری تکبیر سی تو مجھ ہے کہا کہ اللہ تحقیے نا کام رکھے۔والتدا گر تو مویٰ بن عمران کی تشریف آوری کی خبرسنتا تو (اس ہے بچھ) زیادہ نہ کرتا۔انہوں نے کہا کہ میں نے ان ہے کہا بھتی جان!اللہ کی شم و ومویٰ بن عمران کا بھائی ہے اورانہیں کے دین پر ہے اور اس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے تھے۔انہوں نے کہا کہ پھرتو میری بھتی نے کہا کہ بابا! کیا یہ وہی نبی ہے جس کی خبر جمیں دی جاتی رہی ہے کہ وہ عین قیامت کے وقت بھیجا جائے گا۔انہوں نے کبا کہ میں نے کہا ہاں۔ان کی بھیتی نے کہا جب بی تو (تمہرری) پیرحالت ہے۔انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللّٰہ مَا ﷺ کی جانب چلا اور اسلام اختیار کرلیا۔ پھر میں اینے گھر وا ہوں کی طرف لوٹا اور انہیں تھکم دیا تو انہوں نے بھی اسلام اختیار کرلیا۔انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اسلام کو یہود ہے پوشیدہ رکھا اور پھر میں رسول الندسنی تیزیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول امقدیم و جھوٹی باتیں بنانے والے لوگ ہیں۔ میں حیا ہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے کسی حجرے میں ان لوگول کی نظروں سے چھیا و پیجئے اور پھرمیرے اسلام کا انہیں علم ہونے سے پہلے ان سے میرے متعلق وریا فت فر مایئے تا کہ وہ آپ کو بتاا ئیں کہ ہیں ان ہیں کس حیثیت کاشخص ہوں۔ کیونکہ اگر انہیں میرے اسلام کاعلم ہو جائے گا تو ہ مجھ پر افتر اپر دازی کریں گے اور مجھے عیب داریتا ئیں گے۔انہوں نے کہا تو رسول امتد مَنَا يَتَنِهُمْ نَهِ مِجْهِ اللَّهِ حَجِرُول مِينَ سَيْسَ حَجِرَت مِينَ حِلْحَ جَانَ كَاتَكُم فَرِ ما يا اور و ولوك آب كے ياس آئے اور آ پ سے گفتگو کرنے لگے اور آ پ ہے (مختف قتم کے ) سوالات کرنے لگے پھر آ پ نے ان ہے فر مایو. آتٌ رَجُلِ الْحُصَيْنُ بْنُ سَلَامٍ فِيْكُمْ.

'' الحصين بن سلام تم مين كيسافخص بـ''\_

انہوں نے کہا وہ تو ہمارا سرداراور ہمارے سردارکا بیٹا ہے اور ہم میں ماہراور ہم میں عالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنی با تیں ختم کر چکے تو میں ان کے سامنے نکل آیا اور میں نے ان سے کہا اے تر وہ یہوداللہ سے ڈرواور جو چیز لے کر آپ تشریف لائے بین اس کوقیول کرو۔ واللہ تم لوگ اس بات کوخوب جانے ہو کہ آپ اللہ کے رسول بین کہ تم لوگ اس بات کوخوب جانے ہو کہ آپ اللہ کے رسول بین کہ تم لوگ اپ اور آپ کی صفت کے اللہ کے رسول بین کہ تم لوگ اپ و بیا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول بین۔ میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ کی صفت کو ہوئی باتے ہو۔ میں تو گوائی و بیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول بین۔ میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ کی

تقد لین کرتا ہوں اور آپ پرایمان لاتا ہوں۔ انہوں نے کہاتم جھونے ہواور جھے میں عیوب نکالنے اور مجھے گا ہوں و سیخ گا ہوں و سیخ عگے۔ انہوں نے کہا پھر تو میں نے رسول القد کا پیٹر سے عرض کی اے القد کے نبی کیا ہیں نے رسول القد من تی تی کہ باللہ کے بی کیا ہیں نے آپ سے عرض نہیں کیا تھا کہ بدلوگ وروغ ہونے۔ بے وف جھوٹے اور نافر مان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھر میں نے آپ اور اپنے گھر والوں کے اسلام کا اظہار کی اور میری پھیتی خالدہ بنت الی رث نے بھی اسلام قبول کرلیا اور سی مسلمہ بن سیکی۔

مخير ين كااسلام

ابن اکتی نے کہا کہ مخیر ایتی کے واقعات یہ بین کہ وواکی ، ہر ما کم مال واراور نخلستان کی بڑی آمد فی والے تھے اورائی علم کے ذریعے رسول القد فائیزیئر کو (اور) آپ کی صفات کو جائے تھے۔ان پران کے وین کی محبت غالب تھی اوروہ اس پرا ہے جے رہے کہ جب جنگ احد کا دن جوااور جنگ احد شنبہ کے دن ہو فی ۔ انہوں نے کہا اے گروہ یہود! والقد تم لوگ خوب جائے ہو کہ تمہارے خلاف محمد (سل بینے) کی امداد بالکل حقیق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہ آج شنبہ کا روز ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے سلے شنبہ کا روز پھینیں پھراپے ہتھیارے اور کنکل پڑے تی کہ رسول القد فی تیجے رہے والوں کو کہا ہے موافق تی موافق تو میری (ہرطرح کی) ملیت محمد (سن بینے اوراپے بیجے رہے والوں کو وصیت کر دی کہا گرآئ تی میں مارڈ الا جاؤں تو میری (ہرطرح کی) ملیت محمد (سن بینے) کے لئے ہے۔وہ ان میں القد تھ کی کہ ہوا یہ کے موافق تھرف کریں۔ پھر جب لوگوں میں جنگ ہوئی تو انہوں نے بھی جنگ کی اور القد تھ کی کہ ہوا یہ کہ درسول القد تی تھے۔

مُحِیْو قُ خَیْرٌ یَهُودٍ۔ یہود میں بہترین فرد تھے۔رسول الند مُنْ تَنْفِرْنے ان کی ( ہرطرح کی ) ملکیت پر قبضہ فر مایا اور مدینہ میں رسول الند مُنْ تُنْفِرْ کے عام صد قات ای مال میں ہے ہوا کرتے تھے۔



ابن ایخی نے کہا بھے ہے عبدالقد بن انی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھے صفیہ بنت نتی بن اخطب سے روایت پہنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیس اپنے باپ اوراپنے بچیا ابو یا سر کے بچوں میں سے زیادہ کا ڈکی تھی۔ جب بھی ان کے اور بچوں کوچھوڑ کر مجھے لے لیتے جب رسول القد فی تین کھر یہ تنشر لیف میں سے زیادہ کا ڈکی ہی بر سے میر سے دور تو یہ بن عمر و بن عوف ( کے محلّہ ) میں نزول فرمایا تو دوسر سے روز سور سے اندھیر سے میر سے والد جی بن اخطب اور میر سے بچیا ابو یا سر بن اخطب اور میر سے بچیا ابو یا سر بن اخطب آپ کے یاس بہنچے۔ اور وہ سور ن ڈو بے تک واپس نہ

آئے۔ کہا کہ جب وہ آئے تو دونوں تھکے ماندے ایک ست رفتار سے چل رہے تھے کہ گویا وہ گرے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیں ہشاش بشاش بشاش ان کی طرف اس طرح گئی جس طرح بمیشہ جایا کرتی تھی تو اللہ کی تسم ان دونوں میں سے کسی نے (بھی) میر کی جانب توجہ نہیں کہ اور وہ دونوں نم میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے اب نے اپنے چچا ابویا سرکوا پے باب جی بن اخطب سے کہتے سنا کہ کیا ہے وہ بی ہے۔ میرے باپ نے کہا بخدا! بار۔ کہا کہ ایک میں تک وہ نے ہواور تحقیق کرلی ہے۔ کہا بال۔ کہا پھر تمہارے دل میں اس متعلق کیا ہے۔ کہا واللہ جب تک زندہ رہول گااس سے وشمنی رہے گی۔

#### یہود کے ساتھ انصار میں سے ملنے جلنے والے منافق

ا بن اسحق نے کہا کہ اوس وخز رج کے وہ منافقین جو یہود کے جانب منسوب تنے ان میں ہے جن کے نا م جمیں بتائے گئے ہیں۔اورالقد ( ہی ) بہتر جانبے والا ہے۔ ( یہ بیں ) اوس کی شاخ بنی عمر و بن عوف ابن ما لک بن الاوس کی شاخ بنی لوذ ان بن عمرو بن عوف میں ہے زوی بن الحارث اور شاخ بنی حبیب بن عمرو بن عوف میں سے جلاس بن سوید بن صامت اور اس کا بھائی الی رٹ بن سوید۔اور جلاس ہی وہ مخص ہے جوغز وہ تبوك میں رسول الله مناتئة للے ساتھ نہ جا كررہ گيا تھا اور كہا تھا كەاگر يقخص ( يعنی رسول الله مناتئة للے) سيا ہوتا تو ہم گدھوں ہے بھی بدترین ہوتے تو عمیر بن سعد نے جوانبیں کے خاندان کے ایک شخص تھے اور جلاس نے عمیر کے والد کے بعدان کی والدہ ہے نکاح کرلیا تھا اور بیاس کی گود میں (یلے ) ہتھے۔اس بات کی خبر رسول التد مَنَىٰ تَتَبِيرُ كُو يَهِبْجِيا دِي عِمِيرِ بن سعد نے اس سے کہاا ہے جلاس والقدتما م لوگوں میں تم مجھے سب سے زیا دہ عزیز ہواور مجھ پراحسان کرنے کے لحاظ ہے میرے لئے سب میں تم بہتر ہواورا پیے شخص کے لئے کوئی ایبا واقعہ پیش آتا جس کووہ ناپسند کرے جمھے پر بہت گراں ہے لیکن تم نے ایک الی بات کہددی کہ اگرتمہارے خلاف اس بات کو او پر تک پہنچا دوں بعنی اس کی اطلاع رسول اللہ منافیقیا کم کو روں تو میری جانب ہے تمہاری بدنا می ہوگی اور اگر اس کی اطلاع ہے پہلو تہی کر کے خاموش ہو جاؤں تو میرا دین بر با دہو جائے گا اور بے شبہہ ان دونوں حالتوں میں ہے ایک دوسرے کی بہنسبت میرے لئے زیادہ آسان ہے۔ پھروہ رسول الندمنی تیزیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ ب ہے وہ بات عرض کر دی جوجلاس نے کہی تھی تو جلاس نے رسول القد من تیلے کے باس اللہ کی قشم کھائی کہ عمیر نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔عمیر بن سعد نے جو بات کہی ہے وہ میں نے نہیں کہی ۔ تو اللہ تع لی نے اس کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی۔

﴿ يَخْلِغُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَلْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا يَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَبُّو بِمَالَمْ يَنَالُوا

(( Ira )) & (( )

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَ إِنْ يَتَوَلَّوا يَعْنَا لَهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا الْمِيمَا فِي اللّٰهُ عَذَابًا وَالْمُحِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيْرٍ ﴾

' وه الله كُتم كُمَا تَعْ بِي كُما نَهُول نِ (وه بات) نبيس بهي و علائك انهول نے كفرگى بات كه اوراني اسلام كے بعد كافر (بھى) ہو گئے ۔ اورانبول نے ايك ايك بات كاقصد كيا جس كو انہول نے حاصل نبيس كيا ۔ اورانہول نے ايك ايك بات كاقصد كيا جس كو انہول نے حاصل نبيس كيا ۔ اورانہول نے دشمنی نبیس كي مر (اس بات كوش بيس) كما اللہ اور اس كے رسول نے اپنے فضل سے انہيں غنى بنا دیا ۔ پھراگر انہوں نے تو بركر لى تو ان كے لئے اس كے رسول نے اپنے فضل سے انہيں غنى بنا دیا ۔ پھراگر انہوں نے تو بركر لى تو ان كے لئے بحل ئى ہوگى اوراگر انہول نے روگر دائى كى تو اللہ انہيں دنيا اور آخرة ميں دردنا كے عذا ب دے گا اور زمين ميں ان كاكوئى سريرست اور حمايت كرنے والا نہ ہوگا'۔

ابن ہشام نے کہا کہالیم کے معنی موجع لیعنی ور دناک کے ہیں ذوالرمۃ نے اونٹول کی صفت ہیں ( اس لفظ کا استعمال کیا اور ) کہا ہے۔

ابن انتحق نے کہا لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اس کی توبہ (ایسی) انجھی رہی کہ اسلام اور بھلائی میں وہ مشہور ہو گیا۔ اور اس کا بھائی الحارث بن سوید وہ شخص ہے جس نے المجذ ربن زیاد البلوی اور قیم بن زید ضبعی کو جنگ احد کے روز قل کیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ اُحد کے دن نگلا اور تھا منافق جب لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے تو اس نے ان دونوں پر حملہ کر دیا اور ان دونوں کو آل کر ڈ الا اور پھر قریش ہے (جاکر) مل گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ المجذر بن زیاد نے سوید بن صامت کو کسی جنگ میں جواوس وخزرج کے درمیان ہوئی تھی مارڈ الا تھا۔ پھر جب جنگ کا دن آیا تو الحارث بن سوید۔ المجذر بن زیاد کی غفلت کا طالب تھا کہ اس کو اپنے باپ کے عوض میں قبل کر دے اور اس نے اس کو قبل کیا اور صرف اس ایک کو قبل کیا اور بید بات میں نے متعدد اہل علم سے تی ہے اور اس کے قبیس بن زید کے قبل نہ کرنے پر دلیل بید ہے کہ ابن اسمحق نے جنگ احد میں مارے جانے والوں میں قبیس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ سوید بن صامت کومعاذ بن عفرانے یوم بعاث سے پہلے بغیر کسی جنگ کے تیر مارکر

دھو کے ہے مأرڈ الا پہ

ابن انحق نے کہالوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی آئی آغیر بن الخطاب ( میں اندو) کو تھم فر مایا تھا کہ اگروہ اس پر قابو پالیس تو اس کو قل کر دیں ۔ لیکن وہ آپ سے نیچ کرنگل گیااور مکہ بی ہیں رہا کرتا تھا۔اور پھراس نے اپنے بھائی جلاس کے پاس تو یہ کی استدعا کے لئے کہلا بھیجا تا کہ وہ اپنی قوم کی جانب لوٹ آئے تو ابن عباس سے مجھے روایت پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (بیآیت) نازل فر مائی:

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَ جَاءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

''ایسے لوگوں کو امتد کیسے بدایت دیے جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفراختیار کیا حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس کھلی (نشانیاں) آپھی کہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس کھلی (نشانیاں) آپھی تھیں۔ اور الله ظالموں کو بدایت نہیں دیا کرتا۔ آخر بیان تک'۔

بی ضہیعۃ بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف میں سے بجا د بن عثمان بن عامر۔ اور بنی بوذ ان بن عمر و بن عوف میں سے نبتل بن الحارث اور بیہ وہ شخص ہے جس کے متعلق مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ ملی النیج اُنے فر مایا تھا'

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الشَّيْطَانِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى نَنْتَلِ بْنِ الْخِرِثِ.

'' جس کواس بات کی خواہش ہو کہ شیطان کود کیھتے تو اس کو چاہئے کو بتل بن ای رث کود کمھے لئے'۔
ادر شیخص جسیم ۔ لمبا' سیاہ' ہونس ان کا ہوا اور سر کے بال پریشان لا ل آئکھوں اور پیچکے ہوئے گالوں و ما تھ ۔ اور بیرسول اللہ کا ٹیڈیڈ کے پاس آتا اور آپ ہے بات جیت کرتا اور آپ کی گفتگوسنتی اور اس کے بعد آپ کی گفتگومن فقول کے پاس پہنچا تا۔ یہی و و شخص ہے جس نے کہا تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کہھے بیان کردیا و و اس کو سیاسمجھ لیتا ہے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (بیرآیت) نا زل فرمائی:

﴿ وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُوْدُونَ النّبِي وَ يَعُولُونَ هُو اَذُنْ قُلُ اَذُنْ خَيْرٍ لَكُمْ يُومِنَ بِاللّٰهِ وَيُومِنَ لِللّٰمُومِنِينَ وَرَحْمَةُ لِللّٰذِينَ آمَنُواْ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُوْدُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ الِّيمُ ﴾ للمومِنِينَ وَرَحْمَةُ لِللّٰذِينَ آمَنُواْ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُودُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ الِّيمُ ﴾ ثان (لوگوں) میں بعض ایسے بھی جونی (منافید اویت میں اور کہتے میں کہوہ (تو سرتا پا) کان ہے (اے نی) تو کبد دے کہ (وہ تو) بھلائی کا کان ہے (کہ ) اللہ کو (بھی ) ما نتا ہے اور تم میں ہے جن لوگوں نے ایمان اختیار کی ہے۔ ان کے لئے تو (سرتا پا) رحمت ہے اور جولوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا تے میں ان کے لئے ان کے لئے تو (سرتا پا) رحمت ہے اور جولوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا تے میں ان کے لئے اس

وردناک مزاہے''۔

این اتحق نے کہ کہ جھے ہیں جا ہوں میں ہے ایک نے بیان کیا گہ کہ اس ہے بیان کیا کہ رسول القر فی فیز نے ہے ہیں جہریل علیہ اسلام آئے تو آپ ہے کہ کہ آپ کے پاس ایک شخص جیشا کرتا ہے جو لمیا اسلام آئے تو آپ ہے کہ کہ آپ کے پاس ایک سرخ گوی پیتل کی دو سیاہ ہونٹ لٹکا ہوا۔ پر بیتان بال بیچے ہوئے گالوں والا ہے اور دونوں آئیس الی سرخ گوی پیتل کی دو ہائڈ بیال ہیں۔ اس کا جگر گدھے کے جگر ہے بھی زیادہ شخت ہے وہ آپ کی با تیں منافقوں کے پاس پہنچا تا ہے۔ اس ہے آپ احتی طفر ما کی اورلوگوں کے بیان کے لحاظ ہے بیصالت بنتل بن الحارث ہی کی تھی۔ اور بی ضبیعہ میں ہے ابو حبیہ بن ایا زعر اور بیان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے میجد ضرار بنائی تھی اور تقلید بن حاطب اور معتب بن قشیرا وربید دونوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ ہے جہد کیا تھا کہ آگر اللہ ہمیں اپنے فضل ہے بچھ حاطب اور معتب بن قشیرا وربید دونوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ ہے عہد کیا تھا کہ آگر اللہ ہمیں اپنے فضل ہے بچھ حاطب اور معد قد دیں گا ورضر ورنیکو کا رون میں سے ہوں گے (وغیرہ) آخر بیان تک۔

اورمعتب جس نے جنگ احد کے روز کہا تھا کہ حکومت میں ہی را پچھ بھی حصہ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کئے جاتے تو التدعز وجل نے اس کے متعلق اپنا پہ قول نا زل فر مایا :

﴿ وَ طَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتُهُمُ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُوْنَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْكَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ ﴾

''اور ایک گروہ ہے جس کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے متعلق غیر حقیقی جالیت کے سے خیال کرتے ہیں کہ اگر حکومت میں ہمارا پچھ بھی حصہ ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے (وغیرہ) آخر بیان تک''۔

اور ای نے جنگ احزاب کے روز کہا تھا کہ محمد تو ہم سے وعدے کیا کرتا تھا کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے کھا کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے کھا کیں گے اور (اب تو) حالت ہیہ ہے کہ ہم میں کوئی شخص بے فکری کے ساتھ جھاڑی تک بھی نہیں جا سکتا تو الند تعالیٰ نے اس بارے میں (بیر آبیت) نازل فرمائی:

﴿ وَإِذْ يَغُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ مَا وَعَلَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾

"اور (وه دفت یا دکرو) جب که منافق اور وه لوگ جن کے دلول میں ایک شم کی بیاری ہے۔ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو پچھ ہم سے وعدہ کیا وہ صرف ایک دھوکا تھا''۔ اور الحارث بن حاطب۔

ابن ہشام نے کہا کہ اہل علم میں ہے جن پر مجھے بھروسہ ہے انہوں نے بیان کیا کہ معتب بن قشیر اور حاطب کے دونوں مبٹے نتحابٰ داورالحارث نی امیہ ہن زید کی اولا دہیں ہے اوراصحاب بدر ہیں ہے ہیں منافقوں میں يرت اين مثام به نعدووم المراجع المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة

ہے نہیں اورخو دابن اسحق نے بھی ثعبہ اور ای رٹ کو بدر پول کے نا موں میں امید بن زید کی اولا و میں شار کیا ہے۔ ا بن انحل نے کہاا ورسہیل بن حنیف کا بھا ئی عباد بن حنیف اور نجز ج اور بیان لو گوں میں تھا جنہوں نے مسجد ضرار بنا کی تقی اورعمر و بن حذام اورعبدالله بن نبتل \_

ا در بنی ثغیبہ بن عمر و بن عوف میں ہے جاربیۃ بن عامر بن العطاف اور اس کے دونوں میٹے زید بن جار بدا ورتجمع بن جار بداور بدسب مسجد بنانے والوں ہی میں سے تنھے۔اورمجمع کم سننو جوان تھا۔قر آ ن کا بہت کچھ حصہ یا د کرلیا تھا اور اس مسجد میں ان کونماز پیڑھا یا کرتا تھا۔اور جب و ومسجد برباد کر دی گئی اور عمر بن ائط ب( جي منه ) کے زمانے ميں بن عمر و بن عوف اپني مسجد ميں جو بن عمر و بن عوف کے محلّمہ ميں تھی نماز پڑھنے گئے تو مجمع کے متعلق کہا گیا کہ وہ انہیں نمازیڑ ھادیا کرے تو (عمر جی مدر نے) فرمایانہیں ۔ ( ایسانہیں ہوسکتا ) کیا یے تخص مسجد ضرار میں منافقوں کا امام نہیں ریا ہے۔ تو مجمع نے عمر بن الخطاب ( مبی ہدید ) ہے کہا اے امیر المومنین اس اللہ کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ان او گوں کے معاملات سے میں یا لکل بے خبرتھا لیکن کم سن قار ک قر آن تھا اوران میں کسی کوقر آن یا دند تھا تو انہوں نے مجھے (آگے ) بڑھا دیا کہ میں انہیں تم زیڑھا دیا کروں اور جوا چھی ہو تیں انہوں نے بیان کیس میں انہیں اس حالت پر مجھتا تھا۔ تو لوگوں کا بیان ہے کہ عمر ( جن درو ) نے اے جھوڑ دیااوروہ اپنی قوم کونمازیرُ ھایا کرتا تھا۔

اور بنی امیہ بن زید بن مالک میں سے ود بعہ بن بن ثابت اور بیکھی مسجد ضرار بنانے والوں میں سے تھا اوراک نے کہا تھا کہ ہم تو صرف دل گی کررہے اور دل بہلا رہے تھے تو اللہ ( نعالیٰ ) نے اس کے متعلق ( میہ آیت) نازل فرمائی:

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ آبَاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُرْنُونَ إِلَى آخِر الْقِصَّةِ ﴾

''اور بے شبہہ اگر تو ان ہے سوال کرے گا تو کہ دین گے کہ ہم تو صرف دل لگی کر رہے اور دل بہلارہے تھے۔(اے بی) کہ دے کہ کیااللہ اوراس کی آئیوں اوراس کے رسول ہے بنسی نداق كرتے ہو''۔وغيره آخر بيان تك۔

اور بنی عبید بن زید بن ما لک میں سے خذام بن خالد ہی وہ خض ہے جس کے گھر سے مسجد ضرار برآ مد ہوئی اور بشر اور رافع بن زید۔اور بی النبیعہ میں ہے۔

ا بن ہشام نے کہاالنبیت ( کا تام )عمرو بن مالک بن الاوس ہے۔

ابن ایختی نے کہا کہ اس کی شاخ بنی حارثہ بن الحارث بن الخز رج ابن عمرو بن ما لک بن الا وس میں

رسول القد شن بي المدخل المدخل المدكو جائے كے اراوے كے وفت اس كے باغ ميں (سے) جانے كى اجازت جائى ہوتو ميں تو تمبيں اپنے باغ ميں (سے) ترر نے جائے ہيں (سے) ترر نے كى اجازت بيل ديتا اور اپنے باتھ ميں مخصى بحر مٹی كی اور كہا والقد اگر مجھے ہے يقين ہوتا كہ بير مثی تمہارے سوا كى اجازت بيل ديا اور اپنے باتھ ميں مخصى بحر مٹی كی اور كہا والقد اگر مجھے ہے يقين ہوتا كہ بير مثی تمہارے سول (كسى) دوسرے پرنہ پڑجائے گی تو اسے تم پر بچينك مارتا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے كداس كو مار ڈاليس تو رسول الله مُنافِق الله في الله منظم في الله منظم الله الله منظم الله منظم الله منظم الله منظ

دَعُوهُ فَهَٰذَا الْآعُمي آعُمَى الْقَلْبِ آعُمَى الْبَصَرِ.

''اس کوچھوڑ دو کیونکہ ہیا ندھا دل کا (مجھی ) اندھاہے (اور ) بینائی کا بھی اندھاہے'۔

پھر بنی اشہل والے سعد بن زید نے اسے کمان سے مار کر زخمی کر ڈالا۔ اور اس کا بھا کی اوس بن تینی یہ وہ فخص ہے جس سے رسول القد مخار ہے خندق کے روز کہا تھا کہ ہمارے گھر عریاں (لیعنی ہے سہارا غیر محفوظ) ہیں اس لئے ہمیں (جنگ ہیں شریک نہ ہونے کی) اجازت و پیجئے کہ ہم گھروں کو چلے جا کیں۔ تو القد تعالیٰ نے اس کے متعلق (بیاتی بیت) نازل فرمائی:

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

''(بیلوگ) کہتے ہیں کہ ہمارے گھر عربی ل (غیر تحفوظ) ہیں حالانکہ وہ عربیاں (غیر محفوظ) نہیں ہیں (بیلوگ) صرف (جنگ میں ہے) بھاگ جانا جا ہتے ہیں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ عورۃ کے معنی معمورۃ للعدو و ضائعۃ دشمن کو موفع دیے والے اور برسر بربادی ہیں اوراس کی جمع عورات ہے تا بغدالذبیانی نے کہا ہے۔

مَتَى تَلْقَهُمْ لَا تَلْقَ لِلْبَيْتِ عَوْرَةً وَلَا الْجَارَ مَحُوُومًا وَلَا الْاَمْرَ صَائِعًا جب توان سے مقابلہ کر ہے توانی حالت میں مقابلہ نہ کر کہ گھر عرباں (غیر محفوظ) پڑوی محروم اور معاملہ برسر بربادی ہو۔

یہ بیت اس کبی بیتوں میں ہے ہے اورعور ۃ کے معنی مرد کی گھر دالی کے بھی ہیں اورعور ۃ کے معنی شرم گاہ کے بھی ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ بن ظفر میں سے جس کا نام کعب بن الحارث بن الخزرج تھا' حاطب بن امیہ بن رافع بیہ بوڑ ھاموٹا تاز ہ تھااورا پنی جاہلیت ہی میں عمر بسر کر دی اوراس کا ایک لڑ کا تھا جو بہترین مسلمانوں میں سے تھا اور اس کو یزید بن حاطب کہتے تھے۔ جنگ بدر کے روز وہ (ایبا) زخمی ہوگیا کہ زخموں کی وجہ سے وہ (ا بنی ) جگہ ہے نہ ہل سکا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے ھر لا یا گیا۔

ابن آئی نے کہا کہ جمھے سے عاصم بن عمر بن قیاد ۃ نے بیان کیا کہ اس کے پیس اس گھر کے مسلمان مرد اور عور تیں جمعے ہوئیں جبکہ وہ موت کے قریب تھا وہ لوگ اس سے کہنے لگے اے ابن حاطب! تمہیں جنت کی خوشخبری ہو۔ راوی نے کہا کہ اس وقت اس کے پاس کا نفاق ظاہر ہو گیا اور وہ کہنے لگا بال باغ کا لے دانے کا !!!واللّذتم ہی لوگوں نے ورغلا کر اس مسکین کی جان لے لی۔

ابن انحق نے کہا اور ایوطلحہ بشیر بن اپیرق زر بوں کا چور جس کے متعلق اللہ (تعالی) نے (پیآنیت) نازل فرمائی:

﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُونَ الْفُسَهُمْ إِنَّ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا﴾

''(اے نبی) ان لوگوں کی جانب واری کر کے جھڑا انہ کروجو (خود) اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ بے شبہ اللّٰدا لیے تخص سے محبت نہیں کرتا جو بڑا بددیا نت اور بہت گنبگا رہؤ'۔
اور انہیں (بی ظفر) کا حلیف قزمان۔ مجھ سے عاصم بن عمر بن قیادة نے بیان کیا کہ رسول اللّه مخالیّۃ فَر مایا کرتے تھے کہ وہ بے شبه آگ والوں میں سے بواور جب احدکا ون ہواتو اس نے خوب جنگ کی بہال تک کہ مشرکول میں سے نو آ دمیوں کو اس نے قبل کیا اور زخی بوکر پڑگیا اور بی ظفر کے گھر اٹھا لایا گیا تو تک کہ مشرکول میں سے ایک نے آج (خوب) داد شبی عت دی اور راہ خدا میں جے اس نے کہا کہ اے قرمان تیرے لئے خوشخری ہے کہ تو نے آج (خوب) داد شبی عت دی اور راہ خدا میں مجھے ایی مصبتیں پنچیں جوتو دکھور ہا ہے۔ اس نے کہا میرے لئے کس بات کی خوش خبری ہے وابند میں نے تو صرف اپنی تو م کی حمایت میں جنگ کی ہے اور جب اس کے زخم اس کو تکلیف دینے نئے اور ان کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیرانیا اور اس سے اپنے ہاتھ کی رئیس کا فیلی اورخود کشی کرلی۔

ابن انحق نے کہا کہ بن عبدالاشبل میں کوئی ایسا منافق مردیا منافقہ عورت ندتھی جوشہرت رکھتا ہوضحاک بن ثابت کے سواجو سعد بن زید کی جماعت بن کعب میں سے ایک شخص تھا جس پر بھی بھی نفاق اور بہود کی محبت کا الزام لگایا جاتا تھا۔ حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

مَنْ مُبْلِغُ الصَّحَّاكِ اَنَّ عُرُوفَهُ اَعْیَتُ عَلَی الْاِسْلَامِ اَنْ تَتَمَجَّدَا ضی کو (یه بیام) پیچانے والاکون ہے کہ اسلام کی نخالفت کر کے عزت حاصل کرنے میں اس کی رئیس تھک کررہ گئیں۔

ٱتُحِبُّ يُهْدَانَ الْحِجَازِ وَدِيْنَهُمْ ۚ كَيدَ الْحِمَارِ وَلَا تُحِبُّ مُحَمَّدَا

کیا تو گدھے کے کلیجے والے ( کمبخت ) حجاز کے یہود اور ان کے دین ہے محبت رکھتا ہے اور محمد ( مَنْ اللَّهُ فَاللَّهِ ) ہے محبت نہیں رکھتا۔

دِیْنًا لِعَمْرِیُ لَا یُوَافِقُ دِیْنَنَا مَا أَسْتَنَ آلٌ فِی الْفَضَاءِ وَخَوَّدَا ایْ جَن کُفتُم وہ ایسے وین سے محبت رکھتا ہے جو ہمارے وین سے (مجھی) موافقت نہیں کرے گا جب تک کہ فضا میں سراب تیزی ہے حرکت کرتا رہے۔

ابن انتحق نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ جبلاس بن سوید بن صامت اپنی تو بہ سے پہلے اور معتب بن تشیر اور رافع بن زید اور بشر جو مسلمان سمجھے جاتے ہتھے۔ انہیں انہیں کی قوم کے چند مسلمانوں نے ان کے آپس کے ایک جھڑ ہے کے خیصے کے رسول القد من تیز کی طرف چلنے کی دعوت دی تو ان لوگوں نے انہیں جا بلیت کے لوگوں کے جانب چلنے کی دعوت دی تو ان لوگوں نے انہیں جا بلیت کے لوگوں کے جانب چلنے کی دعوت دی تو اللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی:

﴿ اَلَّهُ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزُعُمُونَ انَّهُمُ آمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ اِلْيَكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُونَ اَنْ يَخُولُونَ اَنْ يَخُولُونَ اَنْ يَخُولُونَ اَنْ يَخُولُونَ اللهِ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يَّظِلَّهُمُ ضَلَاًلا بَعِيدًا - اللهِ الطَّاعُونِ وَقَدْ أُمِرُوا اَنْ يَخُلُولُوا بِهِ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يَظِلَّهُمُ ضَلَالًا بَعِيْدًا - اللهِ الطَّاعُونِ وَقَدْ أُمِرُوا اَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يَظِلَّهُمُ ضَلَالًا بَعْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

''(اے نبی) کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو تجھ پراتاری گئی وہ چاہتے ہیں سرکشوں (یا گمراہ سرداروں) کے باس اپنا مقدمہ پیش کریں حالا نکہ انہیں تھم دیا جا چکا ہے کہ وہ سرکشوں کونہ ما نمیں اور شیطان جا بتا ہے انہیں خوب بھٹکا کر (مطلوب حقیق ہے) دور ڈال دے'۔ واقعات کے آ خرتک ۔

اورخز رج کی شاخ بن النجار میں ہے رافع بن ود ایداور زید بن عمر واور عمر و بن قبس اور قبس بن عمر و بن میں اور قبس بن عمر و بن مہل ۔

اور بنی بھم بن الخزرج کی شاخ بن سلمہ میں ہے الجد بن قیس اور یہی وہ مخص ہے جو کہتا ہے۔اے محمد (مَثَلَّ الْبِیْزَ (مَثَلِّ الْبِیْزِمِ) مجھے (جنگ تبوک میں نہ چلنے اور گھر میں بیٹھ رہنے کی ) اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ پھنسا دیجئے ۔اس کے متعلق اللہ (تعالیٰ ) نے (بیر آیت) نازل فرمائی:

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَانُولُ انْذَنْ لِنْ وَلَا تَغْتِنِى الْافِي الْفِتْنَةِ سَقَطُولُ اللّٰ ﴾ "ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جھے اجازت و بیجئے اور جھے فتنے میں نہ ڈال و بیجئے وہ (واقعی) فتنے میں نہیں گریڑے؟ ہیں (یعنی جنگ ہے ڈرکر گھر بیٹھے رہنا حقیقت میں ایک

فتنے میں گریزناہے)''۔

اور بی عوف بن الخزرج میں ہے عبداللہ بن الی بن سلول۔اور بیخص تمام منافقوں کا سر غنہ تھا۔اور اس کے پاس سب جمع ہوا کرتے تھے۔اوراس نے غزو ہُ بن المطلق میں کہا تھا:

﴿ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخُوجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ﴾

'' بے شک اگر ہم مدینہ کی جانب لوٹیس کے تو بڑی عزت والا اس میں سے بڑے ذکیل شخص کوضرور نکال دےگا''۔

اورای کے اس تول کے متعلق سورہ منافقین پوری کی بوری نازل ہوئی۔اس کے متعلق اورود بعد کے متعلق جو بنی عوف میں ہے۔ متعلق جو بنی عوف میں ہے ایک شخص تھا اور مالک بن البی قو تل اور سوید اور داعس کے متعلق جو عبداللہ بن البی بن سلول کی جماعت کے لوگ ہتے۔

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِ خُوانِهِمُ أَلَذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ أَهُلِ الْكِتَابِ لَئِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَذُورُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَ إِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَّنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَّنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ اللّٰهِ اللّٰهُ يَشْهَدُ لَكَاذِبُونَ ﴾

"(اے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کی (حالت کی) طرف (غور کی) نظر نہیں ڈالی جنہوں نے ظاہر داری ہے اسلام اختیار کیا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے نظاہر داری کے اسلام اختیار کیا ہے کہ وہ اہل کتاب میں اسلام اختیار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے شبہدا گرتم نکا لیے جاؤ گئو ہم بھی تمہار ہے ساتھ صرور

ل (الف) میں فہؤلاء ہے اور (ب ج و) میں و ہولاء ہے۔ موخرالذکر ننجے محجے معلوم ہوتے ہیں اور میں نے اس کے معلق موائق ترجمہ کیا ہے۔ اس مقام پر فا والانسخہ غلط معلوم ہوتا ہے (احمد محمودی)۔ ع (الف) میں یسمدون ہے جس کے معنی رہنمائی کرنے یا خیرخواہا ندمشورہ و یئے کے ہو کتے ہیں (ب ج و) میں ید مسوں ہے۔ جس کے معنی خفیہ خبریں و سینے اور جاسوی کرنے کے جس (احمد محمودی)

سيرت ابن بشام 🖨 هددوم

نکل چلیں گے اور تمہارے متعلق ہم بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگرتم ہے جنگ کی جائے گی تو ہم ضرور تہباری مدد کریں گے اور القد (تعالیٰ ) گواہی دیتا ہے کہ بے شبہہ وہ جھونے ہیں''۔ حتى كە (الله تعالى) اينے اس قول تك پہنجا:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَغَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ

'' شیطان کی اس حالت کی طرح جبکہ اس نے انسان ہے کہا کہ تو کا فرہو جا پھر جب وہ کا فرہو گیا تو کہا کہ میں جھے سے الگ ہول۔ میں تمام جہال کی پرورش کرنے والے القدے ڈرتا ہول'۔

## 🖫 یہود کے عالموں میں ہے صرف ظاہر داری سے اسلام اختیار کرنے والے

ا بن ایخل نے کہا کہ یمبود کے علیء میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی پٹاہ لی اور اس میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ داخل ہو گئے اورصرف نفاق ہے اظہار اسلام کیا۔ بنی قینقاع میں سے سعد بن حنیف اور زیدین اللصیت اورنعمان بن او فی بن عمر و اورعثان بن او فی تنفے زید بن اللصیت و هخص ہے جس نے عمر بن الخط ب سے ( سی اور بی موق بنی تعیقاع میں جنگ کی اور جب رسول الله مَنی تَقَیَّمْ کی اور بی و میخص ہے جس نے آ ب کے متعبق کہا تھا کہ محمد (مُنْ النَّالم ) وعویٰ کرتا ہے کہ اس کے باس آ سان کی خبر آ با کرتی ہے اور وہ (ا تنا بھی )نہیں جانتا کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے تو رسول القد ناٹیٹیؤ کم کے یاس (اللہ کی طرف ہے ) اس بات کی خبر بہنچ گئی جوالتد کے وشمن نے اپنی سواری میں کہا تھا اور رسول الله من تیج اُکی آپ کی اونٹنی کی جانب رہنمائی کی گئی اور

إِنَّ قَائِلاً قَالَ يَزُعُمُ مُحَمَّدٌ آنَّهُ يَأْتِيْهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُرِي آيْنَ نَاقَتُهُ.

" بے شک ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ محد وعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسان سے خبر آتی ہےاوروہ ( پیجمی )نہیں جانتا کہاس کی اونٹنی کہاں ہے''۔

وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا آعُلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِيَ اللَّهُ وَقَدْ دَلَّنِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَهِيَ فِي هٰذَا الشِّعْبِ قَدْ أَحَبُسَتُهَا شَجَرَةٌ بِزِمَامِهَا.

''اور خدا کی شم ہے شک میں نہیں جانیا مگروہی چیزجس کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور اب اللہ نے اس کی جانب میری رہنمائی کر دی ہے اور وہ اس گھائی میں ہے۔ ایک در خت نے اس کی تکیل کو روك ركھاہيے''۔

تو مسلم نوں میں ہے چند آ دمی گئے اور اس کو وہاں اسی طرح پایا جس طرح اور جہاں رسول اللہ منی تینوم نے فرمایا تھا۔

اور مجھے' خبر مل ہے کہ راقع بن حربیلة جب مراتو اس کے متعلق رسول القد من فیٹیا نے فر مایا کہ من فقو ں کے سرغنوں میں ہے ایک بڑا سرغنہ آج مرگیا۔

اور رفاعہ بن زید بن البابوت وہ شخص ہے جس کے متعلق رسول القد سُنَا ﷺ منے غزوہ بنی المصطبق سے واپس ہوتے ہوئے جب آپ کے پاس ایسی زور کی ہوا چلی کہ مسلمان اس سے خوف زوہ ہو گئے تو رسول القد مثل ﷺ نے ان او گول سے اس شخص کے متعلق فر مایا:

پھر جب رسول النَّد شَخْطِيَةِ عَمِم بينة تشريف لا ئے تو رفاعة ابن زيد بن التا بوت کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ اس روز مراجس روز وہ ہوا چلی تھی ۔

اورسلسلہ بن برہام ادر کناتہ بن صوریاء بیہ منافقین مسجد میں آتے تھے اورمسلمانوں کی ؛ تنیں سنتے اور ان کا **ندا**ق اڑاتے اوران کے دین کے ساتھ مسخر ہ پن کرتے تھے۔

## منافقوں کی اہانت وذلت اوران کامسجدے نکالا جانا



ایک روزان لوگوں میں سے چند لوگ مسجد میں جمع ہوئے رسول القد من اللہ تو اللہ اللہ تو والوگ مجد سے خی دوسر سے سے چیئے ہوئے آپس میں کا نا چھوی کر رہے ہیں تو رسول اللہ تا اللہ تا تھے فر مایا تو وہ لوگ مجد سے خی کے ساتھ ذکال وئے گئے اور ابوابوب خالد بن زید بن کلیب اٹھے اور بنی غنم بن ما لک بن نجار والے عمر و بن قیس کا جو ج بلیت میں ان کے بنوں کا پجاری تھا پاؤں پکڑا کر تھیٹتے ہوئے یہاں تک لے گئے کہ اس کو مجد سے قیس کا جو ج بلیت میں ان کے بنوں کا پجاری تھا پاؤں پکڑا کر تھیٹتے ہوئے یہاں تک لے گئے کہ اس کو مجد سے باہر نکال دیا اور وہ کہتار ہا کہ اے ابوابوب تو مجھے بنی تقلبہ کے اونٹ اور بکریاں باند ھنے کی جگہ سے نکالتا ہے۔ پھر ابوابوب بنی النجار کے ایک شخص رافع بن ود بعد کی طرف بھی بڑھے اور اس کی چار ہوا ہوا ہوں کہ رہے ہے ۔ اب خور اس کے مند پرتھیٹر مارا اور اس کو مجد سے دور ہواور اپنے راستے چلا جا۔ اور ممارہ خوبیٹ منافق تجھ پرتف ہے ۔ اے منافق رسول اللہ منافق محبد سے دور ہواور اپنے راستے چلا جا۔ اور ممارہ کو مزید بن عمرو کی ج نب بروسے اور بی شخص کمی ڈاڑھی والا تھا۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی اور ڈاڑھی کو کا وہ دیں جم وہ کی جہ نب بروسے اور دیکھی کی ڈاڑھی والا تھا۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی کی اور ڈاڑھی کو کا وہ داڑھی کو کی اور ڈاڑھی کو کا اور ڈاڑھی کو کا دیا تھا۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی کی اور ڈاڑھی کو کالوں کو کا بندین عمرو کی ج نب بروسے اور میں کو کا کہ دیا جو اس کی داڑھی کی داڑھی کو کیا کو کی اور ڈاڑھی کو کا کو کیا کو کیا کی داڑھی کیا کی داڑھی کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا گونے کو کیا گونے کو کیا کو کیا گونے کو کیا گونے کو کیا گونے کو کیا کے کو کیا کو کو کی کو کو کیا کو کیا گونے کو کو کیا گونے کو کیا گونے کیا کو کیا گونے کو کو کیا گونے کو کی کو کی کو کو کیا گونے کو کیا گونے کو کی کو کیا گونے کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کیا گونے

زور ہے تھینچتے ہوئے اس کومسجد ہے نکال دیا اور میں رقائے اس کے سینے پر ایب دو بتنز مارا (للدم) کہ وہ گر یڑا۔ رادی نے کہا کہ وہ کہ رہاتھا۔اے تمارہ تم نے مجھے (خوب) صنے دیے۔ تمارہ نے کہا ہے من فق اللہ تجھے دور کرے اور القدنے جوعذاب تیرے لئے معین کر رکھا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ خبر دار پھر رسول اللہ مَنَا يُنْفِظُ كُو مسجد كے باس نہ محاساً۔

ابن ہشام نے کہا کہ ندم کے عنی ہتھیلیوں ہے مارنے کے ہی تمیم بن الی بن مقیل نے کہا۔ وَلِلْفُوَّادِ وَجِيْبٌ تَحْتَ آبْهَرِهِ لَذُمَ الْوَلِيْدِ وَرَاءَ الْغَيْبِ بِالْحَجَرِ ا بنی ا بھرنا می رگ کے بیٹیے دل دھر ک ریا ہے اور شیبی زمین کے پیچھے ہے ولید کے پتھر بار نے کی طرح دھڑ اوھڑ مارر ہاہے۔

ابن ہشہ م نے کہا کہ غیب کے معنی شیبی زمین کے ہیں اور ابہر ول کی رگ کا نام ہے۔ ا بن اتخلّ نے کہا کہ بنی النجار میں ہے ایک صاحب ابومحمہ نا می بدری تھے اور ابومحمر کا نا م مسعود بن اوس بن زید بن اصرم بن زید بن ثعلبه بن غنم این و لک بن النجار قیس بن عمر و بن عمر و بن سبل کی طرف بڑھے اور قیس کم سن جوان تھ اور جوانوں میں اس کے سوانسی منافق کی خبرنہیں ملی اور اس کی سُرون میں ہاتھ دیکر دھکیلتے ہوئے (اے)مسجد ہے ہاہر کر دیا اور جب رسول ابتد سنی تیزیش نے مسجد ہے منافقوں کے نکالنے کا تکم فر مایا تو ابوسعیدالخدری کی جماعت کا ایک شخص جوبلخدرة بن الخزرج میں ہے تھا اور اس کا نام عبداللہ بن الحارث تھا۔ الحارث بن عمر و کی طرف بڑھا اور بیٹخص بٹوں والا تھا۔اس نے اس کے بیٹے بکڑ لئے اور اس کوختی ہے اس طرح زمین پر کھینچتے ہوئے جس طرح اویر ذکر ہو چکا ہے مبجد ہے باہر کر دیا۔ بیمن فق اس تخص ہے کہتا جلا جار ہا تھا کہا ہےا بن الحارث تم نے بہت بختی کی تو اس شخص نے اس ہے کہا ہےا بند کے دشمن بے شک تو اسی قابل ہے كيونكه الله نے تيرے متعلق (احكام) نازل فرمائے ہيں۔اس كے بعدرسول الله مخالفتين كم معجد كے قريب نه آتا کیونکہ تو بلید ہے۔

اور بن عمر و بن عوف میں ہے ایک شخص اینے بھائی زوی بن الحارث کی طرف بڑھا اور اس کونختی ہے مسجد کے باہر کر دیا اور اس ہے بیز اری ظاہر کی اور کہا کہ تجھ پر شیطان اور شطانی ہوتوں کا غلبہ ہے۔غرض بیوہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول ابتد منی تیا ہے ان کے نکالنے کا تھم فر مایا۔



بى ابتدائے سور وَ بقر و كى سوآيتي نازل ہوئيں۔ والله اعلم التدسجان فرياتا ہے

﴿ الْمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

"الم (اس كماب ميس )كسي تم كاشك نبيس ب-"-

ابن ہشام نے کہا ساعدہ بن جویة البذلی نے کہا ہے۔

فَقَالُوْا عَهِدُمَا الْقَوْمَ قَدْ حَصِرُوْابِهِ فَلَا رَبْبَ أَنْ قَدْ كَانَ ثُمَّ لَحِيْمُ اللهِ اللهُ ا

اور یہ بیت اس کے ایک تھیدے کی ہے۔

اورریب کے معنی برگمانی کے بھی ہیں۔خالد بن زہیرالبذ کی نے کہا ہے۔

کاننی اُریبهٔ بِرَیْبٍ.

کویا میں اے کسی برگمانی میں ڈال رہاتھا۔

این بشام نے کہا کہ اربتہ بھی کہاجاتا ہے۔

اور پیربیت اس کے ابیات میں ہے ہاوروہ ابوذ ویب الہذ کی کا بھیجا ہے۔

هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ.

''متفتیوں کے لئے ہدایت ہے۔ بینی ان لوگوں کے لئے جو ہدایت کی جن با توں جو جانتے ہیں ان کوچھوڑنے میں اللہ کی سزا ہے ڈرتے اور اس میں جو با تیں ندکور ہیں ان کی تقید ایق میں اس کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں''۔

﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ ۗ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقُناهُمْ يُنْفِعُونَ ﴾

''جولوگ نه دیکھی (ہوئی) چیز وں پرائیان لاتے اور نماز جس طرح ادا کرنا چاہئے اس طرح ادا کرتے اور جو پچھ ہم نے انہیں ویا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں۔ یعنی فرض نماز کو جس طرح ادا کرنا جاہئے اس طرح ادا کرتے اور ثواب مجھ کرز کو ۃ دیتے ہیں''۔

﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾

لے (بج د) میں ہے و منھم میں یو و یہ کاسی اربتہ ہویب لین گویاش نے اسے بدگائی میں ڈال ویا تھا۔ (احمیمودی) ع شط کشید والفاظ الف میں تیں ۔ (احمیمحودی) "اورجو مانے میں اس چیز کوجو تیری طرف اتاری گئی ہے اور جو تھے سے پہلے اتاری گئ"۔

لیعنی جو چیزیں اللہ عز وجل کے پاس ہے آپ لائے ہیں ان ہیں وہ آپ کو بیا جانتے ہیں اور آپ سے پہلے کے رسول جو پچھ لائے بیتے اس کو بھی سپیا جانتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور وہ اپنے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور وہ اپنے ہیں وردگار کے پاس ہے جو پچھ لائے ہیں اس کا انکارنہیں کرتے۔

﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ﴾

''اوراً خرت پریمی لوگ یقین رکھتے ہیں''۔

یعنی مرنے کے بعدا تھائے جانے اور قیامت' جنت' دوزخ' حساب اور میزان پر۔

لیعنی یمی وہ لوگ ہیں جواس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ ان چیز ول پر جو آپ سے پہلے ہوئی ہیں اور ان چیز ول پر جو آپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس آئی ہیں ایمان لا چکے ہیں (یمی لوگ اس کا یقین رکھتے ہیں )۔

﴿ أُولْنِكَ عَلَى هُدَّى مِّنْ رَّبِّهِمْ ﴾

'' یکی لوگ اپنے پر ور دگار کی جانب سے ہوایت پر ہیں''۔

یعنی انہیں ان کے پرور دگار کی جانب ہے ایک روشنی حاصل ہےاور جو پچھان کے پاس آیا ہے اس مر انہیں استقامت ہے۔

﴿ وَأُولَٰتِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴾

'' يہى لوگ فلاح يانے والے ( كامياب ' چھو لنے پھلنے والے ) ہيں''۔

لینی ان لوگوں نے جو چیز طلب کی اس کوانہوں نے حاصل کر لیا اور جس برائی ہے وہ بھا گے اس سے انہیں نجات ل گئی۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

'' بے شک جن لوگوں نے انکار کیا''۔

یعن اس چیز کا جوآپ کی جانب اتاری گئی ہا گرچہ وہ کہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان لا چکے جوآپ ہے پہلے ہارے پاس آئی ہے۔

﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ٱلْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴾

''ان کے لئے ہرابر ہے جا ہے تو انہیں ڈرائے یا ندڈ رائے وہ ایمان نہیں لا کیں گئے'۔

یعنی انہوں نے اس یا د داشت کا انکار کیا جو آپ کے متعلق ان کے پاس موجود ہے۔ اور انہوں نے

اس عہد کا انکار کر دیا جوآپ کے متعلق ان سے لیا گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا جوآپ کے پاس آئی ہے۔ اور اس کا بھی انکار کر دیا جوان کے پاس ہے اور اسے ان کے پاس آپ کے سوا دوسرے یا سے آپ کے سوا دوسرے یا سے اس کے وہ آپ کے موا دوسرے یا ہے جی ۔ اس لئے وہ آپ کے ڈرانے اور دہمکانے کو سی طرح نہیں سنیں کے حال نکہ اس علم کا انکار کر ویا ہے ۔ بوآپ کے متعمق ان کے پاس موجود ہے۔ بوآپ کے متعمق ان کے پاس موجود ہے۔

﴿ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَنَى سَمُعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ ''الله نے ان کے دلول اوران کی ساعت پرمهر کر دی ہے اوران کی بصارتوں پرایک شم کا پر دہ ( ڈال دیا گیا ) ہے''۔

یعنی مرایت کے حاصل کرنے ہے (انہیں روک دیا گیا ہے) کدوہ اس کو بھی نہیں پا سکتے۔ یعنی آپ
کے پاس آپ کے پروردگار کی جانب سے جونق ہات آئی اس کے تبطلانے کے سبب سے حتی کہ وہ اس کو ہنیں
(اس کو نہ مان کر) اگر چہوہ ان تمام چیز وں کو ہان لیس جو آپ سے پہلے تھیں (انہیں مرایت حاصل نہ ہوگی)۔
﴿ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴾

''اوران کے لئے (اس سبب ہے کہ وہ آپ کی مخالفت پراڑے ہوئے ہیں) بڑاعذا ہے'۔ غرض مید کہ میہ تمام بیان یہود کے معا ، کے متعلق ہے کہ انہوں نے حق بات کو جان لینے اور پہچان لینے کے بعد جھٹلا ماہے۔

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴾ "اورلوگول میں بعض ایسے بھی بین جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پراور آخرت کے دن پرایمان لا چکے میں حالانکہ وہ ایمان والے نبیس میں '۔

یعنی اوس وخز رہے کے من فقین اور و ہالوگ جوانبیس کے **قد**م بقدم تھے۔

﴿ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفَسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قَلُوبِهِمْ مَرَضَ ﴾ "ووالله حاوران لوگول ہے جوایمان لا مجے دھوکا بازی کرتے ہیں حالا تکہ وہ خودا پنفول کے سواسی اور کو دھوکا ہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ (اس کا) احساس نہیں رکھتے ان کے دلول میں (شک کی) بیاری ہے'۔

﴿ فَرَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْ يَكُذِبُونَ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴾

'' توالتدنے ان کی (اس) بیاری کواور بڑھادیا اوران کے لئے در دناک عذاب ہے اس سبب

ے کہ وہ جھوٹ یو لتے تھے اور جب ان ہے کہا گیا کہ زمین میں فسا دنہ کر وتو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنا جا ہتے ہیں ہم مونین اور اہل کتاب کے درمیان اصلاح کرنا جا ہتے میں۔اللہ عز وجل قرما تاہے:

﴿ اللَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَّ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾

'' خبر داران کی حالت رہیہ کے میفسادی ہیں کیکن (انہیں اپنے فسادی ہونے کا شعور (بھی )نہیں''۔ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوا كُمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُّوْمِنُ كُمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الاَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُو قَالُو آمَنَّا وَإِذَا خَنُوا إِلَى شَيَاطِيبِهِمْ ﴿

''اور جبان ہے کہا گیا کہتم ( بھی )ایمان ہے آ و جس طرح (اور )لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے تو انہوں نے کہا کیا (میہ) ناسمجھ ( یا کم درجے کے ) لوگوں نے جس طرح ایمان قبول کر لیا ہے اس طرح ہم بھی ایمان قبول کرلیں ۔ س لوان لو گول کی حالت یہ ہے کہ یہ ہیں تو ناسمجھ ( یہ سمُ در ہے کے )کیکن وہ (اس بات کو) جانتے نہیں۔اور جبان او گوں نے ایسے یو گوں ہے ملہ قات کی جوایمان اختیار کر کیے ہیں تو ان لوگوں نے کبہ دیا کہ بم نے بھی ایم ن اختیار کرلیا ہے۔اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنبائی میں پہنچ'۔

لیعنی بیبود میں ہے ان لوگوں کے بیاس جوانہیں حق کے حجٹلانے اور رسول جس چیز کوئے مرآ ہے: میں اس كے خلاف حكم ديتے ہيں۔

﴿ قَالُوْ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾

'' کہددیا کہاں میں کچھشبہ نہیں کہ ہم تمبارے ساتھ ہیں بعنی ہم انہیں عقیدوں کے ہے (عقائد) ير ٻيل جن يرحم ہو''۔

﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُزِئُونَ ﴾

'' ہم تو صرف بنسی اڑاتے والے ہیں''۔

لیمی ہم صرف ان لوگوں کا مٰداق اڑاتے اوران کے ساتھ دل کئی کرتے ہیں۔اللہ تع کی فرما تا ہے: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهُزِي بِهِمْ وَ يَمُنَّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

''الله (بھی) ان کا نداق اڑا تا ہے۔ اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا جا تا ہے کہ جیران چرتے رہیں''۔

ابن ہشام نے کہایکٹمیگوں کے معنی بحادون لینی حیران پھریں عرب کہتے ہیں دجل عمہ و عامِه

یعنی حیران \_رؤبة بن العجاج ایک شبر کابیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

أَعْمَى الْهُدى بِالْجَاهِلِينَ الْعُمَّةِ.

'' نا واقف حیران پھرنے والول کوراہ یا بی ہے اندھا کر دیا''۔

اوریہ بیت اس کے ایک بحر برنز کے تصیدے کی ہے۔اور عمد عامد کی جمع ہے اور عمد کی جمع

عمهون ہاور عورت کو عمهة اور عمهی کہا جاتا ہے۔

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوا الصَّلاَلَةَ بِالْهُدَى ﴾

'' یمی لوگ میں جنہوں نے ہدایت کے عوض میں گمرا ہی خریدی ہے''۔

یعنی ایمان کے بدلے کفرمول لیا ہے۔

﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

''پس ان کی تجارت سودمند نه ہوئی اور دوسیدھی راہ پر آنے والے ہی نہ تھے''۔

ابن اسحق نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال دی اور فر مایا

﴿ مَثَنَّهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾

''ان کی مثال اس شخص کی سی مثال ہے جس نے آ گے روشن کی''۔

﴿ فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَةً نَهُبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَّا يَبْصِرُونَ ﴾

'' پھر جب اس آگ نے اس شخص کے ماحول کوروشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے کر چلا گیا اور

انبيں اندهيروں بيس چھوڙ ديا كهوه ديكھتے ہی نبيں''۔

لین بندن کود کھتے ہیں اور ندخل کہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اس (روشن) کی وجہ سے کفر کی اندھیری سے نکلے تو انہوں نے اس سے کفر اور اس میں نفاق کر کے اس کو بچھا ڈالا تو اللہ نے بھی انہیں کفر کی اندھیری میں حجوز دیا۔اس لئے وہ سیدھی راہ کود کھتے نہیں اور حق پرسید ھے جلتے نہیں۔

﴿ صُمْ بِكُمْ عَلَى فَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴾

" بہرے "کو نگے 'اندھے ہیں اس لئے وہ (اپنی گمرابی ہے ) نبیں لوشتے ''۔

یعنی سیدهی راه کی طرف نبیس لو شخے۔ بھلائی (کے سننے بولنے و کیھنے) سے بہرے گو نگھے۔ اندھے بیں۔ بھلائی کی طرف لوشخے نہیں اور نہ وہ نجات ( کی کوئی راہ) پاتے ہیں جب تک کہ وہ جس حال پر ہیں اس

> -JI-/4 2 x

﴿ أَوْ كَصَيِبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ يَرْقَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ

الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُعِيْظٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾

''یا آسان سے اتر نے والی بارش کی مثال ہے جس میں اندھیریاں (بھی) ہیں اور کڑک (بھی) اور کڑک (بھی) اور کڑک (بھی) اور چک (بھی) بجلیوں کے کڑا کول کے سبب موت سے ڈر کروہ اپنی انگلیاں کا نوں میں وے لیتے ہیں حالا نکہ اللہ کا فروں کو (ہر طرف سے) گھیرے ہوئے ہے (وہ اس سے بھی گئے کہیں جانہیں سکتے )۔

ابن ہش م نے کہا کہ الصیب کے معنی المطویینی بارش کے ہیں اور بیہ صاب یصوب ہے ہے (جس کے معنی اتر نے کے ہیں)۔ جس طرح عرب ساد یسود ہے سیداور مات یموت ہے میت کہتے ہیں اس کی جمع صبائب ہے۔ بی ربیعہ بن ما مک بن زید منا ہ بن تھیم ہیں ہے ایک شخص علقہ بن عبدہ نے کہا ہے۔

گاتھ م صابت علیٰ ہے میں سکا بی میں اور یو میں کہا ہے گاتھ میں سے ایک شخص علقہ بن عبدہ نے کہا ہے۔

ان کی حالت سے کہ گویا ان پر اہر کی بجلیاں گری ہیں کہ ان میں ہے اڑنے والوں کے لئے اس کی حالت سے کہ گویا ان پر اہر کی بجلیاں گری ہیں کہ ان میں تو ہ والے بھی دینگنا ہے۔ (یعنی ان کے لئے اڑنہ سکے یعنی بھی گ نہ سکے بلکہ ان کو بھی رینگنا ہے اور اس میں تو ہ والے بھی حان بھی نے کے لئے اڑنہ سکے یعنی بھی گ نہ سکے بلکہ ان کو بھی رینگنا ہے اور اس میں ہیں ہے۔

جان بچانے کے لئے اڑنہ سکے یعنی بھا گ نہ سکے بلکہ ان کو بھی رینگنا پڑا)۔ اورای میں ہے۔

فکلا تعدیلی کے بینی و بین معمیر سقیلی روایا الْمُون چین قصور بُ اس اللہ اللہ میں برابری کا خیلا نہ کر جب پانی سے اس کئے (اے مجبوبہ) مجھیں اور نا دان نا تج بہ کا روں میں برابری کا خیلا نہ کر جب پانی سے مجرے ہوئے ابرائری (تو خدا کرے کہ) وہ تھے سیرائ کریں۔

اور بید ونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔

ابن اسحق نے کہا بینی وہ ظلمت کفر کی جس حالت اور تمباری مخالفت اور تم ہے ڈرنے کے سبب سے قتل کے جس خطرے میں ہیں وہ اس حالت کے مثل ہے جو ہارش کی تاریک سے بیان کی گئی ہے کہ وہ کڑک گرج کے جسب موت سے ڈرکراپنی انگلیاں اپنے کا نول میں دے لیتے ہیں۔ وہ فرما تا ہے کہ اللہ کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہیں انگلیاں اپنے کا نول میں دے لیتے ہیں۔ وہ فرما تا ہے کہ اللہ کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہی نان پروہ عذا ب تازل کرنے والا ہے۔

﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾

ا (الف ج و) میں لا تعدلی وال مجمد سے ہے لین (ب) کے حاشتے پر لکھا ہے کہ بیقیف معلوم ہوتی ہے۔ میں بھی اسے ط مجھتا ہوں کیونکہ عذل کے ساتھ بینی و بین مضمر کوکوئی مناسبت نہیں (احمد محمودی)۔ ع (ب وج وی) میں سقیت ہے رُوں صورتوں میں جملہ دعائیہ بی ہوگا۔(احمد محمودی)

'' چیک ان کی بینائیوں کوا چک لینے کے قریب ہوجاتی ہے(ان کی بینائیوں کو چندھیا دیتی ہے) یعنی حق کی روشنی کی تیزی''۔

﴿ كُنَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾

''جب بھی اس جبک نے انہیں روشی دی وہ اس میں جلنے لگاور جب ان پراند ھیرا چھا گیا ( تو ٹھٹک ''سر ) کھڑے ہو گئے''۔

یعنی حق کو پہچ نتے ہیں اور کچی ہات کہنے آگتے ہیں اور وہ کئے بول کرسیدھی راہ پر آنجمی ہاتے ہیں اور جب حق سے بلٹ کر کفر میں جلے جاتے ہیں تو ( وہ ) حیران کھڑ ہےرہ جاتے ہیں۔

﴿ وَكُوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ ٱبْصَارِهِمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ "اورا گراللّٰه چاہتا تو ان كى ساعت اوران كى بينا ئيال لے جاتا ليمنى اس لئے كه انہول نے حق كے پہچائے كے بعداس كوچھوڑ ديا ہے شبهه الله ہر چيز پر قدرت ركھنے والا ہے '۔

چرفرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾

''لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ کا فروں اور من فقوں دونوں کی جانب خطاب ہے لیعنی اپنے پروردگارکو بکتا ہانو''۔

﴿ اَ لَذِي خَنَقَكُمُ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَاكْمَرَجَ بِهِ مِنَ التَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادًا وَ الْتُمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادًا وَ الْتُمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادًا وَ الْتُمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادًا وَالْتُمْ تَقُلُمُونَ ﴾

"جس نے تم کواوران لوگوں کو بیدا کیا جوتم ہے پہلے تھے تا کہ تم متقی (اور مختاط) بن جاؤ۔ (اس کی عباوت کرواس کو یکتر مانو) جس نے تمہارے لئے رزق اتارا۔ پس (کسی کو) اللہ کا ہمسر نہ بناؤ حالا نکہ تم (اس بات کو) جانبے ہو (کہ اس کا کوئی ہمسر نبیں)"۔

ابن بشام نے کہا کہ اندادے معنی امثال کے بیں اور اس کا واحد 'ند' بہلید بن ربیعہ نے کہا ہے۔
انٹو مَدُدُ اللّٰهَ فَلَا نِذَلَهٔ بِيكَدِيهِ الْحَيْرُ مَا شَاءَ فَعَلْ
بیں اندکی تعریف کرتا ہوں اس کے ہاتھوں میں بھادئی ہے اس نے جو جا ہا کر دیا۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

اوریہ بیت اس کے ایک تعیدے کی ہے۔

يرت ان بش م حدود م

ا بن التحق نے کہا بعنی اللہ کے ساتھ اس کے غیروں کو جن کوتم اس کا ہمسر خیال کرتے ہواس کا شریک نہ بناؤ جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچا کتے ہیں اورتم جانتے ہو کہ اس کے سواتمہارے لئے کوئی پروردگار نہیں ہے جو تنہیں رز ق دیتا ہوا ورتم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ ربوبیت کی جس تو حید کی جانب رسول تنہیں بلا ر ہاہے وہ حق ہے اور اس میں پچھ شبہہ نبیس ہے۔

﴿ وَ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَرَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾

''ا کرتم اس چیز کے متعلق جوہم نے اپنے بندے پرا تاری ہے شک میں ہو''۔

یعنی اس چیز کے متعبق جسے لے کروہ تمہار ہے پاس آیا ہے شک میں ہو۔

﴿ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُمْ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾

'' تو اس کی سی ایک سورة (بن) لاؤ اور الله کو جھوڑ کرتمبارے یاس جولوگ حاضر ہوں ان (سب) كوبلالو''۔

﴿ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَنْ تَفْعَلُواْ ﴾

'' اگرتم ہے ہو پھرا گرتم نے (ایسا)نہیں کیا اور ہر گزنہیں کرسکو گے ۔ تو تم پرسجائی صاف طور پر

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾

'' تو پھراس آگ ہے ڈروجس کا ہندھن لوگ اور پھر ہیں جو کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے'۔ لیعنی ان لوگوں کے لئے جوتمہا ری طرح کفریر ہیں ۔انہیں ترغیب دی اوراس عبد کے تو ژینے سے ڈیرای<u>ا</u> جو نبی منی تیز نم کے متعبق ان ہے لیا گیا تھ کہ جب آ ب ان کے یاس تشریف لا کمیں ( تو انہیں کیا معاملہ کرنا ہوگا ) بھران ہے ان کی پیدائش کی ابتداء کا ذکر فر مایا کہ جب انہیں پیدا کیا تھ ( تو ان کی کیا حالت تھی ) اور ان کے ہا ہے آ دم کی کیا حالت بھی اورانہیں کی واقعات پیش آئے۔اور جب انہوں نے اس کی اطاعت کے خلاف کیا توان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا۔ مجرفر ماما:

﴿ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ ﴾

''اے اسرائیل کی اولا دیم پیود کے علماء سے خطاب ہے''۔

﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾

'' یا د کر ومیری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں دی (تھی) یعنی میرے اس امتخاب کو یا د کرو (جس کی یا د داشت) تمہارے یاس ( بھی ہے ) اور تمہارے بزرگوں کے یاس بھی تھی جس کے سبب

ہے انہیں فرعون اوراس کی قوم ہے چیٹر الیا تھا''۔

﴿ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي ﴾

''اورمیر نے عبد کو پورا کرو۔جومیں نے اپنے نبی احمد کے لئے لیا تھا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں ( تو تمہیں کیا کرنا ہوگا )اورتمہاری گردنوں میں (اس عبد کو ڈ ال کرتمہارے لئے لازمی ) کرو ہاتھا''۔

﴿ أُوْفِ بِعَهْدِ كُورُ ﴾

'' کہ میں تمہارے عبد کو پورا کروں۔ کہ آپ کی تقید بین اور پیروی کرنے پر جو وعدہ تم سے کیا " یہ تقا اس کو بورا کروں اور وہ بوجھ اور بندشیں جو تمہارے ان گن ہوں کی وجہ سے تمہاری کر دنوں میں پڑ گئی جو تمہاری بدعتوں کی وجہ سے تھیں ان کو ہلکا کر دوں'' یہ

﴿ وَ إِيَّاكَ فَأَرْهَبُونِ ﴾

''اور مجھی ہے ڈرو۔ کہ کہیں تم پروہ آفتیں نہ نازل کی جائیں جوتم سے پہلے تمہارے ہزرگول پر مسخ وغیرہ کی سزائیں نازل ہونی تھیں جن کوتم جانجے ہو''۔

﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُوا اوَّلَ كَافِرِ بِهِ ﴾

''اوراس چیز پرایمان لاؤ جو میں نے اتاری ہےاورتقعد این کرنے والی ہےاس چیز کی جوتمہارے پاس ہےاوراس کے انکار کرنے میں سب سے پہلےتم نہ ہو جاؤ کیونکہ تمہارے پاس وہ علمی باتیں ہیں جوتمہارے سوادوسروں کے پاس تہیں''۔

﴿ وَ إِيَّاىَ فَاتَتُونِ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُو تَعْلَمُونَ ﴾

''اورجھی ہے ڈرواور حق کو بطل کالباس نہ پہنا وَاور تِی بات کونہ جھیا وَ حالا نکہتم جانے ہو'۔
یعنی میرے رسول اور اس کی لائی ہوئی چیز کے متعلق جو کچھ پہنچان تمہارے پاس ہے اس کونہ چھپا وَاور تہارے ہاتھوں میں جو کہ بی ہیں اور اس کے ذریعے ہے جو پچھ تہمیں علم ہے اس میں آ پ کے حالات بھی موجود ہیں۔

﴿ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسُوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ اَلْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَغْقِلُوْنَ ﴾
" كياتم (اور) لوگوں كوتو نيكى كاحكم ديتے ہوا ورخو دا پئے آ ب كو بھول جاتے ہو حالا نكه تم كتاب (ساوكى) پڑھتے (بھى) ہوتو كياتم ہيں (ايسے ہرے كام ہے دو كئے كے لئے) عقل نہيں''۔ ليحنى تم لوگوں كوتو نبوت اورعبدتو رات كے انكارے مع كرتے ہوا ورخو دا پئے آ پ كوچھوڑ ديتے ہوا ور

اس میں میرا جوعہدمیرے رسول کی تقیدیت کے متعلق تم ہے ہے اس کا انکار کرتے ہواور اس میٹاق کو توڑو ہے ہوجو میں نے لیا تھا اور میری کتاب ہے جومعلو مات تنہیں ہوئی ہیں اس کا انکار کرتے ہو۔

اس کے بعدان کی بدعتوں اور اختر اعوں کا شار فر مایا اور ان سے پچھڑے کا اور پچھڑے کے ساتھ ان کے جومعاملات ہوئے اس کا ذکر فر مایا اور ان کی تو ہے وقبول فر مانے اور پھر تو بہ سے ان کے برگشتہ ہونے اور ان کے اس قول کا ذکر فر مایا جوانہوں نے کہا تھا:

﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهُرَةً ﴾

" (اےمویٰ) تم ہمیں اللہ کوتمایاں طور مر دکھا دؤ'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہمارے لئے کوئی چیز ظاہر ہو (اور) ہم سے اسے چھپانے والی نہ ہو۔ ابوالاخرز قنیبة الحمانی نے کہاہے۔

> يَجْهَرُ أَجُوَافَ الْمِيَاهِ السُّدَّمِ وه يرانى يا وَليون كوظام ركرويتا بـ

اور رہے بیت اس کے بہت سے ابیات میں سے ہے بجہر ۔شاعر کہتا ہے کدوہ پانی کو ظامر کرویتا ہے اور ریت وغیرہ جواس کو چھیائے ہوئے ہوئی ہے اس کو ہٹا کر کھول دیتا ہے۔

ابن ایختی نے کہااوران کی نادانی کے سبب ہے اس وقت ان پر بجلی گرانے' ان کے مرجانے کے بعد پھرانہیں خود زندہ کرنے ان پر ابر کوسا بیانگن بنانے اور من وسلوی اتا رنے کا ذکر فر مایا اوران سے اپنے اس ارشاوفر مانے کا بیان فرمایا'

﴿ أَدْخُلُوا الْبَابُ سُجَّدًا وَ قُولُوا حِطَّةً ﴾

'' دروازے میں بحدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤاور حلہ کبو (لیعنی بو جھاتارہ ہے )''۔

یعن میں تمہیں جو تھم دے رہا ہوں وہی کہواس کے سبب سے میں تم سے تمہارے گناہ کا بو جھا تا رووں گا۔ ان میں میں تعریب میں اور اور کی کہواس کے سبب سے میں تم سے تمہارے گناہ کا بوجھا تا رووں گا۔

اوراپنے اس قول کوان کے بدل دینے اپنے تھم کو نداق میں اڑانے اور ان کے اس کو نداق اڑانے کے بعدان ہے اپنے اس عبد کوواپس لے لینے کا تذکرہ فر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ من ایک چیزتھی جوسورےان کے درختوں پر گرتی اور شہد کی سیٹھی ہوتی تھی۔ وہ اس کوا کھٹا کرلاتے اور اس کو پیتے اور کھاتے تھے۔ بنی قیس بن ثقلبہ میں سے آئشی کہتا ہے۔

لَوْ الْعِمُوا الْمَنَّ وَالْسَلُواى مَكَانَهُمْ مَا اَبْصَرَ النَّاسُ طُعْمًا فِيْهِمْ نَجَعَا الْرَوكول كوان كا في عِلْمَ الله عَلَى ال

کھا جھانہ مجھیں گے۔

اور یہ بیت اس کے تصدے کی ہے۔

سلوی ایک قتم کے پرند ہیں۔اس کا واحد مسلو اق ہے۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ یہی لواتھا اور شہد بھی سلوی کہلاتا ہے۔ خالد ابن زہیرالبذ لی نے کہا۔

وَ قَاسَمَهَا بِاللَّهِ حَقَّا لَآنَتُمْ اللَّهُ مِنَ السَّلُواى إِذَا مَا نُشُوْرُهَا اوراس فَي السَّلُواى إِذَا مَا نُشُورُهَا اوراس فَي ان لوگوں كة كَانَى كر حقيقت مِن تم لوگ شهد ہے بھی زيادہ لذيذ (يا بيرے) ہو جَبَد ہم اے (اس كے چھتوں مِن ہے) نكالتے ہيں۔

یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

اور حطة کے معنی ' حَطِّ عَمَّا دُنُو بِنَا۔ یعنی ہمارے گناہ ہم ہے اتاروے ہیں۔

ابن آئی نے کہا کہ ان کے اس لفظ کو بدل دینے کے متعلق مجھ سے صالح بن کیسان نے اسوء میہ بنت امیہ بن ضف کے آزاد کر دہ صالح ہے اور انہوں نے ابو ہر برہ ہے اور دوسرے ایک اور شخص نے جس کو میں حجو ٹانہیں جانتا ابن عباس ہے اور انہوں نے رسول القدملی تیز کے سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا '

(( دَخَلُوا الْبَابَ الَّذِي أُمِرُوْا اَنْ يَدَخُلُوا مِنْهُ سُجَدًا يَزْحَفُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ حِنْطُ فِي شَعِيرٍ ))
"ان يوگول کوجس دروازے سے تجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا تکم دیا گیا تھا وہ رینگتے اور
یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے 'جِنْطٌ فِی شَعِیْرِ جو مِن گیھوں۔

ابن انتحق نے کہااورموی (علیہ السلام) کا آپی قوم کے لئے پانی طلب کرنے اور انہیں اپنے اس تھم دینے کا ذکر فرمایا کہ وہ عصامے پھرکو ماریں۔

﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾

'' تو اس میں سے ہارہ جشمے بھوٹ نگلے۔ ہر قبیلے کے لئے ایک چشمہ جس سے وہ پانی پئیں۔ ہر قبیلے نے اپناوہ چشمہ جس ہے وہ پانی بیا کرے معلوم کرلیا''۔

اوراس نے ان کے اس قول کا بھی ذکر فر مایا جوانہوں نے مویٰ (عیاسلاً) سے کہا تھا کہ:

﴿ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَخُرُجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَ قِثَائِهَا وَ قِثَائِهَا وَ قِثَائِهَا وَ قِثَائِهَا وَ قِثَائِهَا وَ قِثَائِهَا وَ فَوْمِهَا وَ عَنَسِهَا وَ بَصَلِها ﴾

" ہم ایک ہی غذا پر ہر گز صرنہیں کر سکتے اس لئے ہمارے واسط اپنے پر وروگارے دعا سیجئے کہ وہ ان چیز ول میں سے جنہیں زمین اگایا کرتی ہے اس کی ترکاری اور اس کی کنڑی اور اس کے

گیہوں اور اس کی مسور اور اس کی بیاز میں ہے ہمارے لئے پچھ بید اکر دے'۔
فو ق ٹینزی میٹل اللّجو اپٹی علیْها قطع کالُو ذِیْلِ فِی یقی فُومِ
حضول کے سے ککڑی کے بیا اول میں گیہوں کے گودے میں جاندی کے سے کڑے ہیں۔
ابن بش م نے کہ کہ و ذیل کے معنی جاندی کے ککڑوں کے ہیں اور نوم کا واحد فو مہ ہے۔ اور یہ بیت
اس کے ایک قصیدے کی ہے:

﴿ قَالَ اَتَسْتَبْدِيلُوْنَ الَّذِي هُوَ آذَني بِالَّذِي هُوَ حَيْرٌ إِهْبِطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ﴾ ''فره يا كياتم لوگ بدلے ميں طلب كرتے ہواس چيز كوجواونی ہے بجائے اس چيز كے جو (اس ہے) بہتر ہے تم كسى شهر ميں (ج) اتر و - پس بے شبه تمبار سے لئے وہ چيز (وبال موجود) ہے جس كوتم نے طلب كيا ہے'۔

ا بن اسحق نے کہا تو انہوں نے (ایبا)نہیں کیا (یعنی و وسی شہر میں نہیں گئے )۔

اوران پراپخ طور کے بلند فرمانے کا ذکر فرمایا تا کہ وہ اس چیز کولیں جوانہیں دی گئی اوران کی صور توں کے سخ کئے جانے کا ذکر فرمایا جوان میں واقع جواتھا کہ انہیں ان کی بدعتوں کے سبب لنگور بنا دیا اوراس گائے کا تذکرہ فرمایا جس کے ذریعے انہیں ایک عبرتنا کہ حالت ایک مقتول کے متعالی جس کے بارے میں وہ لوگ اختلاف رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کی حقیقت موگ (عیائے) سے سوالات و جوابات کے بعد اللہ (تعالیٰ) نے ان پر ظاہر فرما دی۔ اور اس کے بعد ان کے دلوں کے سخت ہوجانے کا بیان فرمایا حتی کہ وہ پھر کے سے یااس سے بھی زیادہ سخت ہوگئے تھے پھر فرمایا:

﴿ وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرَجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ اللّهِ ﴾

''اور پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نگتی ہیں اور ان میں پھھا یہے بھی ہیں جو بھٹ جو بھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نگتا ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں یعنی پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو تنہارے ان دلوں سے زم ہیں جنہیں حق کی جانب بلایا جاتا ہے (لیکن اس کو قبول نہیں کرتے )'۔

﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

''اورتم جو پکھ کرتے ہواس ہےاللہ عافل نہیں ہے پھرمحمر کا تیز کا کواور ان لوگوں کو جوا بمانداروں میں ہے آپ کے ساتھ ہیں ان سے ناامید بنا تا ہے ( فر ما تا ہے )۔ ﴿ اَفْتَطْمَعُونَ اَنْ يَوْمِنُو نَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ يَعْدِمًا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

'' ئیاتم ہوگ (اس بات ک) امیدر کھتے ہو کہ وہ تنہاری مانیں گے حالا نکہ ان میں ایک جنھا ایس بھی تھ (جس کے ہوگ ) اللہ کا کارم سنتے تھے اور پھر بیجھنے کے بعد اس کو بدل ویتے تھے حالا نکہ وہ علم بھی رکھتے تھے''۔

﴿ وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ﴾

''اور جب انہوں نے ملاقات کی ان لوگوں سے جوایمان لاچکے ہیں تو کہا کہ ہم (بھی) ایمان لاچکے ہیں''۔
یعنی تمہارے دوست اللہ کے رسول ہیں لیکن خاص طور پر تمہاری ہی جانب (بھیج گئے ہیں) اور جب
وہ ایک دوسرے سے تنہائی ہیں ملتے تو کہتے کہ عرب سے یہ بات نہ کہنا کیونکہ تم لوگ ان کے مقابلے ہیں فتح
طلب کیا کرتے تھے اسی ذات کے وسلے سے اور وہ انہیں ہیں (مبعوث) ہوئے ۔ تو اللہ (تعالی) نے انہیں
کے متعلق (بیآیت) اتاری۔

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَتُّحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ

عَنيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْلَ رَبِّكُمْ أَفَّلاً تَعْقِبُونَ ﴾

" اور جب انہوں نے ملاقات کی ان اوگوں ہے جوالیمان ما چکے ہیں تو کہا کہ ہم ایمان لا چکے یں اور جب ان میں ہے ایک دوسرے ہے تنہائی میں ملتے تو وہ کہتے کیاتم لوگ ان ہے وہ بات بیان کر دیتے ہو جوالقد نے تم پر کھول دی ہے تا کہ وہ اس ہے تمہارے رب کے پاس تم ججت قائم کریں (متہبیں قائل کرویں) تو کیاتم عقل نہیں رکھتے ہو''۔

یعنی تم لوگ اقر ارکر لیتے ہو کہ وہ نبی ہے اور حمہیں میہ بات معلوم ہے کہ ان کے متعلق تم ہے ان کی بیروی کرنے کامضبوط عبدلیا گیا ہے۔اوروہ حمہیں یہ بات بتائے گا کہ جس نبی کا ہم انتظار کررے متھاور جس کا ذکر ہم اپنی کماب میں یاتے ہیں وہ وہ ہے (اس لئے سرے سے) اس بات ہی کا انکار کروواوران کے ساہنے اس کا اقرار ہی نہ کروتو التدع وجل قرما تا ہے:

﴿ اَوَلاَ يَعْلَمُونَ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾ '' اور کیا دہ نبیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے ان ( ہاتوں ) کوجنہیں وہ چھیاتے ہیں اور جو کیا ہر کرتے ہیں اوران میں ہے بعض تو بے علم ہیں بجز تلاوت کے کتاب کا وہ علم ہی نہیں رکھتے''۔

ابن ہشہ م نے کہا کہ ابوعبیدہ سے روایت ہے کہ الا امانی کے معنی الاقر أة کے بیں کیونکہ امی وہ محص ( کہلاتا ہے جو پڑھتا ہے اور لکھتائبیں فر ماتا ہے کہ وہ کتا ب کاعلم نبیں رکھتے مگروہ اسے پڑھتے (ضرور ) ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدۃ اور پوس ہے روایت ہے کہ ان دونوں نے انتدعز وجل کے اس قول میں اس ہے مرادعرب لی ہےاور ریہ مجھ سے ابوعبید نے بیان کیا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ مجھ سے بونس بن صبیب نحوی اور ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ عرب تبھنبی بھنبی قراً کہتے ہیں۔اوراللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَلاَ نَبِيّ إِلَّا إِنَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ '' اور ہم نے جھے سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا تمر جب اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں ( کوئی بات ) ڈال دی''۔

کہا کہ ابوعبیدہ نے مجھے رشعربھی سنایا۔

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ وَآخِرَهُ وَافَىٰ حِمَامُ الْمَقَادِر اس نے رات کے ابتدائی جھے میں اللہ کی کتاب پڑھی اور رات کے آخری جھے میں مقدر شدہ موت نے بورا بوراحق ادا کردیا۔

اوراس نے مجھے ریشعربھی سایا۔

تَمَنَّى كِتَابُ اللَّهِ فِي اللَّيْلِ خَالِيًّا تَمَنَّى دَاوْدُ الزَّبُوْرَ عَلَى دِسْلِ التَّهِ فِي اللَّيْلِ خَالِيًّا تَمَنَّى دَاوُدُ الزَّبُورَ عَلَى دِسْلِ التَّهِ مِن لِآلِ مِن لِيسِ بِرْهِي جِيهِ واوَ د (عَيْسُكُ ) زبور وَهُمْ برَهُم برَر برُ هِ تَقِ مِن الله فَي لَا بِ تَبَالَى مِن بِرُهِي جِيهِ واوَ د (عَيْسُكُ ) زبور وَهُمْ برَهُم بركر برُ هِ تَقِ مِن الله وَي الله والله وا

ا بن انحق نے کہا۔

﴿ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾

"اوروه تو صرف گمان کررے ہیں"۔

لیحنی نہ وہ کتاب کاعلم رکھتے ہیں اور نہ جو با تنیں اس میں ہیں ان کو جائے ہیں وہ آپ کی نبوت کا انکار صرف طن دخمین سے کررہے ہیں۔

﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَنَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَامًا مَّفُدُودَةٍ قُلُ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَاللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخُلِفَ اللَّهُ عَهْدَةُ أَمُرْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ أَمْرُ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾

''ان لوگوں نے کہا کہ جمیں چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوے گی (اے نبی) تو کہہ کیا تم نے انتدکے پاس (ے) کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نبیں کرے گا یا تم لوگ اللہ پرالیں بات (کے لازم ہونے) کا دعویٰ کررہے ہوجس کوتم جانتے ہی نبیں'۔

این ایخی نے کہا کہ جھ سے زید بن ثابت کے آزاد کردہ ایک صاحب نے عکر مہ یا سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب رسول القد کی تیز نظر بیف لائے تو یہود کہا کہ جب رسول القد کی تیز نظر بیف لائے تو یہود کہا کہ حب رسول القد کی تیز نظر بیف لائے تو یہود کہا کہ حب رسول القد کی تعرب مرایک ہزار سال کے کرتے تھے کہ دنیا کی مدت سات ہزار سال ہے اور القد لوگوں کو سزا کے طور پر دنیا کے ہرایک ہزار سال کے عمل کو شرق خرت کے دنول میں سے ایک دن آگ میں رکھے گا اور بیا عذا ب صرف سات روز ہوگا۔ اس کے بعد عذا ب روک دیا جائے گا۔ تو القد نے اس کے متعلق ان کا بیقول ' وَقَالُو ا لَنْ تَمَسَنا النّارُ اللّا ایّامًا مقدود قرق ''۔ اور اینا بیقول نازل فر مایا:

﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةٍ وَّ اَحَاطَتُ بِهِ خَطِيْنَتُهُ ﴾

'' کیوں نہیں جس نے برائی کی اوراس کی خطانے اے گھیرلیا''۔

یعنی جس نے تمہارے کا موں کے سے کام اور الی چیز کا انکار کیا جس کا تم نے انکار کیا ہے جتی کہ اس کے تغریف اس کی نیکیوں کو گھیر لیا۔ تو ایسے لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بینی ابدی۔ ہمیشکی: ﴿ وَالّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ اُولِیْكَ اَصْحَابُ الْجَنّةِ هُمْ فِیْهَا خَالِدُونَ ﴾ ''اور جن لوگول نے ایمان اختیار کیااورا چھے کام کئے یہ جنت والے میں بیلوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے''۔

یعنی جن لوگوں نے اس چیز کو مان لیہ جس کا تم نے انکار کیا ہے اور اس دین پر تمل کیا جس کوتم نے چھوڑ ویا ہے تو ان کے لئے جنت ہے اور وہ اس میں جمیشہ رہیں گے۔ انہیں اس بات سے مطلع فرما تا ہے کہ نیکی بدی کی جزانیکوں اور بدیوں کے لئے دائمی اور ابدی ہوگی جو (شمیحی) منقطع ندہوگی۔

ابن ایخق نے کہا کہ پھرانہیں ملامت کرنے کے لئے فرمایا:

﴿ وَإِذْ اَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآنِيلَ لَا تَغَبَّدُونَ إِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ آقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوالزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْكُمُ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴾

"اور (وہ وقت یادکرو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے (بیہ) مضبوط عہدلیا کہتم اللہ کے سواکسی کی پرشش نہیں کرو گے اور مال با پ اور رشتہ دارول اور بنیموں اور سکینوں کے ساتھ نیکی (کرو گے اور مال با پ اور رشتہ دارول اور بنیموں اور سکینوں کے ساتھ نیکی (کرو گے اور تنہیں تھم ویا کہ ) لوگوں سے اچھی بات ہوا ور نماز پوری طرح ادا کر داور زکو قادو۔ پھر (اس اقرار کے بعد) تم میں سے چند افراد کے سواسب نے روگر دانی کی اور تم (عادة) روگر دال ہی ہوں۔

یعنی تم نے ان تمام چیز وں کو جھوڑ دیا اور کسی عیب ونقص کی وجہ سے ترک نبیس کیا ( بلکہ تم اس بات کے عادی ہو ):

﴿ وَإِذْ اَخَذُنا مِيْتَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءً كُمْ ﴾

''اور (وہ وقت یادکرو) جب ہم نے تم سے مضبوط عبدلیا کہ تم ایک دوسر سے کے تون نہ بہاؤگ'۔

ابن ہشام نے کہا کہ قسفے گُرن کے متی قصبُون کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں سفک دمعة اے صبّهٔ لینی اس نے اس کا خون بہایاو سفک الزّق امے هرَاقهٔ لیعنی مشک کا پانی بہادیا۔ شاعر نے کہا ہے۔
و گُذّا اِذَا مَا الصَّیْفُ حَلَّ بِاَرْصِنَا سَفَکُنَا دِمَاءَ البُّدُنِ فِی تُوْبَةِ الْحَالِ ماری سرز میں میں اثرا تو ہم نے اونوں کے مہان ہماری سرز میں میں اثرا تو ہم نے اونوں کے دسرخ) خون ریت لی ہوئی سیاہ ٹی میں بہادیے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الحال ہے شاعر نے ایسی کیچڑ مراد لی ہے جس میں ریت ملی ہوئی ہوجس کو مشھلہ بھی کہا جاتا ہے حدیث میں آیا ہے: لَمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ آمَةً لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ اِسْرَ آئِيْلَ آخَذَ حِبْرِيْلُ مِنْ حَالِ ٱبْحُرِوَحَمَاتِهِ فَضَرَبَ بِهِ وَجُهَةً.

'' جب فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس ذات کے سواکوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے بیں تو چبر لیل نے سمندر کی ریت ملی ہوئی سیاہ کیچڑ لی اور وہ اس کے منہ پر مار دی''۔

این الحق نے کہا۔

﴿ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِ كُمْ ثُمَّ أَقْرَدْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ ''اورائپ (لوُنول) واپنے گروں ہے نہ كانو كے۔ پھرتم نے (اس بات كا)اقرار بھى كيا ہے اورتم گوائی دیتے ہو'۔

یعنی اس بات کی گواہی و ہے ہو کہ حقیقت میں میں نے تم سے بیعبدلیا تھا۔

﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هُولَاءِ تَفْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْلِثُمْ وَالْعُدُوانِ ﴾

''آخرتم (وبی) لوگ ہو کہ اپنے (لوگوں) کو قبل کرتے ہواور تم خود اپنے (میں کی ایک جماعت) کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو ظلم و زیادتی اور گناہ سے ان کے خلاف (دوسروں کی) مددکرتے ہو''۔

لیعنی مشرکوں کی مدد کرتے ہو کہ وہتمہارے ساتھ ٹل کران لوگوں کے خون بہائیں اورتمہارے ساتھ ٹل کرمشرک ان لوگوں کوان کے گھروں ہے نکال دیں۔

﴿ وَإِنْ يَأْ تُوكُمُ أَسَارِي تُفَادُوهُمُ ﴾

''اوراگروہ تمہارے پاس قید ہوکرآئے ہیں تو فدید دے کرانہیں چیٹرائے (بھی) ہو۔اور شہبیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے دین کے لحاظ ہے بیہ بات تمہارے لئے نقصان رسال ہے'۔ ﴿ وَهُوَ مُعَرِّمُ عَلَيْكُمْ (فِی كِتَابِكُمْ ) اِلْحَرَاجِهِمْ ﴾

'' حالا نکدان کو(ان کے گھروں نے) نکال دیناتم پرحرام ہے۔ بیتھم تہماری کماب میں موجود ہے''۔ ﴿ اَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾

" تو کیاتم کتاب کے ایک جھے پرایمان لائتے ہواور ایک جھے کا اٹکار کرتے ہو۔ کیاتم اس پر ایمان ابکران کا فعربیدو ہے ہواور اس کے منکر بن کرانبیں گھروں سے نکال دیتے ہو'۔ ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمُ ۚ إِلَّا خِزْىٌ فِي الْحَيَاةِ النُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اللَّهِ اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴾

'' ہندائم میں سے جوشخص ایس کرے اس کا بدر یہی ہوگا کہ دنیا میں ذہت ورسوانی اور تی مت کے دن (وہ) سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو پچھتم کرتے ہوان کا موں سے اللّٰہ غافل نہیں ہے''۔

﴿ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ الشَّتَرَوُّ الْحَيَاةَ النَّهُ فِي الْأَخِرَةِ فَلاَ يَحْفَظُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يَنْصَرُونَ ﴾ ﴿ اُولَٰئِكَ اللَّهُ عِنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يَنْصَرُونَ ﴾ ' " يَبِي لوگ مِين جنبول نے آخرت کے ہم لے میں و نیوی زندگی مول لی ہے اس لئے ان کے عذاب میں کی نبیس کی جائے گی اور ندان کی مدد کی جائے گی''۔

﴿ آفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكُفُرُونَ بِيَعْضِ ﴾

'' تو کیاتم کی ب کے بعض جھے پرتوا بمان لاتے ہوا و ربعض جھے کاا نکار کرتے ہو''۔

یعنی تو توریت کے عکم کے موافق اس کا فیدیہ بھی ویتا ہے اور تق بھی کرتا ہے اور تو ریت کا تھم تو یہ ہے کہ توابیانہ کر۔ تواہے تل بھی کرتا ہے۔ (اور )اس کواس کے گھرہے بھی نکالیا ہے۔ اوراس کے خلاف ایسے کی مدو کرتا ہے جوالقہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔اور دینوی مال ومتاع کی خاطر اس کو جیموڑ کر بتو ل کی یوجا کرتا ہے۔ غرض مجھ جوخبر ملی ہے اس کے لحاظ ہے اوس وخزرج کے ساتھ ان کے اس مع معے بی کے متعلق مذکورہ

آيتين نازل ہوئيں۔ پھرفر مايا·

﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ يَعْدِهِ بِالرَّسْلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ﴾ '' اور بے شک ہم نے موی کو کتا ہے دی اور اس کے بعد اس کے چھیے متعد در سول بھیجے اور عیسی بن مریم کوہم نے متعد دنشانیاں ویں '۔۔

لیعنی وہ نشانیاں جوان کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھیں ۔مثلاً مردوں کوزندہ کرتا۔اور آپ کا کیچڑ ہے پرند کی شکل بنا تا پھراس میں (آپ کا) پھونگنا تو اللہ کے تھم ہے اس کا پرندہ بن جا تا اور به ریون کا دورکرنا اورغیب کی بهت ی خبرین دینا جن کووه اینے گھروں میں جمع رکھتے تھے۔ اور توریت کوجوان کے پاس دو ہار ہ روانہ فر مائی ہا وجوداس انجیل کے جوالقہ نے ان کے پاس نئی جیجی پھران تمام چیز وں ہےان کے انکار کا ذکر فر مایا۔

﴿ أَفَكُنَّمَا جَآءَ كُو رَسُولٌ مِمَا لَا تَهُولِي أَنْفُسِكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَنَّبْتُمْ وَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ '' تو کیا جب بھی تمہارے یا س کوئی رسول ایسی چیز لے کرآیا جے تمہارے نفس نہ جا ہے تھے تو تم نے تکبر کیا پھرایک جماعت کوتم نے حجٹلا دیا اور ایک جماعت کوتم قبل کررہے ہو'۔

پھر فر ماما

﴿ وَ قَالُوْ قُلُوبُنَا غُلُفْ ﴾

''اورانہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں یعنی محفوظ ہیں''۔

اللهُ عز وجل قرماتا ہے:

﴿ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُغُرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ تَبْلُ يَسْتَغْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ ''(ان کے دل غاہ فوں میں نہیں ہیں) بلکدان کے کفر کے سبب سے اللہ کی ان پر پھٹکا رہے اس لئے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں اور جب ان کے بال اللہ کے پاس سے کتا ہ آئی جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے حالا نکہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں پر فتح طلب کرتے والی ہے اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے حالا نکہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں پر فتح طلب کرتے ہے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آئی جس کو انہوں نے بہیجان (بھی) لیا تو اس سے انکار کردیا۔ پس کا فروں پر اللہ کی پھٹکار ہے'۔

ابن انحق نے کہا کہ ماضم بن عمر بن قناد ق ہے روایت کی ٹئی ہے کہ انہوں نے اپنے شیوخ ہے روایت کی کہا کہ وہ لوگ کہ کرتے تھے کہ اللہ کا شم یہ قصہ بھارے اور ان کے متعلق نازل بواہ کہ جا بلیت کے زمانے میں ہم نے ان پرغلبہ پالیا تھا اور ہم مشرک تھے اور وہ اہل کت ب تھے۔ وہ کہ کرتے تھے کہ اب ایک بنی مبعوث ہونے والا ہے جس کی ہم بیروی کریں گے۔ اس کا زمانہ قریب آچکا ہے ہم اس کے ساتھ ہو کر تہ ہیں عاذوارم کی طرح قبل کریں گے اور جب القدنے اپنے رسول سی تھی کی طرح قبل کریں گے اور جب القدنے اپنے رسول سی تھی گیں ہے مبعوث فرمایا اور ہم نے اس کی جیروی کی اور انہوں نے اس سے انکار کیا تو اللہ فرما تا ہے:

﴿ فَكُمَّا جَاءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَقْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ بِنْسَمَا اشْتَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنُ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا أَنْ يُّنزِلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه ﴾

'' پھر جب ان کے پاس وہ چیز آئی جے انہوں نے پہچان (بھی) لیا تو اس سے انکار کر دیا۔ پس کافروں پراللہ کی پھٹکار ہے۔ کیا برگ ہے وہ چیز جس کے بدلے پیس انہوں نے اپنے نفسوں کو پیج ڈالا کہ وہ اس چیز کا انکار کررہے ہیں جے ابتدنے اتاراہے (اور صرف اس) ضدے کہ اللہ اسپے بندوں ہیں ہے جس پر چاہتا ہے اپنافضل تازل فرما تا ہے'۔

لینی اس وجہ ہے کہ اس نے وہ (اپنافضل لینی وحی )ان کے غیروں کوعنایت فرہ ویا:

﴿ فَبَاءُ وَابِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُهِمْنٌ ﴾

'' پس وہ ایک غضب پر دوسر کے غضب کے سز اوار ہو تھے اور کا فروں کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب ہے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بَاؤُ ا بِغَضَبِ کے عنی اِعْتَر فُو ابِه وَاحْتَمَلُوْه کے بیں لینی اس کو برداشت کرلیا۔ نی قیس بن تعلیہ کا آش کہنا ہے۔

اُصَالِحُكُمْ حَتَى تَبُوْءُ وَا بِمِثْلِهَا كَصَرْحَةِ حُبْلَى يَسَرَتُهَا قَبِيلُهَا مِنْلَهَا مِنْ مَعَ مُ عَلَى يَسَرَتُهَا قَبِيلُهَا مِنْ مَ عَصَالِحُكُمْ حَتَى تَبُوء وَا يَعِمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

عاملہ کی جیج پکار کواس کی قابلہ نے اس کے لئے آسان بنادیا ہو۔

اوریہ بیت اس کے ایک تھیدے کی ہے۔

ا ہن انتحل نے کہا کہ غضب برخضب کے معنی ہے ہیں کہ ان کے ساتھ تو ریت ہونے کے یا وجو داس کوانہوں نے ضائع کردیا تھ (یعنی اس پر عامل نہ تھے )اور دوسراغضب بہ ہوا کہ انہوں نے اس نے نبی سی تیزیم کا زکار کرویا جنہیں اللہ نے ان کی جانب روانہ فر مایا تھا۔

پھرکوہ طور کے ان کے او پر لائے جائے اور اپنے پر ور دگا رکو چھوڑ کر بچھڑے کومعبود بنر لینے کے متعلق القدان يرملامت فرما تااور محمر كأتية فم سے فريا تا ہے۔

﴿ قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُم صَادتين ﴾

''(اے نبی) کہدوے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر خالص متمہارے ہی لئے ہے تو م نے کی آرز وکروا گرتم ہے ہو'۔

لیعنی دونوں جماعتوں میں جوزیا د ہ حچیوئی ہواس کے لئے موت کی دعا کروتو انہوں نے رسول القد می ڈیڈٹم كے مقالم على ميں ايساكر في سے انكاركيا تو القد (تعالى) اينے نبي عليه الصلاق والسلام سے فرماتا ہے:

﴿ وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبُّنَّا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهُمْ ﴾

''اوران کے ہاتھوں نے جو پچھ پہلے کیا ہے اس نے سب سے وہ ہرگز اور بھی بھی الیبی آرزونہ کریں گئے''۔

یعنی ان کے ان معلو ، ت کے سب سے جو آ ب کے متعلق ان کے پاس موجود ہیں۔ اور ان کا انکار کر دے ہیں۔

کہاجاتا ہے کہا گروہ اس دن جب ان سے بیات کبی گئی موت کی آرز وکر تے توروئے زمین برکوئی یہودی ( بھی ) نہ رہتا ( اور ) سب کے سب مرجاتے گھر دنیوی زندگی اور درازی عمر کے متعلق ان کی محبت کا ذكركهااورفريايا:

﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمُ أَخُرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ﴾

''اور بے شبہہ تمام لوگوں ہے زیادہ زندگی کی حرص کرنے والے انہیں کوتو یائے گا''۔ يعني ميبود يو\_

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ آشُر كُوا يَودُ احَدُ هم لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾

''اور (وہ) مشرکول سے بھی (زیاد وحریص بین) ان میں سے ہرائیک شخص بیہ جاہتا ہے کہ کاش اسے بزارس ل کی عمر دی جائے (اور بزار سال کی عمر بھی دی گئی قو) بیدا سے عذاب سے دور رکھنے والی نہیں''۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ إِلَى آخِرة ﴾

''اورمشرکول میں ہے بعض ایسے ہیں کدان میں سے ہرا یک شخص بیے چاہتا ہے کہ کاش'۔انے۔

یعنی بید (ہزار سال کی عمر) اسے عذاب سے نجات دینے والی نہیں۔اس لئے کہ مشرک موت کے بعد
پھرزندہ ہونے کی امید نہیں رکھتا اس لئے وہ درازی عمر سے محبت رکھتا ہے۔اور یہودی چونکہ بیہ بات ہو نتا ہے
کداس نے اپنے پاس کے علم کو چوضا کع کر دیا ہے اس کی وجہ ہے اس کے لئے آخرت میں ذلت ورسوائی ہے

(اس لئے وہ درازی عمر سے محبت رکھتا ہے )۔اس کے بعد فرمایا:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبُرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَّالَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ ﴾ ''جو شخص جبريل كا رَثَمَن ہو( تو اس كى بيدوشنى بے جہ ہے ) كيونكه اس نے اس ( قرآن ) كو

ترے دل پراللہ کے حکم سے اتاراہے "۔

ابن ایحق نے کہا کہ جھے سے عبدائقہ بن عبدالرحمٰن بن الی حسین المکی نے شہر بن حوشب الاشعری کی روایت سے حدیث بیان کی کہ یہود کے ملاء میں سے چندلوگ رسول القد فی تینے کے پاس آئے اور کہا اے محمد! بمیں چار با تیں بتاؤ جو بم تم سے دریافت کرتے ہیں اگرتم نے (ووباتیں) بتاؤی بن تو بم تمہر ری بیروی کرلیں گے اور تمہیں سچا جا نیں گے اور تم پر ایمان لائیں گے ۔ راوی نے کہا کے رسول القد س تینے آئے ان سے فرمایا: علیٰ کُٹُم بِذَلِكَ مَنْ مِنْ اللّٰهِ وَ مِیْنَافُهُ لَئِنْ آنَا آئِ مَنْ أَنْ اَنْ حَدَرْ مُکُمْ بِذَلِكَ لَتُصَدِّ فُنَنِیْ.

''(اچھا) ہیتم پرامند کا عہدو بیثاق ہے اگر میں نے تم کواس کی خبر دے دی پھر تو تم ضرور میری تقید لیق کروگئے ناانہوں نے کہاہاں''۔

فرمايا

لے ال آیت شریفہ کے معنی دوطرح سے ہو سکتے ہیں۔صاحب کتاب نے جن معنی کو اختیار کیا ہے ان کوہم نے موخر کیا ہے اور
ال کے ساتھ صاحب کتاب کی تغییر بھی لکھ دی ہے اور میرے خیال میں جو معنی مرج تھے اس کو پہنے لکھ اور ان معنی کی وجہ ترجے یہ
ہے کہ ان سب آیتول کا خطاب یہود سے ہے اس لئے انہیں یہود کی حالتوں سے متعلق کرنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ مشرکوں
سے یہال بحث نہیں۔ (احرمحودی)

فَاسْأَلُوا عَمَّا بَدَالَكُمْ.

'' جس چیز کے متعلق تمہیں مناسب معلوم ہو یو جھو''۔

انہوں نے کہا ہمیں بتائے کہ لڑ کا اپنی مال سے کیے مشابہ ہوجا تا ہے حالانکہ نطفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ راوی نے کہا تو رسول اللّٰہ مُنالِقِیمَ نے فر مایا:

ٱنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَبِالَّامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَ آئِيلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ٱنَّ نَطْفَةَ الرَّجُلِ بَيْضَاءُ غَلِيطَةٌ وَنُطُفَةَ الْمَرْاَةِ صَفْرَاءُ رَقِيْقَةٌ فَايَّتُهُمَا غَلَبَتْ صَاحِبَتَهَا كَانَ لَهَا الشَّبَهُ.

'' میں تہہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور بنی اسرائیل پر اس کی جونعتیں تھیں ان کی قسم دیتا ہوں (سیج سیج ہاؤکہ) کی تنہیں اس بات کاعلم ہے کہ مرد کا نطقہ سفیدا ورگاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا نطفہ ذر د اور پترا ہوتا ہے اور ان دونوں میں ہے جوبھی دوسرے پرغالب آجا تا ہے (تو اولاد) اس سے مشابہ ہوتی ہے'۔

انہوں نے کہا خدا یا تجی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا چھا میہ بتا ہے کہ آپ کی نیندکیس ہے۔ راوی نے کہا تو آپ نے فرمایا:

أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِالْيَامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَائِيلَ هَلْ تَعْلَمُونَ آنَّ نَوْمَ الَّذِي تَزْعُمُونَ آيِّي لَسْتُ به تَنَامُ عَيْنَاهُ وَ قَلْبُهُ يَقُطَانُ.

'' میں تنہیں اللہ کی اور بنی اسرائیل پراس کی جونعتیں تھیں ان کی شم دیتا ہوں ( بیجی بتاؤ کہ ) کیا اس بات کو جانبے ہو کہ اس شخص کی نیند جس کے متعلق تم خیال کرتے ہو کہ میں وہ نہیں ہول (الیمی ہوتی ہے ) کہ اس کی آئی تھیں سوتی ہیں اور اس کا دل بیدارر ہتا ہے'۔ راوی نے کہا کہ وہ کہنے گئے خدایا تجی بات ہے۔ فرمایا:

فَكَذَٰ لِكَ نَوْمِي تَنَامُ عَيْنِي وَ قَلْبِي يَفُطَانُ.

''پس میری نیند بھی ایس بی ہے میری آ کھے سوتی ہے اور میرادل بیدارر ہتا ہے'۔ انہوں نے کہااحچھا ہمیں وہ چیزیں بتا ہے جن کواسرائیل نے اپنی ذات پرحرام تھبرالیا تھا۔

فرمايا:

أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَ مِانَّامِهِ عِنْدَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آمَّهُ كَانَ آخَبُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللّٰهِ الْبَانَ الْإِمِلِ وَلُحُومَهَا وَآنَهُ اشْتَكَى شَكُواى فَعَافَاهُ اللّٰهُ مِنْهَا فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ آحَبُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللّٰهِ شُكُرًا لِللّٰهِ فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ لُحُومٌ الْإِمِلِ وَالْبَانَهَا. '' میں شہبیں اللہ کی اور اس کی ان نعمتوں کی قسم دیتا ہوں جو بنی اسرائیل پر ہوئی تھیں ( کی بتہ و کہ ان کا کہ اس کو جائے ہوکہ ان کو کھانے پینے کی چیزوں میں اونٹوں کا دودھ اور ان کا "وشت سب سے زیادہ پہندتھ اور وہ ایک بیاری میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں اس سے صحت دی تو انہوں نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں سے انتہائی پہندیدہ چیزوں کو اللہ کے شکر کے طور پر اپنی ذات پر حمام کر لیا تو اونٹوں کے گوشت اور ( اونٹیوں کے ) دودھ کو اپنے نفس پر حمام کر لیا تو اونٹوں کے گوشت اور ( اونٹیوں کے ) دودھ کو اپنے نفس پر حمام کر لیا تو اونٹوں کے گوشت اور ( اونٹیوں کے ) دودھ کو اپنے نفس پر حمام کر لیا تو اونٹوں کے گوشت اور ( اونٹیوں کے ) دودھ کو اپنے نفس پر حمام کھیرالیا''۔

توانہوں نے کہایااللہ سے بات ہے۔ پھرانہوں نے کہااحچھا ہمیں روح کے متعلق کچھ خبر دیجئے۔

فرمايا:

آنسُدُ کُمْ بِاللَّهِ وَ بِالْکَامِهِ عِنْدَ بَینی اِسْرَائِیْلَ هَلْ تَعْلَمُوْمَهٔ جِنْدِیْلَ وَهُوَالَّدِیْ یَاتِیَنِیْ '' میں تنہیں قشم دیتا ہوں القد کی اوراس کی ال نعمتوں کی جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں۔ کیا تم اس کوجا نئے ہوکہ وہ جبریل ہے اور و بی ہے جومیرے پاس آتا ہے''۔

انہوں نے کہایا اللہ سی ہے لیکن اے محمد! وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ فرشتہ ہے جوصرف ختیاں اور خول ریزیاں لا تا ہے اوراگرالیمی بات نہ ہوتی تو ضرور ہم آپ کی پیروی کرتے۔ راوی نے کہا تو اللہ نے ان کے متعلق (میآییتیں) نا زل فرمائیں :

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِيْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَرَّلُهُ عَلَى قُلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدًى قَلْهِ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْمًا تَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ بَلُ اكْفَرُهُمُ لَا يُوْمِنُونَ وَلَمَّا جَآءَ هُمُ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِينَ اوْتُوا لَكُومِنُونَ وَلَمَّا جَآءَ هُمُ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِينَ اوْتُوا الْكِمَابَ كَتَابَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ كَانَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَبَعُوا مَا تَتَلُو الشَّمَاطِيْنَ عَلَى مُلْكِ سُلْمَانَ ﴾

"(اے بی) کہددے کہ جو شخص جریل کا دشمن ہو (تو اس کی بید شنی ہے جاہے) کیونکہ اس نے اس (قرآن) کو اللہ کے تکم سے اس طرح تیرے دل براتا راہے کہ وہ تقد بیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے اور ایمان داروں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہاں تک کے فر مایا۔ اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک ویا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان بی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس سے اکثر لوگ ایمان بی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس القد کے پاس سے ایسارسول آیا جو تقد بی کرنے والا ہے اس چیز کی جوائن کے ساتھ ہے تو جن لوگوں کو کتاب دی

گٹی گفتی انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے اس طرح ڈال دیا۔ گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں اور وہ ان ہوتوں کے پیچھے ہولئے جوسیمان کی حکومت (کے زمانے) میں شیاطین پڑھا کرتے تھے یعنی جادو''۔

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ '' حالانكه سيمان نے نفراختيار ہيں كيا تھا بلكه شيطانوں نے نفراختيار كيا تھا ( كه ) وہ يوگوں كو جادو تھمايا كرتے تھے''۔

ابن ایحق نے کہا کہ اس کی تفصیل جو مجھے معلوم ہوئی ہے یہ ہے کہ رسول القد مخالقہ آئے جب رسولوں میں سلیمان ( مینٹ ) کا ذکر فر مایا تو ان میں ہے بعض عالموں نے کہا کہ کہ یہ تم لوگ محمد کے حالات پر تعجب نہیں کرتے وہ تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ سیمان بن داؤ دنجی تھے حالا نکہ وہ صرف ایک جاد وگر تھے تو القد نے ان کے متعبق ( یہ تا ہے کہ سیمان بن داؤ دنجی تھے حالا نکہ وہ صرف ایک جاد وگر تھے تو القد نے ان کے متعبق ( یہ تا ہے کہ اللہ مائی :

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلِّيْهَاتُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُّوا ﴾

'' یعنی سلیمان کا فرنبیں تھے بھکہ شیاطین ( جادو کے پیچھے پڑ کر اور اس پڑھل کر کے ) کا فر ہوئے''۔

﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَدَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ ﴾ ''اور وہ چیز (سکھاتے تھے) جو باروت ماروت ووفرشتوں (یعنی فرشتہ صفت انسانوں یا دو یا دشاہوں) ہر یابل میں اتاری گئی۔اور وہ تعلیم نہیں دیتے تنھے سی کو (حتیٰ کہوغیرہ)''۔

ابن انتحق نے کہا کہ جھے کو بعض ایسے لوگوں نے جن کو ہیں جھوٹانہیں سمجھتا صدیت سن کی اور عکر مد سے روایت کی اور عکر مد سے ابن عہاس سے روایت کی وہ کہا کرتے تھے کدا سرائیل نے اپنی ذات پر جو چیز حرام تھر الی تھی وہ جگر کے دو کلے ہوئے نکڑے اور دونوں گردے اور چر لی تھی بجز اس چر بی کے جو پیٹے پر ہو۔ کیونکہ یہ چیزیں قربانی میں رکھی جاتی تھیں اور انہیں آگ کھالیا کرتی تھی۔

ابن استحق نے کہا کہ مجھے آل زید بن ٹابت کے مولی نے عکر مدیا سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن مہاس ہے روایت سائی کہ رسول اللہ سی تیزانے خیبر کے یہود کولکھ بھیجا.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللّٰهِ صَاحِبٍ مُوْسَى وَ آخِيْهِ وَالْمُصَدِّقِ لِمَا حَاءَ بِهِ مُوسَى آلَا إِنَّ اللّٰهَ قَدْ قَالَ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ آهُلِ التَّوْرَاةِ وَإِنَّكُمْ تَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالّذِيْنَ مَعَةَ آشِدًاءً عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمُ رُكَّعًا سُخَدًا يَّنَعُونَ فَصُلَّا مِنَ اللَّهِ وَرِصُوانًا سِيْمَاهُمْ فِي وَحُوهِهِمْ مِنْ آثِرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَتَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَتَلُهُمْ فِي الْإِلْحِيْلِ كَرَرْعِ آخِرَجَ شَطْأَهُ فَآرَرَة فَاسْتَغْلَطَ فَاسْتَوى عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَعِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغُمِرةً وَ آخِرًا عَطِيْمًا وَإِنِي آنُشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَ آنُشُدُكُمْ بِمَا أَنْزِلَ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغُمِرةً وَ آخِرًا عَطِيْمًا وَإِنِي آنُشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَ آنُشُدُكُمْ بِمَا الْنِلِلَا عَلَيْكُمْ وَآنُشُدُكُمْ بِاللّذِي آئِيسَ الْبَحْرَ لِآبَائِكُمْ حَتَّى آنْجَاهُمْ مِنْ قُرْعُونَ وَعَمَلِهِ الآ وَأَنْشُدُكُمْ بِاللّذِي آئِيسَ الْبَحْرَ لِآبَائِكُمْ حَتَّى آنْجَاهُمْ مِنْ فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ الآ آخَتُرْتُمُونِيْ هَلْ تَحَدُونَ فِي مَا آنُولَ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُولِمِنُوا مُحَمَّدِ

''بہم التدالر میں الرحیم ۔ اللہ کے رسول محمد کی جانب سے جوموی کا دوست اور ان کا بھی گی ہے اور اس چیز کی تقدیق کرنے والا ہے جس کوموی لائے تھے۔ اے گروہ اہل تو رات! سن لو کہ ہے جبہہ اللہ نے تم ہے فر میا ہے اور یہ بات تم اپنی کتاب میں بھی پو و گے کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور جولوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کا فروں پر بخت اور آپس میں زم مہر بان ہیں (اے مخاطب) تو انہیں رکوع کرتا ہو ہے کہ رتا اللہ کے فضل اور رضا مندی کا طالب و کھے گا۔ ہو ہے کہ اُر سے ان کی مثال تو ریت میں (بھی ) ہے اور انہیں رکوع کرتا ہو گیا ہے۔ ایک کھیتی کی طرح جس نے اپنا پھی انکالا پھر اس کو مضبوط کر ان کی مثال آئیل میں (بھی ) ہے۔ ایک کھیتی کی طرح جس نے اپنا پھی نکالا پھر اس کو مضبوط کر ان کی مثال آئیل میں (بھی ) ہے۔ ایک کھیتی کی طرح جس نے اپنا پھی نکالا پھر اس کو مضبوط کر ان کی مثال آئیل میں (ابھی ) ایسید ھا کھڑا ہو گیا۔ کسانوں کو چرت میں ڈالنا ہے تا کہ ایمان لا سے اور (انہوں نے ) نیک کام کے ان سے اللہ نے بخشش اور ایک بڑے میں تاری گئی ہے تہمیں قسم لا سے اور جس تہمیں قسم کے ان سے اللہ کی 'اور قسم ویتا ہوں اس ذات کی جس نے من وسلوئ تمہار سے ان قبیلوں کو کھلا یا جو تم ہے بہلے تھے اور تہمیں قسم ویتا ہوں اس ذات کی جس نے تمہار سے بزرگوں کے لئے سندر کو یہاں تک سکھا ویا کہ ان ہو ان میں ہی راتاری کے ایتاری ہے۔ انہیں فرعون اور اس کی کاموں سے پھڑا الیا کہ تم مجھے خبر دو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتاری ہے۔ کیا تم اس فرعون اور اس کے کا مول سے پھڑا الیا کہ تم مجھے خبر دو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتاری ہے۔ کیا تم اس میں ہوا) یا تے ہو کہ تم چر ایمان لاؤ''۔

فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَجِدُوْنَ ذَلِكَ فِي كِتَارِكُمْ فَلَا ثُكُرْهَ عَلَيْكُمْ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَادْعُوْكُمْ إِلَى اللَّهِ وَالِي نَبِيّهِ.

" پھرا گرتم ہی (بات ) اپنی کتاب میں نہیں یاتے تو تم پر کوئی مجبوری نہیں۔ راہ ہدایت گمرا ہی ہے متاز ہو چکی \_ پس میں تم کوالقداور اس کے نبی کی طرف بلا تا ہوں' ۔ ابن بش م نے کہا کہ شطاً قُکے عنی فَرَاخَه کے لیمن کھیتی کے پٹھے کے بیں اور واحد شطاۃ ہے۔ جب کھیتی ایپ پٹھے نکا لے قو عرب کہتے ہیں قَدُ اَشْطاَ الزَّرُ عُ۔ اور آزرہ کے معنی عَاوَ نَه کے بیں لیمنی اس کو قوت دی قو ی کرویا کہ وہ اپنی ماؤں کا ساہو گیا۔ امرؤ القیس نے کہا ہے۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

بنی رہید بن مالک بن زیدمنا قبیس ہے ایک شخص حمید بن مالک الارقط نے کہ

## زَرُعًا وَقَضْيًا مُوْزَرَ النَّبَاتِ

الی زراعت اوراییا جارہ ہے جس کی روئیدگی کوقوت دی گئی ہے۔ اوریہ بیت اس کے بحر رجز کے تصیدے کی ہے اور سُو قی مھمو ذہیں ہے بکہ ریہ ساقی کی جمع ہے جیے ساق الشجو ۔ درخت کا تنا۔ یا گھاس یات کی تال۔

ابن آخل نے کہا کہ یہود کے کافروں اور عالموں میں ہے جولوگ آپ ہے سوالات کیا کرتے اور دشواریاں ڈالے تھے تا کہ تن کو باطل کے ساتھ مشتبہ کرنیں اوران کے متعلق خاص طور پرقر آن نازل ہواا یک ابویہ سرابن اخطب تھا۔ عبداللہ بن عبراللہ بن عبداللہ بن رباب کی روایت ہے جو با تیں جھے ہی گئ سیر ابن میں ہے ایک سالت میں گر را کہ میں ابن میں ہے ایک سالت میں گر را کہ آپ ابتدائے سورہ بقرہ المیہ ذالک الکتاب الا ریب فیہ تلاوت فرما رہے تھے تو ابویا سر بن اخطب چند کے باس آبادر کہا سنو واللہ میں نے محمد کوالم ذلک الکتاب یہود یوں کے ساتھ اپنے بھائی جی بن اخطب کے پاس آبادر کہا سنو واللہ میں نے محمد کوالم ذلک الکتاب پڑھے ساہے جواس پراتراہے تو ان لوگوں نے کہا تو نے ساہے ۔ کہا ہاں تو جی بن اخطب ان یہود یوں کے ساتھ رسول اللہ شکا تیکھ کے پاس آبادر آپ سے ان لوگوں نے کہا اسے محمد! بمیں معلوم ہوا ہے کہ تم پر جو کچھا تا را کی ہے اس میں تم آلم بھی پڑھتے ہو۔ فرما یا ہاں تو انہوں نے کہا انہیں جبر میل تمہارے پاس اللہ کے پاس سے ساتھ رسول اللہ میں اس کی خبر کی جہوں ایک امت کا دنیوی اسے کہوں تو جی بن اخطب اپ سے ساتھ وں کی طرف متوجہ ہوا اوران سے کہا لف ایک اور الا تھیں امر کی طرف متوجہ ہوا اوران سے کہا لف ایک اور الا تھیں اور میم خصہ کیا ہوگا۔ تو جی بن اخطب اپ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اوران سے کہا لف ایک اور الاتھیں اور میم

چ یس یہ (جمعہ ) اکبتر سال کیا تم اوگ ایسے دین میں داخل ہوتے ہوجس کی حکومت کی مدت اوراس کی امت کا دینوں حصداً ہتر سال ہو پھر رسول الند تو پیز نجی طرف متوجہ ہوا اور کبدا ہے جمہ کیا اس کے ساتھ اور بھی پچھ ہے فر رہ یا بدار سے کہ اور الام فر رہ یہ اس نے کہا وہ اور ہمت اسبا ہے اللف ایک اور الام تمس اور حید پالیس اور صادنو ہے گیے (جمعہ ) اکسٹھ سال ہوئے۔ اے جمہ کیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی جس بیں ۔ فر مایا ۔ ہاں آلو ۔ کہا یہ اور زیادہ ہو جمل اور زیادہ المباب ۔ اللف ایک اور الا تم بیس اور رہے دوسواکتیں ہوئے۔ اے جمہ کیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی جی بیں ۔ فر مایا باس آلمو کے ۔ ہا واللہ بھی اور زیادہ بھاری اور ورواکتیس ہوئے ۔ اللف ایک الا تم بیس میں میں اور رہے دوسواکتیں ورواکتیں سے درزہ ہے ۔ اللف ایک الا تم بیس میں میں اور رہے دوسو یہ وو دوسوا کہتر سال ہوگئے ۔ پھر اس نے کہا ۔ اے جمہ اس کے بیس سے سے بھائی جم کردیے گئے ہوں اکہتر ساتھ یہود کے مطاب اور ان لوگوں سے جواس کے ساتھ یہود کے مطاب اور ان لوگوں سے جواس کے ساتھ یہود کے مطاب اور دوسواکتیں اور کو کی بین انہوں نے کہا اس کا معاملہ ہوں کے کہا میں کو مقابل ہو کہ دوسواکتیں اور کو کہا ہوں کا دنیال ہے کہ دیتا میٹیں انہیں کے متعلق نازل ہوئی ہیں .

﴿ مِنْهُ آیَاتُ مُّحُکَمَاتُ مِنَ اُمَّهُ الْکِتَابِ وَ اُخَرُّ مُتَثَابِهَاتٌ ﴾ ''اس (قرآن) کی بعض آیتیں محکم میں اور وی کتاب کی اصل میں اور دوسری مشتبہ المعنی میں''۔

ابن انحق نے کہا کہ میں نے اہل علم میں ہے بعض ایسے لوگوں سے سنا ہے جن کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا وہ بیان کرتے تھے کہ بیآ بیتیں نجران والوں کے متعلق اس وقت نازل ہو کیں جب وہ رسول القد منی تیجی پاس عیسی بن مریم عیشک کے متعلق آپ ہے دریا فت کرنے آئے تھے۔

محمد ابن اسخق نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن ابی امامہ بن سہل بن صنیف نے بیان کیا کہ انہوں نے سنا ہے کہ

لے نسخہ (الف) میں دوسرے شخول اور اعداد ابجد کے خلاف و الصاد تسمعوں کے بہائے ستون لکھا ہے اور جملہ اعداد میں مجم بجائے احدی و ستون و مانیة کے احدی و ثلاثوں و مانیہ لکھا ہے جو بالکل غنط معلوم ہوتا ہے۔ (احمر محمودی)۔

ع (الف) ميں يهال بھي احدى و ثلاثون و مانة يعني ايك سواكتيس لكما ہے۔

سے (الف)صد کے سرتھ کے حساب سے یہال بھی جملے میں صبعہانہ واربع سنیں لکھے ہیں۔ یعنی بجائے سات سوچونٹیس کے سات سوچار لکھے ہیں۔(احمرمحمودی)۔

یہ آپتیں یبود ہی کی ایک جماعت کے متعلق تا زل ہو کمیں نیکن انہوں نے مجھے سے اس کی کوئی نفسیر نہیں بیان کی ۔ پس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات واقعی تھی۔

ابن عبس کے مولی عکر مدے یا سعید بن جبیر سے جو با تیں جھے معلوم ہوئی ہیں اور انہوں نے ابن عباس کی روایت سے بتایا ہے ہہ ہے کہ یہودرسول القد فائیڈ آئی بعثت سے پہلے آ پ کے وسلے سے اوس وخز رج پر فتح طلب کیا کرتے تھے اور جب اللہ نے آ پ کوعرب ہیں ہے مبعوث فر مایا تو انہوں نے آ پ کا بھی انکار کر دیا تو ان سے معاذ بن جبل نے اور بی سمہ والے دیا ورآ پ کے متعلق جو کچھ کہا کرتے تھے اس کا بھی انکار کر دیا تو ان سے معاذ بن جبل نے اور بی سمہ والے بشر بن البراء بن معرور نے کہا کہ اور تی سہود! اللہ سے ڈرو اور اسلام اختیار کروکیونکہ تم ہم پر محمد کے وسلے سے اس وقت فتح طلب کرتے تھے جب ہم مشرک تھے اور تم ہمیں خبر دیا کرتے تھے کہ آ پ مبعوث ہونے والے ہیں اور تم لوگ آ پ کے صفات ہم سے بیان کیا کرتے تھے تو نی نضیر والے سلام بن مشکم نے کہا کہ وہ کوئی ایس چیز نہیں لایا جس کو ہم بہیا نیں اور یہ و فہیں جس کا ذکر ہم تم سے کیا کرتے تھے تو اللہ نے اس کے متعلق اپنا قول نازل قرمایا:

﴿ وَلَمَّا جَأَءَ هُوْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُصِدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَغْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾

"اور جبان کے پاس امتد کے باس سے وہ کتاب آئی جوتقعد میں کرنے والی ہے اس چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالا تکداس سے پہلے وہ ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفرا ختیار کرر کھاتھا"۔

﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

'' پھر جبان کے پاس وہ چیز آگئی جس کوانہوں نے پہچان کیا تواس سے انکار کردیا۔ پس منکروں \* پراللہ کی پھٹکار ہے''۔

ابن انحق نے کہا جب رسول اللہ منافظ اللہ عوث ہوئے اور آپ کے متعلق ان سے عہد لیے جانے اور آپ کے متعلق ان سے عہد لیے جانے اور آپ کے بارے میں انتد نے انہیں جو تھم ویا تھا اس کا ذکر ان لوگوں سے کیا گیا تو مالک بن انصیف نے کہا کہ والتہ ہمیں مجد کے بارے میں نہ کوئی تھم دیا گیا اور نہ ہم ہے ان کے متعلق کوئی عبدلیا گیا تو انتد نے اس کے متعلق (بیآ یت) نازل فرمائی:

﴿ اَوْ كُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهُدًا نَبَذَهُ فَرِيقَ مِنْهُمْ بَلُ اَكْتُرَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ "اوركيا جب بهى انبول نے كوئى عبد كيا تو ان ميں ہے ايك جماعت نے اس كو پھينك ديا بلكہ ان ميں ہے اكثر لوگ ايمان بى نبيس لاتے"۔ اور ابو صلوبا الفطیونی نے رسول اللہ ٹائٹی کے کہا اے محمد! تم ہمارے پیس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس کو ہم جانبے ہوں اور ندائلہ نے تم پرکوئی ایس کھلی شانی اتاری کداس کے سبب سے ہم تمہاری پیروی کریں تو اللہ نے اس کے متعلق ایناری قول نازل فرمایا:

﴿ وَلَقَدُ اَنْزَلْنَا اِللَّهِ أَيَاتٍ بِينَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِعُونَ ﴾ "اور بے شک ہم نے تیری جانب (بہت ی ) کھی نشانیاں اتاری ہیں اور ان کا انکار نافر مان

روب میں اور نے میں''۔ اوگ ہی کیا کرتے میں''۔

اور رافع بن حریملہ اور وہب بن زید نے رسول القد ٹنائیڈ سے کہا۔اے محمد ہمارے پاس کوئی الیم ستاب لاؤ جسے آسان سے تم ہم پراتارو کہ ہم اسے پڑھیں اور ہمارے لئے نہریں بہا وو کہ ہم تمہاری پیروی سریں اور تمہیں سے جانیں تو القدنے ان کے ان اقوال کے متعلق (بیآیت) نازل فر مائی:

﴿ آمُ تُرِيْدُونَ آنُ تَسْأَلُوا رَسُولُكُمْ كَمَا سُنِلَ مُوْسَى مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بالْإِيْمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْل ﴾ بالْإِيْمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْل ﴾

" یا تم جاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوالات کر وجسے اس سے پہلے ( بھی ) مویٰ سے سوالات کئے گئے تھے اور جو محف کفر کو ایمان کے عوض میں بدل لے تو بے شبہہ اس نے وسط راہ ( یارا ہے کئے ہمواری یا بھلائی ) کو کھو دیا"۔

ابن ہشام نے کہا کہ سواء السّبِیْلِ کے عنی و سُطَ السّبِیْل کے ہیں۔ حسان بن ٹابت نے کہا ہے:

یاویْن کَ انْصَادِ النّبِیّ وَرَهْطِهٖ بَعْدَ الْمُغَیّبِ فِی سَوَاءِ الْمُلْحَدِ

نی مُنْ ایْدِیْم کے انصاراور آپ کی جماعت کے لئے لحد کے نیج میں جسد شریف کے چھپا دینے کے بعد کا وقت کی قدرافسوں ٹاک تھا۔

خوا بمش کی کہ کاش تمبارے ایمان لانے کے بعد تمبیں لوٹا کر کا فربنادیں۔ پس انبیں جھوڑ دواور ان سے منہ پھیرلویب ل تک کہ القدا پنا تھم لائے۔ بے شک القد ہر چیزیر قدرت رکھنے وال ہے'۔

## رسول التدمني عَيْنَةِ مُ كے پاس يہوداور نصاري كا جَمَّكُرُ ا

این انحق نے کہا کہ جب نجران کے نصاری رسول القد کا نیز آئے گیا ہے ۔ کے تو ان کے پاس میہودی علاء مجھی پہنچے اور رسول القد کی نیز کے باس ان میں جھٹرا ہوا تو رافع بن حربیلہ نے کہا تم کسی ٹھیک ہوت پرنہیں ہوا ور اس نے عیسی علائے اور انجیل کا انکار کر دیا تو نجران کے نصرانیوں میں سے ایک شخص نے میہود سے کہا تم کسی صحح بات پرنہیں ہوا ور اس نے موی (علائے) کی نبوت اور تو ریت کا انکار کر دیا تو القد (تعالی) نے اس کے متعلق ان دوتوں کے اتوال (بطور نقل) نازل فرمائے:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارِى عَلَى شَيْءٍ وَ قَالَتِ النَّصَارِى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمُ وَ لَالْتِ النَّصَارِى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمُ لَيْتُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهُ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهُ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

"اور یبود نے کہا کہ نصاری کسی (صحیح) چیز پرنہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ یبود کسی (صحیح) چیز پر نہیں حالانکہ وہ (دونوں کر دوا پی اپنی کتاب پڑھتے ہیں ای طرح ان لوگوں نے بھی انہیں کی سبیں حالانکہ وہ (دونوں کر دوا پی اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں ای طرح ان لوگوں نے بھی انہیں کی بیت کہ دی جو ( پچھ بھی ) نہیں جانتے ۔ پس اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ جس میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے"۔

لیعنی ہرایک گروہ اپنی کتاب ہیں اس بات کی سچائی کے متعلق پڑھتار ہتا ہے جس کاوہ انکار کرتا ہے لیعنی یہود عیسیٰ (غلیش ) کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں وہ (معاہدہ) جومویٰ (علیش ) کی زبانی عیسیٰ (غلیش ) کی تقعد بیتی کے متعلق اللہ (تعالیٰ) نے ان سے لیا تھا موجود ہے اور انجیل میں موئی (غلیش ) اور اس توریت کی تقعد بیتی کاوہ (معاہدہ بھی ) موجود ہے جودہ اللہ کے پاس سے لائے تھے اور ہر گروہ اس چڑ سے انکار کرتا ہے جواس کے (مخالف ) سرتھی کے ہاتھ میں ہے۔

اور رافع بن حریملہ نے رسول الله منافیقی کہا کہ اے محمد اگرتم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہوجس کا تم دعویٰ کرتے ہوتو اللہ سے ہوکہ وہ ہم سے خوب با تمیں کرے کہ ہم اس کی با تمیں سنیں۔ تو اللہ ( تعالیٰ ) نے اس کے متعلق اینا قول نازل فر مایا:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلُ

تَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ تَلُوبُهُمْ قَدْ بِيَّنَا الْأِيَاتِ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ ﴾

'' اورجولوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم ہے یا تیں کیوں نہیں کرتایا ہی رے یاس کوئی ن نی فی ( کیول نہیں آئی جو لوگ ان ہے پہلے تھے انہوں نے بھی انہیں کی سی باتیں کیس ان کے دل ایک دومرے کے ہے ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے لئے کھلی تھلی نشانیاں پش کردی ہیں '۔

اور عبدالله بن صوری الاعورالفطیوتی نے رسول الله مناتیج سے کہا کہ سیدھی راہ تو وہی ہے جس برہم ہیں۔اے محمہ ہماری پیروی کروتو تم سیدھی راہ پرلگ جاؤ گے۔

اورنصاری نے بھی اس طرح کہا تو اللہ ( تعالٰی ) نے عبداللہ بن صوری اورنصاری کی یا تو ں کے متعلق (بيرآيت) نازل فرمائي:

﴿ وَ قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارِي تَهْتَدُوا ﴾

'' اورانہوں نے کہا کہ یہودی ہوجاؤیا نصاری تو سیدھی راہ پرلگ جاؤ گئے' 🚛

﴿ قُلُ بِلُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

''(اے نبی) تو کہددے بلکہ(ہم نے تو) ملت ابراہیم (اختیار کر لی ہے جو )ایک سو (تھے) اور مشرکول میں ہے ندیتھے'۔

پھرائند( تعالیٰ )نے پوراقصہایئے اس قول تک بیان فر مایا

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قُلْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئِلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ '' وہ ایک جماعت تھی جوگز رگئی۔اس کووہ ( ملے گا) جواس نے کمایا اور تمہیں وہ ( ملے گا) جوتم نے کمایا اور جو کچھووہ کرتے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہ کیا جائے گا''۔

## کعیے کی جانب تحویل قبلہ کے وقت یہود کی ہاتیں

ا بن اسطّ نے کہا کہ شام کی سمت سے کعنے کی سمت قبلہ کی تحویل رسول الله منافی تیا ہے مدینہ تشریف لانے کے ستر حویں مہینے کی ابتدا میں ماہ رجب میں ہوئی تو رفاعہ بن قیس اور فردم بن عمرواور کعب بن اشرف اور رافع بن ابي رافع اوركعب بن اشرف كا حليف الحجاج بن عمر واورالربيج ابن الربيع بن ابي الحقيق اور كنانة بن الربيع بن انی الحقیق رسول التدمنی تیم خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا۔اے محمر تنہیں اس قبلے سے جس کی جانب تم تھے کس چیز نے بھیر دیا حالانکہ تمہیں تو اس بات کا دعوی ہے کہتم ملت ابرا ہیمی اور دین ابرا ہیمی پر ہوئے جس قبلے

کی جانب تنصاس کی جانب لوٹ آ وُ تو ہم تمہاری پیروی کریں گے اور تم کوسیا مانیں گے اور وہ صرف آپ کو آپ کے دین سے برگشتہ کرنا جا ہے تھے تو اللہ نے ان کے متعلق (بیآ بیتی) نازل فرمائیں

﴿ سَيَتُولُ السُّغَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلُ لِلَّهِ الْمَشُرِقُ وَالْمَفْرِبُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ وَكَذَٰإِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِينًا وَّمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلُمُ مِنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيِّهِ ﴾

'' عنقریب او گوں میں ہے ہے وتو ف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے اس قبے ہے بھیر و یا جس بروہ تھے کہ مشرق ومغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جس کو جا ہتا ہے سیدھی راہ بتا دیتا ہے اور ای طرح ہم نے تم کو بہترین جماعت بنایا کہتم لوگوں کے لئے گواہ بنواوررسول تمہارے لئے گواہ ہے۔اورجس قبلے پرتو تھاوہ تیرے لئے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ جورسول کی پیروی کرتا ہے اس کواس مخض ہے متاز کریں جوانی ایز یوں کی جانب لوٹ جاتا ہے'۔

یعنی آ ز مائش اورامتحان کے طور پر ایسا کیا:

﴿ وَ إِنَّ كَانَتُ لَكَبُهُرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾

''اوراگرچہ بیہ بردی (بھاری) بات تھی گران لوگوں پر ( کوئی بھاری بات نہ تھی) جنہیں اللہ نے سیدهی راه دکھادی ہے'۔

یعنی (جنہیں) آ ز مائش ہے ( گز رنے اور امتخان میں کامیابی حاصل کرنے کی راہ بتا دی) لیعنی جنہیں التدني ثابت قدم ركعاب

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِمُضِيَّعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾

''اورانندابیانبیں کرتمہاراایمان بریادکرے''۔

یعنی تمہارا جوامیان پہلے قبلے کے متعلق تھااور تم نے اپنے بن کی تصدیق کی تھی اور تحویل قبلہ تک جو پیروی تم نے اس کی کی اور دونو ل قبلول کے متعلق تم نے جوایئے نبی کی اطاعت کی ( ان نیکیول کو ہر یا دنبیں کرے گا ) لیعنی وہ تمهیس ان دونوں کا جرعنایت فر مائے گا۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَّءُ وَفَّ رَّحِيمٌ ﴾

'' بے شبہہ القدلوگوں برمبر بانی اور رحم کرنے والا ہے''۔

المال المال

﴿ قَلْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَنَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ فَوَلُوا وَجُوهَكُمُ شَطْرَةً ﴾

'' تیرے چبرے کے آسان میں (لیعنی آسان کی جانب بار بار) بھرنے کوہم و کھے رہے ہیں بہی ہے شبہہ ہم تھے ای قبلے کے جانب بھیرویں گے جس کوتو پسند کرتا ہے۔ پس (اب تو اپنا چبرو مسجد حرام کی طرف کروے اور (اے محمد کی امت والو) تم جبال کہیں رہوا ہے چبرے ای کی جانب کردؤ'۔

ابن ہشام نے کہا کہ منسطّر ہ کے معنی نحوہ وقصدہ کے ہیں یعنی اس کی جانب ہمرو بن احمرالبا بلی نے ایک اونمنی کا بیان کرتے ہوے کہا ہے۔اور باہلة یعصر بن سعد بن قیس بن عیلا ن کا بیٹا تھا۔

تَعْدُو بِنَا شَطْرَ جَمْعِ وَهُی عَاقِدَةٌ قَدُ كَارَبَ الْعَقَدُ مِنْ إِيفَادِهَا الْحَقَبَا وه (اوَمْنَ ) بميں لئے ہوئے مزد لفے کی جانب تيز چی جارہی ہے حارا نکہ دم دبائے ہوئے ہو اوراس کی گرم رفتاری کے سبب ہے دبی ہوئی دم تنگ کے بنچ تک پنچنے کے قریب ہوگئ ہے۔ اوراس کی گرم رفتاری کے سبب ہے دبی ہوئی وم تنگ کے بنچ تک پنجنے کر بیس ہوگئ ہے۔ (ابتدائے حمل میں اونٹنیاں وم دبائے رکھتی ہیں اورالی اونٹنیاں تیز نہیں چلا کر تیں۔ شاعراسی بات کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ حمل کے ابتدائی زبانے کے باوجود تیز دوڑر بی تھی )۔

اور بربیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور قیس بن خو بیدالہذ لی نے اونٹنی کے وصف میں کہا ہے۔

اِنَّ النَّعُوْسَ بِهَا دَاءٌ مُخَامِرٌهَا فَشَطْرُ هَا لَطَرَ الْعَیْنَیْنِ مَحْسُورُ الْعَیْنَیْنِ مَحْسُورُ ان اللَّهُ کانام ہے) کواس (کورگ رگ) میں پھیل جانے والی بیاری ہے۔ اس لئے اس کی جانب آنکھوں کا دیکھنا تھکا دینے والا ہے۔ ( یعنی سفر کے مطے کرنے کی امید نہ کرنا جاہیے )۔ ابن ہشام نے کہا کہ فعوں اس کی اوفئی کانام ہے اس لئے اس نے اس کوتھی نظروں ہے دیکھا محسور بمعنی حسیر قرآن مجید میں فہور ہے و گھو تحسیر ۔

﴿ وَإِنَّ اللّٰهِ بِغَافِلٍ عَمَّا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَبِهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾

"اور ب شك جن لوگول كوكتاب وى كى به وه يقينا جائے بيں كه وه (قرآن) حق ب-ان

عروردگار كى جانب ب باورجوكام وه كرر ب بي الله اس عنا فل بيس ب " 
﴿ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا الله بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَة مُعْ وَلَئِن الشَّالِينِينَ ﴾

بِتَابِعِ قِبْلَةَ مَعْضٍ وَلَئِنِ النَّبُعْتَ الْمُوآهُمُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِنَّا لَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴾

''اورا اَرتو ان لو توں ئے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے برطرح کی نشانی لائے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی کرنے والانہیں اور ان میں ہے بعض کی پیروی کرنے والانہیں اور ان میں ہے بعض افراد بھی دوسر ہے بعض افراد کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں اور تیرے پاس جوهم آچکا ہے افراد بھی دوسر ہے بعض افراد کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں اور تیرے پاس جوهم آچکا ہے اس کے بعد بھی اگر تونے ان کی خواہموں کی پیروی کی تو بے شبہہ تو نی کموں میں ہے ہوگا'۔ این ایخق نے کہا اللہ کے اس قول تک :

﴿ وَ إِنَّهُ لِنَّحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴾

''اور بے شہر۔ وہ حق کے تیرے پروردگار کی جانب ہے اس لئے تو شک کرنے والوں میں سے ہرگزند ہو''۔

## یہود کا توریت کی سجی با توں کو چھپانا 💮

بن سلمه والے معاذبین جبل اور بنی اشہل والے سعد بن معاذ اور بلحارت بن الخزرج والے خارجہ بن زید نے علاء یہود میں سے ایک جماعت سے بعض ایسے مسائل کے متعلق پوچھ جوتو ریت میں ہیں تو انہوں نے ان مسائل کو جھیا یا اوراس کے متعلق کچھ بتانے ہے انکار کیا تو اللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق (یہ آبت) نازل فر مائی. ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَذْرَكُنَا مِنَ الْبَهِنَاتِ وَاللّٰهُ لَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اللّٰهِ وَيَعْدَنُونَ مَا أَذْرَكُنَا مِنَ الْبَهِنَاتِ وَاللّٰهُ لَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اللّٰهِ وَيَعْدَنُهُمُ اللّٰ عَنُونَ ﴾

'' بے شک جوہوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہاتوں اور (الیم) ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا ہے بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لئے کتاب میں بیان (بھی) کر دیا ہے بیرو ہی ہیں جن پراللہ ملامت فریا تا ہے اور جولوگ ملامت کرنے والے ہیں وہ (سب) ان پر ملامت کرتے ہیں''۔

## نبي مَنَا لَيْنَا مِ كَا وَوت اسلام بران كا جواب

اورانہیں اللہ کے عذاب وسزاے ڈرایا تورافع بن خارجہ اور مالک بنعوف نے کہا کہ اسے محمد (ہم تمہاری ہوت اورانہیں اللہ کے عذاب وسزاے ڈرایا تورافع بن خارجہ اور مالک بنعوف نے کہا کہ اسے محمد (ہم تمہاری ہوت نہ ما ٹیس کے ) بلکہ ہم تو اسی (روش) کی پیروی کریں گے جس پرہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے کیونکہ وہ زیاوہ جانے والے اورہم ہے بہتر تھے تو التدعز وجل نے ان کے اتوال کے متعلق (بیآیت) تازل فرمائی:
﴿ وَإِذَا قِیْلَ لَهُمُ النَّبِعُواْ مَا أَنْذَلَ اللّٰهُ قَالُواْ بَلُ نَتَبِعُ مَا الْفَیْدَا عَلَیْهِ آباءً ذَا اَوَلُوْ کَانَ آباءً مُدُوْ

لَا يَعْقِلُونَ شَيْنًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴾

''اور جب ان ہے کہا گیا کہ املہ نے جو ( کل م ) نازل فر ویا ہے اس کی پیج وی کروتو انہوں نے کہا ( نہیں ) بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں ہے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے اور کہا اگر چدان کے باب وادا کچھی عقل ندر کھتے ہوں اور نہ ہدایت پائے ( ہونے ) ہول'۔

## بنی قینقاع کے بازار میں یہود یوں کاجمگھٹا

اور جب بننگ بدر کے روز اللہ (تعالیٰ) نے قریش پر مصیبت ڈھائی اور رسول المدخل فیا میں ہے۔ یائے تو آپ نے بیہود کوسوق بنی قدیقاع میں جمع کیا اور قرمایا:

یَا مَعْشَرَ یَهُوْدُ اَسْلِمُواْ قَبُلَ اَنْ یُصِیْبَکُمُ اللّهٔ بِمِثْلِ مَا اَصَابَ بِهِ قُرَیْشًا ''اے گروہ یہودا سلامافتیا رکراواس سے پہلے کہ القدتم پر بھی ولیک ( بی ) مصیبت ڈالے جیسی قریش پرڈالی''۔

قوہ نہوں نے آ ب سے کہا اے محمرتم اس بھلاوے بیں ندر بنا کرتم نے قریش کی ایک (ایسی) جماعت کوئل کرڈ الا جو نا تخیر بدکارتھی اور جنگ کرنا نہ جانتی تھی۔واللہ اگرتم ہم سے جنگ کرونو تنہیں معلوم ہوگا کہ ہم خاص متم کے دوگ ہیں اور تہہیں کوئی بھارا سانہیں ملائو اللہ (نعالی) نے اس قول کے متعلق (بیآ بیتیں) نازل فرما کمس۔

﴿ قُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتَغْسَوْنَ وَ تَتُحْشَرُوْنَ اللَّى جَهَنَّمَ وَ بِنْسَ الْمِهَادُ ﴾ '' (اے نبی) جن یو گوں نے تفر کیاان سے کہدد ہے کہ بہت جندتم لوگ مغلوب کئے جاؤے گاور جہنم کی طرف جمع کئے جاؤ گے اوروہ (بہت) برافرش ہے''۔ ﴿ قَدْ کَانَ لَکُمْ آیاۃٌ فِی فِئنتینِ الْتَقَتَا فِئَةً تَقَاتِلٌ فِی سَبِیلِ اللّٰہِ وَ اُنْحَرٰی کَافِرَةٌ بَرَوْنَهُمْ اِ

ل (الف ب ) میں تو و بھیم تناء فو قالیہ ہے ہاور ( ن و ) میں پیاء تبحنائیہ ہے ہور کلام مجید میں بھی دونوں قراء توں کی روایتیں موجود ہیں ۔ یو و بھیم بیاء تبحتائیہ ہے ہوتو اس کے معنی دوانییں ان کا دونا یا پیاد دونا د کھتے ہیں معنی ہوں گ اور یبال کی شمیرول کے مرجعوں کور جے میں ظاہر کرنے کی اور یبال کی شمیرول کے مرجعوں کور جے میں ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ مرجعوں کور جے میں ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ مرجعوں کے اختلاف ہے محتلف معانی پیدا ہوتے ہیں جنہیں مرجعوں کی تفصیل مطعوب ہودہ کتب تغییر کی جانب رجورع فرمائیں ۔ (احمی مجمودی)

مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَأَءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً يَأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ '' ئے شہر تمہارے لئے ایک نشانی تھی دو جماعتوں میں جوایک دوسرے ہے مقابل ہوئیں۔ ا کیب جماعت اللہ کی راہ میں جنّب کر رہی ہے اور دوسری کا فر ہے۔تم انہیں ان کا دونا دیکھر ہے تھے (اور پیہ کچھ خیولی بات نہ تھی بلکہ) آئٹلھوں دیکھا (معاملہ تھا) اور انتدا بی مدد ہے جس کی تائید جا ہتا ہے کرتا ہے بےشبہہ اس میں بصیرت والوں (یادیکھنے والوں) کے لئے عبرت ہے'۔

## رسول الله مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ كَا يَهُود كَي عَبادت گاه مِين تَشريف لي حانا

کہا کہ رسول اللہ مُخْتَیَا عُمِیم بہود کی عباوت گاہ میں بہود کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے (اور ) انہیں اللہ کی طرف بلایا تو النعمان بن عمر واور الحارث بن زید نے آپ سے پوچھااے محمرتم کس دین پر ہوتو آب نے فر مایا:

عَلَى مِلَّةِ إِبْرًاهِيْمَ وَ دِيْنِهِ.

''ملت ابراہیم اور دین ابراہیم پر (ہوں)''۔

ان دونول نے کہا کدابرا ہیم تو یہودی تھے تو آب نے ان سے فرمایا:

فَهَلُمَّ إِلَى التَّوْرَاةِ فَهِيَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ.

''احِماتوریت میرے سامنے لاؤوہ ہمارے اورتمہارے درمیان (فیصلہ کرے گی)۔ انہوں نے اس ہےا نکار کیا تو اللہ نے ان کے متعلق ( بیآ بیتی ) تا زل فر ، تمیں :

﴿ الَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيْقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُوداتٍ وَّغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَّا كَانُوا يَغْتَرُونَ ﴾

'' کیا تو نے ان لوگول کی حالت نہیں دیکھی جنہیں کتاب میں سے پچھ حصہ دیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب کی جانب بلائے جاتے ہیں تا کہوہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر (بھی) ان میں ہے ایک جماعت روگر دانی کرتی ہے اور وہ ہیں ہی روگر دان ۔ بیرحالت اس وجہ ہے ہے کہ انہوں نے کہ دیا کہ بجز چند دنوں کے ہمیں آ گ ہرگز نہ چھوئے گی اور جوجھوٹے الزام وہ دینے کرتے تھےاس نے انہیں ان کے دین کے متعلق دھو کے میں ڈال دیا''۔

یہود کے علاءاور نجران کے نصاری جب رسول الله ملاتی کے پاس جمع ہوئے اور آپس میں جمگڑنے

لگے تو یہود کے علاءنے کہا کہ ابراہیم تو یہودی ہی تھے اورنجران کے نصاری نے کہا کے نہیں ابراہیم نصرانی تھے تو اللہ نے ان کے متلق (بیآییتی) نازل فرمائیں:

﴿ قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِهَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ اللّا مِن بَعْدِهِ الْفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هُولَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَالْنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ الْبِرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَلاَ نَصْرَائِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَاللّهُ يَعْلَمُ وَالْنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ الْبِرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَلاَ نَصْرَائِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَاللّهُ يَعْلَمُ وَالنّهُ وَلِي الْمُومِنِينَ إِنّ أَوْلَى النّاسِ بِالْبِرَاهِيمَ لِللّهِ يَنْ اللّهُ وَلِي النّاسِ عَلَيْهِ النّاسِ بِالْبِرَاهِيمَ لِللّهِ يَنْ اللّهُ وَلَى النّاسِ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهَ وَلَى النّاسِ فَا لللّهِ اللّهَ عَلَى النّاسِ فَا لللّهُ وَلَى النّاسِ فَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى النّاسِ فَا اللّهُ لَتِهُ اللّهُ وَلَى النّاسِ فَا اللّهِ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾

''(اے نبی) کہدوے اے اہل کتاب تم ابراہیم کے متعلق کیوں جھٹڑتے ہو جالا نکہ تو ریت و انجیل نہیں اتاری گئی گراس کے بعد تو کیا تم عقل نہیں رکھتے (دکھو) بیتم لوگ (وبی تو) ہو (کہ) جس میں تہمیں (کچھ) علم تھا اس میں جھٹر ہی چکے۔ پھرالی چیز میں تم کیوں جھٹڑتے ہوجس کا تہمیں پچھ بھی علم نہیں اور (حقیقت تو) اللہ (بی ) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ (تو) میبودی تھے اور نہ نفرانی بلکہ کیسوئی رکھنے والے فر ماں بردار (بندے) تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے ہے شک لوگوں میں ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ (تھے) جنہوں نے ان کی بیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو (ان پر) ایمان لائے ہیں اور اللہ (تو) ایمان الائے ہیں اور اللہ (تو) ایمان الائے میں اور اللہ (تو) ایمان الائے میں اور اللہ (تو)

اور عبدالقد بن ضیف اور عدی بن زیداورالحارث بن عوف نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤمحمداوراس کے ساتھیوں پر جو چیزاتری ہے اس پر منبح کا ایمان لائیں اور شام میں اس کا انکار کر دیں تا کہ ان کے لئے ان کے دین میں شیمے ڈال دیں (بیاس لئے) کہ وہ بھی ایسا بی کریں جیسا ہم تررہے ہیں اور وہ اپنے دین سے بلٹ جائیں تو الند (نتی لی) نے ان کے بارے میں (بیآییتیں) تا زل فرہ ئیں.

﴿ يَا آهُلَ الْكِتَابِ لِهُ تَنْبِهُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾

(ا ـ كَابِ وَالوَّمَ حَلَ وَبِاطُل ع كُول كُور رَحْ بوتم جان بوجه رَحْ وَل كول) جِها ت بواء وَ وَقَالَتُ طَّانِفَةٌ مِّنُ اهْلِ الْكِتَابِ آمِنُو بِالَّذِي الَّذِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُو وَجُهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا الْحِرَةُ مَعْلَمُهُ مَا يُورِعُهُ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا الْحِرَةُ مَعْلَمُهُ مَا يُورِعُونَ وَلَا تُومِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمٌ ﴾

'' اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ جولوگ ایمان لائے ہیں ان پر جو چیز اتاری گئی ہے اس کو ون کے ابتدائی جھے میں مان لواور آخری جھے میں انکار کر دوش ید کہ وہ (اینے وین ہے) میٹ جا کیں اور (حقیقت میں ) اس شخص کے سوا جوتمبر رے دین کی چیروی کرے ( کسی اور کو ) نہ مانو (اے نبی) کہدوے کہ بے شک مدایت تو امتد کی مدایت ہے (اوراس بوت کو کبھی نہ مانو) کہ سکسی کو و لیسی چیز دی گئی ہے جوتم کو دک گئی ہے یہ وہ تمہارے پروردگا رکے یاس تم پر ججت میں غالب ہوجا ئمیں گے۔(اے نبی ) کہدوے کہ فضل ابتد ( بی ) کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو جا ہتا ے دیتا ہےا ورانندوسعت والا اور ( برخص کی قابلیتوں کو ) جانبے والا ہے'۔

جب یہود کے علاءاور نجران کے نصاری رسول القدمنی تیزیم کے پاس جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ابونا فع القرظی نے کہا اے محد کیاتم یہ جا ہے ہو کہ جس طرح نصاری میسی بن مریم کی پرستش کرتے میں ہم بھی تمہاری پرستش کریں اور نجران والے نصرانیوں میں ہے ایک شخص الرہیں نامی نے کہا اور بعض روایتوں میں الریس اورالرئیس بھی ہے۔اےمحد کیاتم یہی جا ہے ہواوراسی ( اعتقاد ) کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ یا جس طرح اس نے کہا۔ تورسول التد کا الیّن فر مایا

مُعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَعْبُدَ عَيْرَ اللَّهِ أَوْ آمُرَ بِعِنَادَةِ غَيْرِهِ فَمَا بِذَٰلِكَ بَعَثِييَ اللَّهُ وَلَا اَمَرَنِي '' (میں)اللہ کی پناہ (مانگتا ہوں)اس بات ہے کہ غیراللہ کی عبادت کروں یااس کے غیر کی عبادت کا تھم دوں۔ نہ اللہ نے مجھے اس (عقیدے) کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے ( اور ) نہ اس نے مجھے اس کا تکم فر مایا ہے۔ یا آپ نے جس طرح فر مایا''۔

تواللّٰہ نے ان دونوں کے اقوال کے متعلق (پیارشا دفر مایا

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُوْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنَبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُم تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنتُم تَلْرُسُونَ ﴾ ''(یہ بات)کسی بشرکو( زیبا )نبیں کہ اللہ کتا ہا اور حکمت اور نبوت عنایت فر مائے ( اور ) پھر وہ لوگوں ہے بیہ کیے کہ اللہ کو جھوڑ کرمیر ہے پرستارین جاؤ لیکن (اس کا بیاکہن ٹھیک ہے کہ ) تم لوگ علماء فقبہاءاور سادات بن جاؤاس سبب ہے کہتم کتاب کی تعلیم دیتے اور تعلیم حاصل کرتے

لے۔ بیالغاظ راوی نے اپنے حافظے پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ ہے کیے ہیں کہ روایت بالفاظ سیح ہونے کا راوی کو یقین نہیں الیکن مطلب یمی تھا۔ (احم محمودی)

رتے ہو"۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ربانیین کے معنی عالموں نقیبو ل اور مرداروں کے ہیں اس کا واحد ربانی ہے۔ شاعر نے کہا ہے۔

لَوْ كُنْتُ مُوْتَهِنَا فِي الْقُوْسِ اَفْتَنِي مِنْهَا الْكُلَامُ وَ رَتَّانِيَ اَخْبَارِ الربِ فَقِيدو الربی کی خانقه و بیل مقیم ہوتا (تو بھی) اس محبوبہ کی باتیں مجھاوراس راہب فقیدو عالم (دونوں) کوجی دین سے بھٹکا دیتیں۔ این ہشام نے کہا کہ قوس کے معنی راہب کی خانقاہ کے جیں اور اختی بی تحمیم کی زبان ہے اور بن قیس فئنی کہتے ہیں۔ جریئے نے کہا ہے۔

لَا وَصُلَ إِذْ صَرَمَتُ هِنْدُ وَلَوْ وَقَفَتُ لَا سُتَرَكَنْنِي وَذَا الْمِسْحَيْنِ فِي الْقُوْسِ جب ہند جدا ہوگئ تو (اس ہے) طنے کا (کوئی موقع) نہ رہا اور اگر (وہ) تھہر تی تو مجھے اور موٹے کپڑے بہن کر خانقاہ میں رہنے والے کو بھی (اپنے مقام ہے) اتار لیتی (بیٹی زہدو تقوی جیٹرادیتی)۔

( توس ) یعنی را بہ کی خانقاہ ۔ اور رہانی رب ہے مشتق ہے جوسید کے معنی میں ہے اللہ کی

کتاب میں ہے۔

﴿ فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا ﴾

''وہ اپنے سر دار کوشراب پلائے گا''۔

جس میں رب ہے مرادسید وسر دارہے۔فرمایا:

﴿ وَلاَ يَأْمُرَ كُدُ اَنْ تَتَخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِينِينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُ كُدُ بِالْكُفُر بَعْدَ إِذْ أَنْتُهُ مُسلِمُونَ ﴾
" اوروه تهمين تحكم نه دے گا كه تم فرشتول آورنبيول كوار باب بنالوكيا وه تهمين كفر كاحكم دے گااس كے بعد كه تم مسلمان ہو تيكے ہو'۔

ابن انتی نے کہا کہ اس کے بعد اس نے اس عہد کا ذکر فر مایا جوان سے اور ان کے انبیاء سے لیاتھا کہ جب آپ ان کے پاس تشریف لائیں تو آپ کی تصدیق کریں اور اپنے آپ پر لازم ہونے کا جواقر ارانہوں

ا خط کشیدہ زیادتی بجزنسخہ(الف) کے دومر نے خوں میں نہیں ہے نسخہ (الف) کے تتبع میں (ب) میں بھی اصل میں لکھی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی جاشے پرصراحت کر دی ہے کہ بیزیادتی بورپ کے نسخے کے سوادوسر نے خوں میں نہیں اوراس میں تکرار بھی ہوگئی ہے جو بعد کی زیادتی پردلالت کرتی ہے (احمرمحمودی)

نے کیا تھااس کا ذکر فرمایا اور فرمایا

﴿ وَإِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبَيْنَ لَهَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَجِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ٱلْقُرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَ آنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾

''(وہ وقت یادکرو) جبکہ اللہ نے نبیوں سے عبدلیا کہ میں نے جوشہیں کتاب اور حکمت وی ہے (اس شرط سے کہ اس کے حکمت) کی تقدیق کرنے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہے تو ضرورتم اس پرایمان لاؤ گے اور ضروراس کی مدد کرو گے ۔ فر مایا کیا تم نے قبول کیا اور اس (شرط) پرمیرے (اس) عہد کا ہارا ٹھالیا۔ انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا۔ فر مایا تم (ایک دوسرے کے بارے میں) گواہ رہوا ور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں''۔ آخر بیان تک ۔

### انصارکوآپس میں لڑا دینے کی (یہود) کی کوشش

ابن آخل نے کہ کہ شائس بن قیس جو بہت بوڑھا۔کفر کا سرگروہ مسلمانوں سے بخت کینہ اور حسد رکھنے وا ابھی رسول امتدس شیخ کے ایک جگس سے اس کا گز رہوا۔جس میں اوس وخز رج کے لوگ ایک جگہ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہے ان کی آپس کی محبت الفت 'جمعیت اور جا بلیت کے زمانے میں ان کی آپس میں وشمنی پھر اسلام کی وجہ سے ان کے تعلقات کی خوشگواری دیکھی تو جل گیا اور کہا کہ بنی قیعہ کے سر داران شہرول میں اسلام کی وجہ سے ان کے تعلقات کی خوشگواری دیکھی تو جل گیا اور کہا کہ بنی قیعہ کے سر داران شہرول میں اسلام کی وجہ سے ان کے سر داروں کے اس مقام پر اس اجتماع (کے دیکھنے) سے جمیس تو چین نہ آئے گا۔اور یمبود کے ایک کم سن نو جوان کو تھم دیا اور کہا ذراان کی طرف توجہ کر۔ان کے ساتھ ال جل کر بیٹھاور جنگ بعاث اور اس کے پہلے کے واقعات کا تذکرہ ان سے کیا کر اور انہیں وہ اشعار سنا جو انہوں نے ایک دوسرے سے دوسرے کے مقاب میں کہ تھے۔اور جنگ بعاث وہ جنگ تھی جس میں اوس وخز رج نے ایک دوسرے سے جنگ کی تھی اور اس زلاائی ) میں خز رج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اور کا سر دار ابواسید جنگ کی تھی اور اس زلاائی ) میں خز رج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اور کی امر دار ابواسید جنگ کی تھی اور اس زلائی ) میں خز رج کی اور میں انسیاضی تھا اور سے دونوں مارے گئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت کہتا ہے۔ علی آنْ قَدُ لِی خِفْتُ بِذِی حِفَاظِ فَعَاوَدَنِیْ لَهُ حُزْنٌ رَصِیرُ

باوجوداس کے کہ حشمنا ک مقدم میں مجھ پرایسی مصیبت ڈالی گئی کہ ایک دائمی غم مجھ پر بلٹتار ہاہے۔ فَاِمَّا تَقْتُلُوهُ فَاِنَّ عَمْرًا أُعِضَّ بِرَأْسِه عَضْبٌ سَنِيْنُ ( کیکن )اگرتم نے اس ( حفیسر ) ' فول کیا ہے تو عمر و کا سر بھی تیز مکوار کے دا نتول میں دیایا گیا ہے۔ اور بید دونوں جتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔اور جنگ بعاث کا بیان جتنا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔

اس سے بہت زیادہ ہے لیکن مجھے اس کے بورے بیان کرنے سے رو کنے والا (سیرت نبوی کے بیان کا ) وہی انقطاع ہے جس كاذكر ميں نے كرديا ہے۔

ا بن انتحق نے کہا کہاس ( نو جوان ) نے ویسا ہی کیا تو اسی وفت ان لوگوں میں تو تو میں میں ہونے لگی ا در کشکش 'فخر اور مبابات شروع ہوگئی نوبت یہ ل تک پہنچی کد ونول قبیلوں میں ہے ایک ایک مختص حملے کے لئے نیم استاده بوگیا۔

اوس میں سے بی حارثہ بنی الحارث میں ہے اوس بن قبضی نامی اورخز رج میں ہے بنی سلمہ میں ہے جہار بن صحر نامی بید دونوں ایک دوسرے ہے الجھنے لگے۔ پھران میں ہے ایک نے اپنے مقابل والے ہے کہا کے اگرتم حابوتو ابھی اس ( جنگ ) کی پھرابتدا کریں \_غرض دونوں جماعتیں غصے میں بھر گئیں \_اورانہوں نے كبراجيها تمهار ) اين مقالج كے لئے بيسياہ پھريلامقام بم نے مقرر كرديا ہتھيارلاؤ -ہتھيارلاؤ (كي چنے پکار ہونے لگی )۔اور وہ سب کے سب اس میدان کی جانب نکل کھڑے ہوئے۔اس کی خبر (جب) رسول يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهَ اللَّهَ الِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ وَآنَا بَيْنَ اَظْهُرِ كُمْ بَعْدَ أَنْ هَدَاكُمُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ وَٱكْرَمَكُمْ بِهِ وَقَطَعَ بِهِ عَنْكُمْ آمُرَ الْحَاهِلِيَّةِ وَاسْتَنْفَذَكُمْ بِهِ مِنَ الْكُفُرِو ٱلِّفُ به بَيْنَكُمْ.

''اے گروہ مسلمین خدا ( سے ڈرو ) خوف خدا ( کرو ) کیا جا ہلیت کے دعووں پر ( لڑے پڑتے ہو ) حالا نکیہ میں تم میں موجود ہول ہے تنہیں اللہ نے اسلام کی بدایت دی اور تنہیں عزیت دی اور اس اسلام کے ذریعے ہے جا بلیت کی باتیں تم ہے الگ کردیں اوراس کے ذریعے تمہیں گفرے نجات ولا ئی اوراس کے ذریعے ہے تمہار ہے درمیان الفت پیدا کی''۔

پس ان توگوں نے سمجھ لیا کہ وہ شیطانی ایک جھگڑ ااور ان کے دشمن کی ایک حیال تھی وہ رو پڑے اور اوس وخزرج کے افرادا یک دوسرے ہے گئے ملنے لگے اور رسول اللہ فَالْيَتِيْمَ کَی فر ماں بر داری اورا طاعت کی اور آپ كهراه (ومال سے) والي علي آئے۔

اللہ کے دیٹمن شائس بن قیس کی جال (سے جو آگ بھڑک اٹھی تھی اس) کواللہ نے بجھا دیا اور املہ (نتان )ئے شاس بن قیس اوراس کی جالبازی کے متعلق (بیآییٹس) نازل فرمائیں

﴿ قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِأَيَاتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ اللهُ بِعَافِلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ أَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا اللهُ بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

"(اے محمہ) کبدد ہے اے اہل کتاب اللہ کی آینوں کا تم کیوں اٹکار کرتے ہو حال نکہ اللہ گران ہے ان کا موں کا جو تم کررہے ہو۔ اے اہل کتاب جو اوگ ایمان لائے بیں ان کو اللہ کے رائے سے ان کا موں کا جو تم کررہے ہو۔ اے اہل کتاب جو اوگ ایمان لائے بی ان کو اللہ ان کو مول سے کیوں پھیرتے ہوا ہ ران کو میڑھا چلانا چاہتے ہو۔ حالا نکہ تم گواہ ہوا ور اللہ ان کا مول سے غافل نہیں ہے جو تم کررہے ہو"۔

اوس بن تشیطی اور جہار بن صحر اور ان دونوں کی قوم کے ان لوگوں کے متعلق جوان کے ساتھ تھے اور شا سے بارہ کی ساتھ میں انہوں نے جا ہیت کے داقعات کے ذریعے جو رخنہ اندازی کی تھی انہوں نے اس کے سبب سے ندکورہ کا روائی کی ان کے متعبق الند تعالی نے (بیآ بیتیں) ناز ل فرما کمیں

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ تُطِيعُوا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرَدُّو كُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَ فِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ كَافِرِيْنَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تَتُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَ فِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّنتَقِيمٍ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُعَاتِم وَلاَ تَمُوتُنَ اللهِ فَقَدُ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُنتَقِيمٍ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُعَاتِم وَلاَ تَمُوتُنَ إِلَّا فَوَلْهِ وَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

''اے وہ او گوجوا کیان لا چکے ہوجن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اگر ان میں کسی جماعت کی بات ہ نو گئے تو وہ تہبین تمبیارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹالیس کے اور تم کسی طرح کفراختیار کرتے ہو حالا نکد تم پرابقد کی آبیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول (موجود) ہے اور جس شخص نے القد (کے وامن) کو پکڑلیا ہے شبہ سیدھی راہ کی جانب اس کی رہنمائی ہوگئی۔ اے وہ لوگو جوا کیمان اختیار کر چکے ہوالقد سے جیسا ڈرٹا چاہئے ویساڈرواور ندم وگر اس حال میں کہ تم اط عت گزادر ہو۔ اس کے فرمان ۔ ان لوگوں کے لئے بڑاعذاب ہے'۔ تک۔

ا بن انحق بنے کہا جب عبدالقد بن سلام اور نتلبہ بن سعیۃ اور اسد بن عبیداوران کے ساتھ میہود کے جن لوگوں نے اسمام اختیار کی تھ مسلمان ہوئے اور ایمان لائے اور تقید لیق کی اور اسلام سے محبت کرنے لگے اور اں میں انہیں رسوخ حاصل ہوگیا تو یہود کے علاء میں سے کافروں نے کہا کہ مجد پرایمان لانے والے اور اس کی ہیں وئی کرنے والے ہم میں سے بدترین اوگوں کے سوااور کو کی نہیں۔اورا گروہ ہم میں سے بہتر افراد ہوتے تو وو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے اور دوسرے دین کی طرف نہ جاتے تو القدنے ان کے اس قول کے متعلق (میہ آیت ) ناز ہ فر مائی

ہ ﴿ لَيْسُواْ سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَةً قَانِمَةً يَتَلُونَ آيَاتِ اللهِ اَنَاءَ اللَّهِلِ وَهُمُ يَسْجُدُونَ ﴾ '' سب كى حالت ايك تى نبيس اہل تما بيس ايك كرووايد بھى ہے جوسيدهى راو پر جما ہوا ہے۔ پيلوگ اللّه كى آيتيں رات كے اوقات ميں پڑھتے اور مجدے رہے رہتے ہيں'۔

ابن ہشم نے کہا کہ اماء الليل ئے معنی ساعات الليل کے بین لينی رانت کے اوقات ہیں اوراس کا واصدانی ہے۔ المعتبحل الهذلبی نے جس کا نام مالک بن تو پیر تھا اپنے لڑک المیلة کے مرشے ہیں کہا ہے۔ حُلُو وَ مُو کَعِطْفِ اللّٰفِذِ حِ شِیْمَتُهُ ﴿ فِی سُکِلِّ اِنْی قَصَاهُ اللّٰیْلِ یَنْتَعِلُ وَ مُو کَعِطْفِ اللّٰفِذِ حِ شِیْمَتُهُ ﴿ فِی سُکِلِّ اِنْی قَصَاهُ اللّٰیْلِ یَنْتَعِلُ وَ مُو کَعَیٰ اوراس کی سیرت تیم کی نوک کی طرح کروی (اور سخت بھی تھی) اور قضا وقدر وہ بینھ (کا اور سخت بھی تھی) اور قضا وقدر

اور یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

اورلہید بن ربعہ جنگلی گرھے کی تعریف میں کہتا ہے۔

الہی ئے موافق وہ ہروفت جوتا ہنے ہوئے ( سفر کے نئے تیار ) رہتا تھا۔

یُطرِّبُ آمَاءَ النَّهَارِ کَآمَةُ غَوِیُّ سَفَاهُ فِی النِّحَارِ مَدِیْمُ دن کے اوق ت میں وواید اجھلتا کورتا پھرتا ہے۔ گویا وہ ایک گمراہ ہے جس کواس کے ساتھی نے کلالوں کے یاس (شراب) یلادی ہے۔

اور يه بيت اس كا يك تصيد كى جاور مجھ يونس جوخبر ملى جاس ميں انى (مقصور) ج-﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ أُولَيْكَ مِنَ الْصَالِحِيْنَ ﴾

''وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں القد پر اور آخرت کے دن پر اور نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی ہے منع کرتے اور اچھی یا تول میں (ایک دوسرے سے) سبقت کرتے ہیں اور یبی لوگ نیکول میں سے ہیں''۔

ابن انحق نے کہا کہ مسمانوں کا یہود یوں ہے میل جول رہا کرتاتھا کیونکہ ان کے آپس میں پڑوئ کے تعلقات بھی تصاور جاہیت کے عہدو پیان بھی تصاتو اللہ نے انہیں راز دار بنائے سے روکنے کے لئے (پیے آپیتیں) نازل قرما کیں: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا بِطَانَةٌ مِنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوْ مَا عَنِتُمْ قَدُّ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُوْدُهُمْ اكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ اللَّيَاتِ اِنْ كُنتُمْ تَغْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِهِ ﴾

''اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے تم اپنے لوگوں کے سوا (ووسروں کو راز داریہ بناؤ۔ وہ تمہارے درمیان فساد پیدا کرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے۔ ان کی خواہش ہے کہ تم دشواری میں پڑو۔ اب تو خودان کے منہ ہے دشمنی ظاہر ہمو پچکی ہے اور جن باتوں کوان کے دل جھیائے ہوئے ہیں وہ اس ہے بھی ہوی ہیں۔ ہم نے تمہیں کھلی کھلی علامتیں بتادی ہیں۔ اگرتم عقل رکھتے ہوا وروہ تم ہے مجتنبیں رکھتے اور تم تو کمل جنس کیا ہو گئے ہوان سے محبت رکھتے ہوا وروہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم تو کمل جنس کیا ہو گئے ہوئی۔

یعنی تم ان کی کتاب کو بھی مانتے ہواورا پنی کتاب کو بھی اوران تمام کتابوں کو بھی جواس ہے پہلے گز رچکی بیں اور وہ لوگ تمہاری کتاب کا انکار کرتے ہیں اس لئے تمہیں ان سے دشمنی رکھنا بے نسبت ان کے تم ہے دشمنی رکھنے کے زیادہ سز اوار ہے۔

﴿ وَإِذَا لَقُوْكُو قَالُوْ آ أَمَنَا وَإِذَا حَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُو الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُو الْ ﴾

"اور جب انہوں نے تم سے ملاقات کی تو کہا کہ ہم نے ایمان قبول کرلیا ہے اور جب وہ تنہائی میں گئے تو تم پر غصے کے سبب سے انگلیاں کا شئے لگے (اے نخاطب) کہدو ہے کہ تم اپنے غیظ و غضب ہی میں مرجا وَ"۔ آخر تک۔

### ابوبكرصديق منى الأغذ كے ساتھ فخاص كا حادثہ



کہ کہ ابو بکر صدیق میں وہ کے پاس ان کے عبادت خانے ہیں گئے تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو انہیں ہیں سے ایک خص فئی میں نامی کے پاس اکھٹا ویکھا وہ ان کے عالموں اور ماہروں ہیں سے تھا اور اس کے ساتھ ان کے عالموں اور ماہروں ہیں سے تھا اور اس کے ساتھ ان کے عالموں ہیں سے ایک اور عالم احمیع نامی بھی تھا تو ابو بکرنے فئی میں سے کہا افسوس فخیا میں اللہ سے ور اور اسلام اختیار کر کیونکہ واللہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ محمد مثل تی تو اللہ کے دسول ہیں اور تمہارے پاس اس کے اور اسلام اختیار کر کیونکہ واللہ تو ہیں جس کا ذکر تو رہت وانجیل ہیں تم لوگ پاتے ہو فئی میں نے ابو بکر سے کہا واللہ اے ابو بکر ہمیں اللہ کی کوئی احتیاج نہیں ہے (بلکہ) وہی ہمارائتاج ہے۔ ہم اس کے آگے عاجزی اور زاری مہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے آگے عاجزی اور زاری کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے مہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے آگے عاجزی اور زاری کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے مہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے آگے عاجزی اور زاری کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے

بے نیاز نہیں ہے اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو وہ ہم سے ہمارے مال قرض طلب نہ کرتا جیسا کہ تمہارے دوست کا دعوی ہے وہ ہمیں تو سود ہے نیع کرتا ہے اور (خود) وہی (سود) ہمیں دیتا ہے اور اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہمیں (سود) نددیتا۔

راوی نے کہا ( بیہ سنتے ہی ) ابو بکر کوغصہ آگیا آپ نے فخاص کے منہ پر زور سے ایک تھیٹر مارا اور فر مایا۔اس ذات کی تشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم میں اور ہم میں جوعہد دیبیاں ہے ( وہ ) نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن تیراسراڑ ادیتا۔

پس فی ص رسول القدمنی نیز کم یاس گیا اور کہا اے محمد دیکھو تمہارے دوست نے میرے ساتھ کیا (بڑا) سلوک کیا تو رسول اللہ منی نیز کم نے ایو بکرے فر مایا:

مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَّنَعْتَ.

'' جوتم نے کیااس کا کیا باعث تھا''۔

ابو بحر نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس دشمن خدانے ایک بڑی (ٹازیبا) بات کہی۔اس نے اس بات کا دعوی کیا کہ اللہ ان اوگوں کا مختاج ہے اور بیلوگ اس سے بے نیاز ہیں۔ جب اس نے بیہ بات کہی تو اس کے کہنے سے مجھے برائے خدا خصہ آ گیا اور میں نے اس کے منہ پر (تھیٹر) مارافخاص (بیہ سفتے ہی) مکر گیا اور کہہ۔ میں نے ایس نہیں کہ تو اللہ نے فخاص کے تول کے متعلق فخاص کے رداور ابو بحرکی تصدیق میں (بیآ بیت) کہہ۔ میں نے ایس نہیں کہا تو اللہ نے فخاص کے تول کے متعلق فخاص کے رداور ابو بحرکی تصدیق میں (بیآ بیت) نازل فرمائی:

﴿ لَقَدْ سَبِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَّ نَحْنُ أَغْنِيا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾

"الله نے ان (لوگوں) کی بات من لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ مختاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں جو کچھ انہوں نے کہا کہ اللہ مختاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کو اور ان کے انبیاء کے قبل کو ابھی لکھ لیتے ہیں اور (جب جزا کا وقت آئے گاتو) ان ہے کہیں گے جلا دینے والے عذاب (کا مزوذ را) چکھو (تو)"۔

اورابو بکرکوجواس معالمے میں غصه آگیااس کے متعلق (پیر) نازل فرمایا ا

﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ تَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوا أَذَى كَثِيْرًا وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ تَصْبِرُوا وَ تَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

'' جُن لوگوں کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے ضرور تہمیں بہت می تکلیف دہ با تیں سننا ہوں گی اور اگرتم صبر کرواور احتیاط سے کام لوتو

قصعی ( سفید ) کاموں میں ہے ہے''۔

پھرٹنی حس اوراس کے ساتھی یہود کے مانا کی باتو یا کے متعلق (پیارش د ) قرمایا

یعنی فخاص اوراشیع اوران کے سے مہا ، یہود جنہوں نے گمرا ہی کولوگوں کے آگے خوشنما بنا کر چیش کیا اوراس کے بوض کچھ دینوی فائد و حاصل کررہے جیں اور جیا ہے جیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پران کی تعریف کی جائے انہیں عالم کہیں حالا تکہ وہ اہل علم نہیں جیں نہ انہوں نے سید ھے راستے کی جانب لوگوں کی رہنمائی کی اور نہ وہ چی راو پر بیں اور جیا ہے یہ جیں کہلوگ کہیں انہوں نے سید ھے راسے کی جانب لوگوں کی رہنمائی کی اور نہ وہ سی کیا۔

# یبود کالوگول کو تنجوی کا حکم دینا

ابن استی نے کہا کہ کعب بن اشرف کا حلیف کر دم بن قیس اور اسامہ ابن حبیب اور نافع بن ابی نافع اور بحری بن عمر واور حیی بن اخطب اور رفاعہ ابن زید بن النابوت انصار میں ہے ان وگوں کے پاس آیا کرتے سے جو رسول اللہ شی بی اخطب اور رفاعہ ابن زید بن النابوت انصار میں نصیحت کیا کرتے سے کہ اپنا مال خرچ نہ کیا کر واور مال خرچ کرنے کر این میں جلدی نہ کیا کرو کیونکہ مال کے جاتے رہنے ہے جمیس تمہار ہے تنابی ہو جانے کا خوف ہے کیونکہ تمہیں خبر نہیں کہ آیندہ کیا حالت ہونے والی ہے تو القہ (تعالی ) نے ان کے متعلق (یہ جانے کا خوف ہے کیونکہ تمہیں خبر نہیں کہ آیندہ کیا حالت ہونے والی ہے تو القہ (تعالی ) نے ان کے متعلق (یہ تا بیتی ) نازل فرما کیں:

﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ ﴾

''جولوگ (خور) ننجوی کرتے ہیں اور وواورلو ًوں کو بھی کنجوی کا تھم دیتے ہیں اورانہیں اللہ نے جو پیچھا ہے فضل ہے دیا ہے چھیاتے ہیں''۔

يعى توريت كمضامين جهيات بين جسيات بين من من اس بات كى تقد اين به جي مخد طائية ألا عن بين - هو أعْتَدُنا لِلْكَافِرِيْنَ عَدَابًا مُهِينًا وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ الْمُوالَّهُمْ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِاللّهِ وَلَا يَالُّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾ ولا باليوم الآخرالي قوله و كان الله بهم عَلِيمًا ﴾

''اور ہم نے کا فروں کے لئے رسوا کن مذاب تیار کر رکھا ہے اور جو وگ اپنے ، ل وگوں کو دکھانے کے لئے فرج کی اسٹے میں اورائنداور آخرت کے دن پرایمان نہیں رکھتے۔اس کے فرمان اورائندانہیں خوب جائے والا ہے''۔تک۔

#### صدافت سے یہود کاا نکار

ابن اسحق نے کہا کہ رفاعہ بن زید بن التابوت یہود کے سر داروں میں سے تھا۔ جب وہ رسول ابتد مخاتیا ہم ہے گفتگو کرتا تو اپنی زبان کوتو ژموڑ کے (بات چیت ) کرتا اور کہتا · اَرْعِنَا سَمْعَكَ یَا مُحَمَّدُ حَتَّی نُفْهِمَكَ

"ا ہے محمد ہماری طرف توجہ سیجئے کہ ہم آپ کو سمجما ویں "۔

پراس نے اسلام میں طعنہ زنی اور عیب جوئی شروع کی تو اللہ (تعالی ) نے اس کے تعاق (یہ ) نازل فرمایا .
﴿ اللّٰهُ تَو اللّٰهُ اَغْدَهُ بِاغْدُونَ اَصِیْبًا مِنَ الْکِتَابِ یَشْتُرُونَ الضَّلاَلَةَ وَیُرِیْدُونَ اَنْ تَضِلُو
السَّبِیْلَ وَاللّٰهُ اَغْدَهُ بِاَغْدَائِکُهُ وَکَفْی بِاللّٰهِ وَلِیّا وَکَفٰی بِاللّٰهِ نَصِیْرًا مِنَ الّٰذِیْنَ هَادُوا
یکورِّفُونَ الْکلِمَ عَنْ مَواضِعِه وَ یَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعِ وَ رَاعِنَا لَیّا
بِالْسِنَتِهِمُ وَ طَعْنًا فِی الدِینِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَکَانَ خَیْرًا لَهُمُ
وَ اَتُومُ وَلَکِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِکُفُرهِمْ فَلَا یُومِنُونَ إِلَّا قَلْیلاً ﴾
وَ اَتَّوْمُ وَلَکِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِکُفُرهِمْ فَلَا یُومِنُونَ إِلَّا قَلِیلاً ﴾

''(اے مخاطب) کیا تو نے ان کوگوں کوئیس دیکھا جنہیں کتاب میں سے پچھ حصہ ملاہے وہ مخرابی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہتم بھی بھٹک جاؤ اور القدتمہارے دشمنوں کوخوب جانے والا ہے اور اللہ کا سر پرست ہوتا ہیں کرتا ہے اور اللہ کا مددگار ہوتا (ہی) کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہوویت اختیار کررکھی ہے وہ الفاظ کے موقعوں کو بدل دیتے ہیں اور (سیمنعنا و اَطَعْنَاهُمْ مِنْ لِیا اور ای کے موافق کریں گے کہ بجائے) ہم نے س لیا اور نا فرمانی کریں گے کہ جائے ) ہم نے س لیا اور نا فرمانی کریں گے کہتے

میں۔اورو اسمع غَیْر<sup>ا</sup> مُسمَع کہتے اورطعنہ زنی کےارادے سے زبانوں کو توڑموڑ کر و اعنا<sup>ع</sup> کہتے ہیں اوراگروہ (اس کے بچائے ہم نے س لیااورای کےموافق کریں گےاور (حضرت) ہنئے اور ہماری جانب بھی توجہ فریائے کہتے تو ان کے لئے بہتر اور درست ہوتالیکن القدنے ان کے کفر کے سبب ہے ان میں کے چندافراد ہے سواان کو ( اپنی رحمت ہے ) دور کر دیا ہے اس لئے وہ ایمان تہیں لاتے''۔

اوررسول القد شی فیز کے میں ہے جند سے چند سر داروں سے گفتگوفر مائی جن میں سے عبدالقد صوری لاعوراورکعب بن اسد بھی تھے۔ آپ نے ان سے فر مایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اَسْلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ إِنَّ الَّذِي جَنْتُكُمْ بِهِ لَلْحَقُّ قَالُواْ مَا نَغُرِفُ ذَٰلِكَ يَا مُحَمَّدُ.

''اے گروہ میبودالقدے ڈیرواورا سلام اختیار کرو کیونکہ والقہتم اس بات کوضرور جانتے ہو کہ میں جو چیز لا یا ہوں وہ تھی ہے انہوں نے کہرا ہے محمر ہم اس بات کوئیس جانتے''۔

آ خرانہوں نے جس چیز کو پہیان لیاای کاا نکار کیا اور کفریر جم گئے تو امتد نے ان کے متعبق ( بیآیت ) تازل فرمائي:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْل أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْنَنْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً ﴾ ''اے وہ لوگوجن کو کتاب دی گئی ہم نے جو چیز اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ جوتمہارے ساتھ والی چیز کی بھی تقید این کرنے والی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم چبرے بگاڑ دیں اور انہیں پیٹھوں کی جانب کر دیں یاان پرہم ویہ ہی غضب نازل کریں جس طرح شنبے والوں پر نازل کیا تھا اور حکم

لے واسمع غیر مسمع کے دومعتی ہیں۔ ایک توبیر کہ سٹنے اور خدا آپ کوالی بات ندسنائے جوآپ کی مرضی کے خلاف ہو۔ دوس ہے معنی ہیں۔اے نہ ستائے ہوئے س بینی اے بہرے س نعو فہ باللہ من دلک پیریبود دوسرے معنی میں اس جمعے کو استعال کیا کرتے تھے اس نے انہیں ذر معینین جملے کے استعال ہے منع فر مایا گیا۔

ع داعیا کے بھی دومعتی ہیں ایک تو ہماری مراعات۔ ہمارا کھا ظفر مائے اور دوسر ہے معنی ہیں مغروراحمق کے اور بعضوں نے لکھ ے کہ داعنا کے عین کو دراز کر کے داعینا کہتے تھے جس کے معنی 'اے ہمارے چرواہے'' کے ہیں۔غرض ان کا مقصد طعنہ زنی اورعیب جو کی تھا۔ (احمرمحووی)

خدا وندتو ہو کرر ہے والا ہے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ نظیمس کے عنی نفسے و نسوی کے ہیں یعنی صاف کر دیں اور برابر کر دیں کہ اس میں نہ آ نکھ دکھائی دے نہ ناک نہ منہ اور نہ اور کوئی چیز نظر آئے جو چبرے ہیں ہے اور فطمنسنا آغینہ ہی ہیں بھی بہی معنی ہیں۔ اَلْمَطْمُوسُ الْعَیْن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دونوں بپوٹوں کے درمیان شکاف نہ ہواور کہ جاتا ہے طمست الکتاب و الاثر فلا یری منه شی یعنی ہیں نے جریرادرنشان کومٹا دیا کہ اس میں سے پچھنظر نہیں آتا۔ الانظل جس کا نام الغوث بن ہیر ق بن الصلت العلمی ہے۔ اونوں کا بیان کرتے ہوئے جن کواس طرح کی تکلیف دی گئی گھی کہتا ہے۔

وَتَكُلِيْفُنَا هَا كُلَّ طَامِسَةِ الصُّواى شَطُوْنِ تَرَاى حِرْبَاءَ هَا يَتَمَلْمَلُ اللهِ اور جماراان اونوں کوالیی دراز مسافت والے میدانوں میں تکلیف وینا جن کے نشانات راہ مشے ہوئے تھا در (گری کے سبب سے ) وہاں کے گرگوں کو بے چین پھرتا ہواتو و کچھا ہے۔
ابن ہشام نے کہا کہ صُوی کی کے معنی ان نشانوں اور پانی (کے چشموں) کے ہیں جن کے راستے پر ہونے کے سبب سے راستہ بہچانا جاتا ہے (شاعر) کہتا ہے کہا لیے تمام نشانات مٹ گئے اور زمین کے برابر ہو گئے ہیں کہا ورزمین کے برابر ہو گئے ہیں کہاں میں کوئی اونجی چیز باتی نہیں رہی ہے۔

اوریہ بیت اس کے تصیدے کی ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ صوی کا واحد صوق ہے۔



### جن لوگوں نے رسول الله مَنَا الله مَنْ الله مِن ا

ابن آئی نے کہا کہ قریش اور خطفان اور بنی قریظۃ میں ہے جن لوگوں نے نولیاں بنالی تھیں وہ جی بن اخطب اور سلام بن الی الحقیق ابورافع اور الربیج بن الربیج بن الی الحقیق اور ابو تمار اور وحوح بن عامر اور ہوؤ ۃ بن قیس تھے۔ وحوح اور ابو عمار اور ہوؤ ہ قبی وائل میں ہے تھے اور بیسب کے سب (اس کی شاخ) بنی النظیر میں ہے تھے اور بیسب کے سب (اس کی شاخ) بنی النظیر میں ہے تھے۔ جنب بیلوگ قریش کے پاس آئے تو ان لوگوں (قریش) نے کہا کہ بدیجود کے علم ء اور کتاب کا علم رکھنے والے لوگ ہیں ان سے تو چھوکہ تمہار اوی بہتر ہے یا محمد کا دین غرض انہوں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے پیرووں کے انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے پیرووں کے زیادہ صحیح راہ پر جو تو اللہ نے ان کے متعلق (بد آ بیش) نازل فرما کیں:

﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ ﴾

'' کیا تو نے ان اوگول کونبیں ویکھا جنہیں تن ب کا مجھے جصہ دیا گیا ہے وہ بت اور شیطان کو مانچے ہیں''۔ مانچے ہیں''۔

ابن ہشام نے ہما کہ اللہ تبارک وقعانی کے سواجس کی وجا کی جائے اس کو عرب جیٹیت کہتے ہیں اور جو جائیں ہے ہیں اور جو جیزجت سے مراہ کرے اس کو طواعو ت کہتے ہیں۔ اور حبت کی جمع حدوت اور طاغوت کی جمع طو اغیثت ہے اور ججھے اور جھے اور جھے

﴿ وَيَعُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَولاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُو سَبِيلاً ﴾

''اوران اوگول کے متعلق جنہوں نے غراختیار کیا ہے کہتے ہیں ووان لوگوں سے جوالیمان لائے ہیں زیادہ سیدھی راہ پر ہیں''۔

ابن ایحق نے کہا کہ اس کے اس فر مان تک

﴾ إِنَّمْ يَخْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُّ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ فَقَدُ آتَيْنَا آلَ اِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمُ مِّلْكًا عَظِيْمًا ﴾

'' یا بیدلوگ دوسرے وگوں پر اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل میں ہے انہیں عنایت فر مایا ہے ہے شک ہم نے ابراہیم کی آل کو (بھی) تو کتاب و تحکمت اور بڑی حکومت عنایت فر مائی ہے''۔

### نزول (قرآن) ہے ان کا انکار

ا بن این این این این اورمدی بن زیدئے کہا کہائے جمہمیں تو اس کا ممنییں کہ موی ہے بعد کسی بشر یرالقد نے کوئی چیزا تا ری ہوتو القد ( تعالی ) نے ان کے اقوال کے متعلق ( پیہ ) نا زل فر ہا یا

﴿ إِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَّيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْجٍ وَالنّبِيْنَ مِنْ بَغْدِهِ وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْمُعِيْلَ وَ اِسْمُ وَ اَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْكَ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ وَ كُلّهَ اللّهُ مُوسًى تَكُلِيمًا رُسُلًا قُدُ مُنْذِرِينَ لِنَدّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللهِ حُكّة بَعْدَ اللّهُ الله عَلَى اللهِ حُكّة بَعْدَ اللّه الله عَلَى الله عَلَى الله عَدَيْزًا حَكِيْمًا ﴾

''(اے محمہ) ہم نے تیری طرف و لیسی ہی وحی کی جیسی نوح اور اس کے بعد ئے نہیوں کی طرف کی اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل اور اسمحق اور لیعقو ب اور اولا و لیعقو ب اور میسینی اور ایوب و یونس

و مارون وسیمان کی طرف وٹی کی اور داو د کوہم نے زیور دی اور بہت ہے رسول جن کا بیان ہم ت تجھ ہے(اس ہے) پہلے کر دیا ہے اور بہت ہے رسولوں کا ہم نے تجھ ہے تذ کر وہیں کیااور موی ہے ( تو ) القدینے خوب یا تمن کیس۔رسولوں کو ( ہم نے ) بشارت و ہے والا اور ڈیرانے واں ( بنا کر بھیج ) تا کہ رسولوں کے ( بھیجنے کے ) بعدلوً وں کوالقدیر کوئی حجت ندر ہے اور امتد غلیے والااورحكمت والاے''۔

> اوران میں کی ایک جماعت رسول القد می تیزائے یاس آئی و آپ نے ان سے فرہ یا اَمَا وَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَتَعْنَمُونَ آيَيْ رَسُولٌ اِلنِّكُمْ مِنَ اللَّهِ

'' سنو! وابتدتم لوگ اس بات کوضر ور جائتے ہو کہ میں تمہاری طرف التد کا بھیجا ہوا ہول''۔ انہوں نے کہا ہم اس بات کوئیں جانبے اور نہ ہم اس پر گواہی دیتے ہیں تو ان کے اس قول کے متعلق الله ( تعالی ) نے (به آیت ) نازل قرمالی:

﴿ لَكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفِي باللَّهِ شَهِيْدًا ﴾ ''( تتم ً وا بی ندو و ) کنیکن القد ً وا بی ویتا ہے کہ جوچیج اس نے تیے ی طرف اتاری ہے وہ اپنے علم ہے اتاری ہے اور قرشتے بھی گوا ہی ویتے ہیں اور اللہ کا گوا ہی دینا (ہی ) کا فی ہے'۔

## رسول الله مُنْ تَا يَعْمَ إِلَيك برايك براك يتقرك وْ الْسِنْح بِران كا اتفاق

ر مول الله من تذیر نبی النفیر کے بیاس ان ہے بنی مام کے دو تخصول کے خون بہا کے متعلق مدو لینے کے کئے تشریف لے گئے جن کوعمر بن امیدالضمری نے آپ کی اس سے بعض افرا دایک دوسرے سے تنہائی میں طے تو انہوں نے (آپس میں) کہا کہ اس وقت محمہ جتنہ قریب ہے اتنا قریب تم اسے پھر بھی ہرگز نہ یا دُ گے۔اس سے کوئی ہے جواس گھریر چڑھ جائے۔اوراس پر کوئی بڑا ساپھر گرا دے تو وہ ہمیں اس ہے راحت د ہے کا یاعث ہوگا تو عمرو بن جی ش بن کعب نے کہا میں ( اس کام کوانبی م دیتا ہوں ) رسول القد شی تیزیم کو (جب)اس کی خبر ہوگئی تو آیان کے پاس ہے اوٹ آئے اللہ (تعالیٰ) نے اس کے اوراس کی قوم کے اس اراوے کے متعلق (بنآیت) نازل قرمائی:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اِنْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلْيَكُمُ آيْدِيهُمُ فَكُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُواللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُومِنُونَ ﴾

''اے وہ لوگو! جوابمان لائے ہوائقہ کی اس نعمت کو یا دکرو جب کہ ایک قوم نے اراوہ کیا تھا کہ

تمہاری جانب اپنے ہاتھ بڑھا ئیں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور اللہ سے ڈرواور ایما نداروں کو تو اللہ ہی پر مجروسا کرنا جا ہے''۔

اور رسول الله منظ النيمان بن اضاء اور بحرى بن عمر و اور شأش ابن عدى كے پاس تشريف لائے تو انہوں نے آپ سے گفتگو كى اور آپ نے ان سے گفتگو كى اور انہيں الله كى طرف بلايا اور اس كى سزا سے انہيں درايا تو ان لوگوں نے نصار كى كے تول كى طرح كہا كہ اے محمرتم جميں كيا ڈراتے ہو واستہ ہم تو اللہ كے بينے اور اس كے بيارے جيں (اس ير) الله (تعالی) نے ان كے متعلق (بيد) نا زل فرمايا:

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ آبْنَاءُ اللهِ وَ آجِبَّاوَةَ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلُ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّبَنْ خَنَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ لِلهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْشِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ اللهِ الْمَصِيْرِ ﴾

"اور يہوديوں اور نفرانيوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بينے اوراس کے بيارے ہيں۔ (اے ني تو)
کہد پھروہ تمہيں تمہارے گن ہوں کی سزا کيوں ديتا ہے۔ (تم اس کے بينے نہيں ہو) بلکہ ان
آ دميوں هيں ہے ہوجن کواس نے بيدا کيا ہے وہ جس کو جا بتا ہے بخش ديتا ہے اور جس کو جا بتا
ہے سزا ديتا ہے آ سانوں اور زهين اور جو پھھان دونوں کے درميان ہے (سب) اللہ کی طک
ہے اوراس کی جانب لوٹا ہے "۔

ابن آخل نے کہا کہ رسول القد کی گھڑا نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور اس کی جانب رغبت دلائی اور اللہ کی غیرت اور اس کی سزاے آئیں ڈرایا تو انہوں نے آپ کی بات مانے سے انکار کیا اور جس چیز کو آپ لائے تھے اس سے کفر کیا تو معاذبین جبل اور سعد بن عباد ۃ اور عقبہ بن وجب نے کہا اے گروہ یہود اللہ سے ڈرو واللہ بے کفر کیا تو معاذبین جبل اور سعد بن عباد ۃ اور عقبہ بن وجب نے کہا اے گروہ یہود اللہ سے مبعوث واللہ بے کا ذکر کیا کرتے تھے اور آپ کے صفات ہم سے بیان کیا کرتے تھے تو رافع بن حریم لہ اور وجب بن یہوذانے کہا کہ یہ بات تو ہم نے تم سے نہیں کہی اور نہ اللہ نے موی کے بعد کوئی کتاب نازل فر ، تی اور نہ اللہ نے موی کے بعد کوئی کتاب نازل فر ، تی اور نہ اللہ نے موی کے بعد کوئی کتاب نازل فر ، تی اور نہ اللہ نے ان کے ان اقوال کے اور نہ ان کے ان اقوال کے منات (یہ ) نازل فر مایا:

﴿ يَا اَهُلَ الْكِتَابِ قَدُ جَاءً كُو رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُوْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَ نَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلاَ نَذِيْرٍ فَقَدُ جَاءً كُو بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ وَّاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

"ا الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ نَذِيْرٍ فَقَدُ جَاءً كُو بَشِيْرٌ وَ نَذِيْرٌ وَّاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

"ا الله كاب تهار ع إلى مارارسول آچكا برسولوں كى (آمدكى) ست رفارى (كَ

ز مانے) میں وہ تمہارے لئے (ہمارے ا دکام) بیان کرتا ہے (تا کہ تمہیں بیدعذر ندر ہے) کہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا پیس ابتہارے پاس خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا آچکا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

اس کے بعد ان سے مویٰ (علیہ السلام) کے واقعات بیان فر مائے اور ان لوگول سے انہیں جو جو تکلیفیں پہنچیں اور ان کے ساتھ ان کی عہد شکنیاں اور ان احکام الٰہی کو جنہیں ان لوگول نے روکر دیا یہاں تک کہاس کی یا داش میں جو جالیس سال تک بھٹکتے پھرے۔ان کا بیان فر مایا۔

# نیم منالید ایم کا این کا جانب تھم رجم کے متعلق یہود کار جوع کے

ابن انحق نے کہا کہ جھے ہے ابن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ انہوں نے مزید میں ہے ایک علم والقہ والم نے منا جو سعید بن المسیب ہے بیان کرتا تھ کہ ابو ہریرۃ نے ان ہے بیان کیا کہ جب رسول القہ من بیٹے من ہے ہوئے اور ان میں ہے ایک شرد م من بیٹے ہوئے اور ان میں ہے ایک شردی شدہ من بیٹے ہوری شادی شدہ ایک عورت ہے نا کیا۔ تو ان لوگوں نے کہ کہ اس مرداور اس عورت کو جھر کے پاس بیٹے و اور اس سے دریا فت کرو کہ ان دونوں کے متعلق کیا تھم ہے اور ان دونوں کے فیصلے کا حاکم ای کو بنادو۔ پھراگر اس نے ان دونوں کے مناتھ وہی تجیبہ کا برتاؤ کیا جیسے تم کرتے ہو۔ اور تجیبہ کے معنی یہ ہیں کہ پوست درخت اس نے ان دونوں کے ساتھ وہی تجیبہ کا برتاؤ کیا جیسے تم کرتے ہو۔ اور تجیبہ کے معنی یہ ہیں کہ پوست درخت خرما کی رہی ہوں ہے جس پر دوغن قاز چڑ ھایا گیا ہوکوڑ ہے مار تا اور اس کے بعد ان دونوں کا منہ کالا کر کے دوگر ھوں برانہیں اس طرح بھاتا کہ ان کے منہ گرھوں کی دموں کی طرف ہوں۔ تو اس شخص کی پیروی کر داور اس کو سی بیا تی ہوں۔ تو اس شخص کی پیروی کر داور اس کو سی بیا کی کہ دیا تو یقین جن بوت بھی مان نو کیونکہ وہ صرف ایک بادشاہ ہے۔ اور اگر اس نے ان کے بارے میں سنگساری کا تھم دیا تو یقین جن بوت تمہارے جاتی ہوئی ہوں ہیں ہا اس اس میں جاتے اس سے بچاؤ کہ دو اس کو تم ہے تیجین لے گا۔ ( یعنی بوت تمہارے جاتی رہے گی ۔ بارے شہارے جاتی رہے گی ۔ بارے جی تمہارے جاتی رہے گی ۔ بارے گیں ہوئی کی اس کو تم میں تو اس کو تم ہی بیا تو بوت تمہارے جاتی رہے گی ۔ ۔

پھروہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہاا ہے محمد اس شادی شدہ خص نے ایک شادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے۔ ان کے متعلق آپ فیصلہ سیجئے کہ ہم نے اس فیصلے کے لئے ان دونوں پر آپ کو حاکم بنادیا ہے تو رسول اللہ مُنافِینظم ان کے علما کے پاس ان کی عمبادت گاہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا:

يًا مَعْشَرَ يَهُوْدَ آخُرِجُوْا إِلَى عُلْمَاءَ كُمْ.

''اے گروہ یہودا نے علاء کومیر ہے سامنے لاؤ۔ تو وہ عبداللّٰہ بن صوری کولائے''۔ ابن ایحق نے کہا کہ مجھ سے بنی قریظة والوں میں ہے بعض نے بیان کیا کہ وہ اس روز ابن صوری کے ساتھ ابویا سربن اخطب اور وہب ابن یہوذ اکو بھی آپ کے سامنے! نے۔ اور کہا کہ یہ بنا رہے ہوہ ہیں تورسول اللہ سی بین اللہ تاہیں ہونے اللہ تاہیں ہون نے دوی اللہ تاہیں ہون نے دوی اللہ تاہیں ہون نے دوی اللہ تاہیں کے متعلق معلومات حاصل فرمائے (کہان ہیں کون نے دوی اللہ بین کے دوی اللہ بین میں بیسب سے زیاد و جانے والوں ہیں بیسب سے زیاد و جانے والا ہے۔ جانے والا ہے۔

این ہشام نے کہا کہ ''بھے ہے بی قریظہ کے بعض افراد نے بیان کیا '' ہے ' سب ہے زیادہ جانے والا ہے'' تک این ایحق کا قول ہے اوراس کے بعداس روایت کا تحملہ ہے جواس ہے پہلے (بیان بونی )تھی۔

تورسول القد کی تی اس ہے جہائی میں گفتگوفر مائی اوروہ ایک جوان چھوکراان میں سب ہے زیادہ کم من ہے۔ سن تھا۔ رسول القد کی تی اس ہے دریافت (فرمانے) میں اصرار فرمایا اور آ بال ہے فرمار ہے تھے:

یا ابْنَ صُورای اَنْشُدُكُ اللّٰهَ وَاُذَیْحُرُكَ بِایّامِهِ عِنْدٌ مِنِی اِسْرَ آئِیْلَ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ حَكَمَ فِي النَّوْرَاقِ.

فینَمَنْ زَنْی بَعْدٌ اِحْصَابِهِ بالرّجہ فِی النَّوْرَاقِ.

''اے ابن صوری میں تجھے اللہ کی قتم دیتا ہوں اور تجھے اس کی وہ نعمتیں یاد دل تا ہوں جو بی اسرائیل پڑھیں۔ کیا تو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ نے تو ریت میں اس شخص کے متعلق جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو۔ سنگساری کا تھم دیا ہے''۔

اس نے کہاالٰہی سی ہے۔ والقداے ابوالقاسم بیلوگ یقینا اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ (اللہ کی طرف ے) بھیجے ہوئے نبی ہیں لیکن ان کو آپ سے حسد ہے۔

راوی نے کہا پھر رسول القد منافی خیا (وہاں ہے ) نظے اور ان دونوں کے متعلق تھم فر ، یا تو ان دونوں کو آ پ کی اس مبد کے دروازے کے پاس سنگسار کیا گیا جو بنی غنم بن ما لک بن النجار (کے محلے ) ہیں ہے۔
آ پ کی اس مبد کے دروازے کے پاس سنگسار کیا گیا جو بنی غنم بن ما لک بن النجار (کے محلے ) ہیں ہے۔
پھراس کے بعدا بن صوری نے کفراختیا رکر لیا اور رسول القدمیٰ فیزیم کی نبوت ہے انکار کر دیا۔
ار سیحت نے بی روٹ نے بی سے متعلق کے بعد ا

ابن اسحق نے کہااللہ نے ان کے متعلق (پیر) نازل فر مایا:

یعنی و و وگ جنہوں نے اپنوں میں ہے پچھاو گوں کو بھیجا ہے اور خودنیس آئے ہیں اورانہیں بعض ایسے تھم بتا دیئے ہیں جو بچانہیں۔ پھرفر مایا کہ:

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ نَعُدِ مَوَاصِعِهِ يَقُولُوْنَ إِنْ أُوْتِيْتُمْ هَلَذَا فَحُدُّوْهُ وَإِنْ لَيْم تُوْتُوْهُ (اى الرحم) قَاحْذَرُوْهُ

'' یہ او گیاں ت کے استعمال موقعوں کے (معلوم ہونے کے ) بعد ان کا بیجا استعمال کرتے ہیں (اور ) کہتے ہیں۔اً سر(محمد کی جانب ہے ) تہہیں بہی تھم دیا جائے تو اسے بے لواورا گرتمہیں یہ تھم (یعنی رجم کا تھم) نہ دیا جائے تو اس ہے بچو'۔آخر بیان تک

این آئی نے کہا کہ جھے سے محمہ بن طلحہ بن یزید بن رکانہ نے اسمغیل بن ابراہیم سے اوراس نے ابن عباس سے سن کریون کی سنگساری کا تھم فر مایا اور وہ آپ کی عباس سے سن کریون کی سنگساری کا تھم فر مایا اور وہ آپ کی مسجد کے دواز ہے کہ سنگسار کئے گئے۔ اور جب اس یمبودی نے پھر مارتے ہوئے دیکھ تو اٹھ کراپنے ساتھ والی مورت کی طرف گیا۔ اور اس پر جھک پڑاتا کہ پھر ول سے اس کو بچائے یمبال تک کہ وہ دونوں مار والے گئے۔ (راوی نے) کہا اور بیالی باتھی کہ اللہ نے اپنے رسول کے لئے نمایاں فرم وی تا کہ ان وونوں سے جوز ٹامرز دمواوہ ثابت موجائے۔

ابن اتحق نے بہا اور مجھ ہے صالح بن کیس ان نے عبدالقد بن عمر کے آزاد کروہ تافع ہے اور انہوں نے عبدالقد بن عمر سے ان کر بیان کیا انہوں نے کہا کہ جب رسول القد فائق آگا کوان میں حاکم بنایا گیا تو آپ نے انہیں تو رہت کے ساتھ بنوایا اور ان میں سے ایک عالم بیٹھ کرا ہے پڑھنے لگا اور اپنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ دیا راوی نے کہ تو عبدالقد بن سلام نے اس کے ہاتھ پر مارا اور کہا اے القد کے نبی بیآ یت رجم ہے۔ بیٹھ اسے آپ کو یہ کرسنا نائیس چا جتا ہے تو رسول الفد فائی آئے تا ہے۔

وَيُحَكُمْ يَا مَعْنَهُ يَهُوْ دَ مَا دَعَاكُمْ إِلَى تَرُكِ حُكُمِ اللّهِ وَهُوَ بِأَيْدِيْكُمْ "اے گروہ یہودتم پر افسوس ہے اللہ کا تھم چھوڑ دینے کی تم کوکس (چیز) نے ترغیب دی حالانکہ وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے '۔

راوی نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا۔ سننے وابقداس تکم پرہم ہیں عمل ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم ہیں سے ایک شخص نے جوش ہی خاندان اور بڑی حیثیت والول ہیں سے تھا اپنی شادی کے بعد زنا کیا تو بادشاہ (نے) اس کے سنگسار کرنے سے روکا اس کے بعد پھرایک شخص نے زنا کیا (اور) اس نے چاہا کہ اسے سنگسار کرے قولوگوں نے کہا کہ اسے سنگسار کرے قولوگوں نے کہا کہ بیس والقد (اس کواس وقت تک سنگسار نہیں کیا جا سکتا) جب تک کے فلال شخص کو سنگسار

نہ کیا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو لوگ جمع ہوئے اور اپنے اس تھم کی ترمیم کر کے تحبیہ قائم کیا اور سنگساری کے تذکر ہےاور اس پڑمل کرنے کومر دوسنت بنا ڈ الا راوی نے کہا۔ کدرسول الند شائیز آئے فر مایا '

فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آخِيَا آمْرَ اللَّهِ وَعَمِلَ بِهِ.

'' تو میں بہلا مخص ہوں جس نے تھم البی کوزندہ کیا اوراس بڑمل کیا''۔

پھر آپ نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا تھم فر مایا اور آپ کی مسجد کے دروزے کے پاس ان کو سنگسار کر دیا گیا ۔عبداللّٰہ نے کہا کہ میں بھی ان دونوں کو سنگسار کرنے والوں میں تھا۔

## خون بہامیں ان لوگوں کے مظالم

ابن اسحق نے کہا کہ مجھے ہے واؤ دبن تصیمن نے عکر مہ ہے انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے ( ہیہ ) حدیث سنائی کہ (سورۂ ) ما کہ و کی وہ آئیتیں جن میں اللہ (تعالی ) نے بیفر مایا:

﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْنًا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴾ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴾

''(اے نبی) تو ان میں فیصلہ کریا اعراض (مختجے اختیار ہے) اورا گرتو ان ہے اعراض کرے تو وہ مختجے ہر گز کوئی نقصان نہ پہنچا کیں گے اور اگر تو ان میں فیصلہ کرے تو انصاف ہے کرنا بے شک اللہ انصاف کرنے والول ہے محبت رکھتا ہے''۔

سیآ پیتی بنی النفیر اور بنی قریظ کے درمیان کے خون بہا کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور حالت بیقی کہ بنی انفیر کے مقتولوں) بنا نفیر کے مقتولوں) بنا نفیر کے مقتولوں) کا نفیر کے مقتولوں کا خون بہا جن کواعلی مرتبہ حاصل تھا۔ پوراپوراادا کیا جاتا تھااور بنی قریظہ ( کے مقتولوں) کا نصف یہ تو انہوں نے رسول اللہ مخالی تی نے فیصلہ چاہا تو اللہ نے ذکورہ آ بیتیں ان کے متعلق نازل فرما نمیں۔ رسول اللہ مخالی بیتی بات پر ابھارااور مساوی دیت مقرر فرمادی۔ ابن آبختی نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت میں (اس کے نزول کا سبب) کیا تھا۔

## رسول الله مثَّاليَّيْزِم كودين ہے برگشة كرنے كا يہوديوں كاارادہ

ابن انتخل نے کہا کہ کعب بن اسداور ابن صلوبا اور عبداللہ بن صوری اور داکس بن قبیں نے آپیں میں ایک دوسرے سے کہا کہ چلوہم محمد کے پاس چلیں۔ ممکن ہے کہ ہم اسے اس کے دین سے پچیر دیں کیونکہ وہ بھی ایک آ دی ہے پھروہ آپ کے باس آ ئے اور آپ ہے کہا۔

ا ہے محمد ( سن تیزیم) آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے سلاء اور ان میں بڑی حیثیت والے اور ان کے سروار ہیں اور اگر ہم نے آپ کی ہیروی کرلی تو ( تمام ) یہود آپ کے ہیروہ و جا کمیں گے اور وہ ہماری مخالفت نہ کریں گے۔ بات رہے کہ ہم میں اور ہماری قوم کے پچھلوگوں میں جھگڑ ا ہے۔ تو کیا ہم آپ کو حاکم بنادیں ( اس شرط پر ) کہ آپ ان کے خلاف ہم ری جانب فیصلہ صاور فر ما دیں اور ہم آپ پر ایمان لا کمیں اور آپ کی تصدیق کریں تو رسول الند سلی القد علیہ وسلم نے اس بات سے انکار فر ما دیا۔ اللہ ( تعالیٰ ) نے ان کے متعلق ( رہے ) نازل فر ما دیا۔

### عبیلی عَلَائِكُ كی نبوت سے بہود بول كا انكار

ابن اسحاق نے کہا کہ رسول الند تنافیز کہا کے پاس ان میں سے ابو یاسر بن اخطب اور نافع بن الی نافع اور عازر بن الی عازر اور خلب اور نافع بن الی نافع اور عازر بن الی عازر اور خلد اور زید اور از اربن الی از اراور اشیع آئے۔ اور آپ سے دریا فت کیا کہ رسولوں میں سے آپ کس کس پرائیمان رکھتے ہیں تو رسول اللہ شائیز کم نے فر مایا:

نُوُمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزِلَ اِلْنَا وَمَا أَنْزِلَ اللّٰهِ اِبْرَاهِیْمَ وَاسْطِعِیْلَ وَاسْلِحْقَ وَیَغُفُّوْبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوْتِیَ مُوسِی وَعِیْسُی وَمَا أُوْتِیَ النَّبِیُّوْنَ ۖ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُقَرِّقُ بَیْنَ آحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. '' ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم ری طرف ا تا ری گی ہے اور اس چیز پر جو ابر اسیم اسمعیل واتحق و بعقوب اوران کی اورا دیرا تارگ گنی اوراس پر جوموی اور پیسی اور ( دوسر پ ) نہیوں کوان کے پر در دگار کی جانب ہے عنایت ہوئی ہم ان میں ہے کسی میں تفریق نہیں کرتے اورہم اس کے قرمان بر دار ہیں''۔

جب عیسی بن مریم کا ذکر آیا تو ان لوگول نے ان کی نبوت ہے انکار کیا اور کہا کہ ہم نہیسی بن مریم کو ہ نتے ہیںاورنہاں شخص کوجوان پرایمان رکھتا ہوتو ان کے متعلق القدینے (پیہ) مازل فر مایا

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلُ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْرِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ انَّ أَكْثَرَكُمْ فَأَسْقُونَ ١

''(ا \_ نبی) کبدد \_ ا \_ اہل کتاب کیاتم ہم ہے صرف اس وجہ ہے دشنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ یراوراس چیز برایمان لا کیکے ہیں جو بھاری طرف اتاری گئی اوراس چیز پر جواس ہے پہنے اتاری مُنى اور حقیقت توبیہ ہے کہتم میں ہے اکثر نافر مان ہیں''۔

اوررسول القدسي تيزيم کے ياس راقع بن حارثه اور سلام بن مشكم اور ما لك بن ضيف اور رافع بن حريمه مه آ ہے اور کہا ۔

ا ہے محمد کیا تمہارا یہ دعوی نبیس ہے کہتم ملت و دین ابرا ہیم پر ہواور ہمارے پاس جوتو ریت ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہواوراس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ و وحقیقت میں اللہ کی جانب ہے ( آئی ہوئی ) ہے۔ آپ نے فرمایا۔

بَلْ وَلَكِنَّكُمْ أَخْدَثْتُمْ وَحَجَدْتُمْ مَا فِيْهَا مِمَّا أَخِذَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمِيْثَاقِ فِيْهَا وَكَتَمْتُمْ مِنْهَا مَا أُمِرْتُمْ أَنْ تَبَيَّنُوْهُ لِلنَّاسِ فَبَرِئْتُ مِنْ إِحْدَاثِكُمْ

'' کیوں نہیں ( ہے شک میرا دعوی میں ہے ) کیکن تم نے نئی یا تمیں پیدا کر لی ہیں اورتم نے اس عبد کا انکار کر دیا ہے جواس میں ہے جس کا تم ہے اقر ارلیا جا چکا ہے اور تم نے اس میں کی اس یات کوراز بنا دیا ہے جس کے متعلق حمہیں تھم دیا گیا کہتم اے لوگوں ہے واضح طور پر بیان کرو اس لئے میں نے تمہارے نئی ہا توں سے علیجد گی اختیار کرلی''۔

انہوں نے کہا پھرتو ہم انہیں باتو ل پر جو ہمارے قابو میں ہیں جےر ہیں گےاور ہم سیدھی راہ پراور حق پر ہوں گے۔اورہم نہ جھے برایمان لائنس گاور نہ تیری ہیروی کریں گے۔توان کے متعلق امتد نے (یہ) نازل فر میا: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ الْهِكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ

#### 

و کیزیں کی تغیراً مِنْهُمْ مَّا آنُزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَبّکَ طُفیانًا وَ کُفُواً فَلاَ تَأْسَ عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ ﴾ 
''(اے نبی ان ہے) ہرائے اہل کتابہ تم سی (صحیح) چیز پرنبیں ہو یہاں تک کہ تم تو ریت و انجیل اوراس چیز کے بابند نہ ہوجاؤ جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور ہے شک جو چیز تیرے پروردگار ک جانب سے تیری طرف اتاری گئی ہے اور ہے شک جو چیز تیرے پروردگار ک جانب سے تیری طرف اتاری گئی ہے بہتوں کورکشی اور کفر میں بردھادے گی اس لئے تو کا فرقوم برغم نہ کھا''۔

ا بن ایحق نے کہا کہ رسول امتد ٹائیز نئے کے پیاس اٹنی م ابن زیدا ورفر دم بن کعب اور بحری بن عمر و آئے اور کہا ہے محمد کیا تنہ بیں امتد کے ساتھ اس کے سواکسی اور کو معبود کا علم نہیں تو رسول امتد سی تیز نے فر مایا اکٹہ کیا اللہ اللّہ کھو مذلک بیعث ٹے والی ذلک آڈ عُوْ.

''القد (ایسی ذات ہے کہ )اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں اس (اصول) پر میں مبعوث ہوا ہوں اوراسی کی طرف میں بلاتا ہوں''۔

و ان اوگوں کے اوران کے قول کے متعبق (پیر) نا زل فر مایا:

﴿ قُلُ اَنَّى شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيْدٌ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ وَ ٱُوْجِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُوْآنَ لِٱنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بِلَغَ اَنِّنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً ٱنْحَرَى ﴾

''(اے نبی) تو کہدکہ گواہی کے لئی ظ ہے کون تی چیز سب سے بڑی ہے(ان کا جواب یجی ہوتا چاہئے کہ گواہی کے لئاظ ہے بھی القد سب سے بڑا ہے اس لئے ) تو کہدالقد میر ہے اور تمہار ہے ورمیان گواہ ہے اور میری طرف اس قر آن کی وقی کی گئی ہے تا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اوراس فخص کو (بھی) جس تک بیانیج جائے ۔ کیا حقیقت میں تم لوگ اس باہ کی گواہی ویتے ہو کہ اللہ کے سواد وسر مے معبود بھی جیں''۔

﴿ قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَ اِنَّنِي بَرِي ۚ مِنَّا تُشْرِكُونَ الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِيْنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

'' تو کہدیس (تو اکسی) گوائی نہیں ویتا (اور) کہدہ وتو بس ایک ہی معبود ہے اور جن چیزوں کوئم شریک تفہراتے ہو میں ان سے (بالکل) علیحدہ ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پہچے نتے ہیں جیسا اپنے بچوں کو پہچانے ہیں (اور) جن لوگوں نے اپنے آپ خسارے میں ڈال رکھا ہے وہی ایمان نہیں لاتے''۔

اورر فاعه بن زید بن اتا بوت اورسوید بن الحارث نے اظہار اسلام کیا تھا ( گر ) منافق ہی رہے ان

وونوں ہے مسلمانوں کامیل جول رہا کرتا تھا تو اللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق (پیہ) نا زل فرمایہ

﴿ يَا أَيُّهَا أَلَذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا أَلَذِيْنَ أَتَخَذُوا دِينكُمْ هُزُوًا وَ لَعِبًا مِنَ أَلَذِيْنَ أُوتُو الْكَابَ مِنْ تَبْعِكُمُ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيّاءَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾

''اے وہ لوگو! جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے بناؤ اگر تم ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کوہنسی کھیل بنا لیا ہے اور کا فروں کو دوست نہ بناؤ اگر تم ایما ندار ہوتو اللہ (کے تھم کی خلاف ورزی) ہے ڈرؤ'۔

﴿ وَإِذَا جَاءً وَ كُمْ قَالُوا آمَنَا وَ قَلْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِوَ هُمْ قَلْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا كَانُوا يَكُتُمُونَ ﴾

''اور جب وہ تمہارے پاس آئے تو کہددیا کہ ہم نے ایمان اختیار کرنی ہے حاما نکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ ای ( کفر ) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو پچھوہ چھپاتے ہوئے داخل ہوئے اور وہ ای ( کفر ) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو پچھوہ چھوں کے تضاس کوالندخوب ہوئے اور جو پچھوہ چھپائے ہوئے تضاس کوالندخوب جانے والا ہے''۔

اور حبل بن الی قشیراور شمویل بن زید نے رسول الله کا تیج کہااے محمد! اگرتم نبی ہوجیسا کہ تم کہتے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ قیامت کب ہوگی راوی نے کہا۔ تو اللہ نے ان دونوں کے متعلق (یہ) نا زل فر مایا:

﴿ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ ايَّانَ مُرْسَاهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتُ فِي السَّمُواتِ وَالْكَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

''وہ تجھ نے تی مت کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ اس کی انتہا کب ہے تو کہہ وے کہ اس کا علم تو میرے پر وردگار ہی کے پاس ہے۔ اس کو اس کے وفت پر صرف وہ بی ظاہر فرمائے گا۔
آسانوں اور زمین میں وہ بار ہوگئی ہے وہ تم پر اچا تک ہی آئے گی۔ وہ تجھ سے اس کے متعلق اس طرح دریا فت کرتے اس طرح دریا فت کرتے ہیں گویا تو ان پر بڑا مہر بان ہے یاوہ تجھ سے اس طرح دریا فت کرتے ہیں گویا تو ان پر بڑا مہر بان ہے یاوہ تجھ سے اس طرح دریا فت کرتے ہیں گویا تو ان پر بڑا مہر بان ہے باوہ تجھ سے اس طرح دریا فت کرتے ہیں گویا تو نے اس کے متعلق بڑی چھان بین کی ہے تو کہہ دیا سی کاعلم تو اللہ ہی کے پاس ہے اورلیکن اکثر لوگ (اس بات کو) نہیں جانے''۔

ابن بشام نے کہا کہ ایان کے عنی متی کے بیں یعنی کب تیس بن الحدادیة الخزاعی نے کہا ہے۔ فَحِنْتُ وَمُخْفَى السِّرَّ بَیْنِیْ وَبَیْنَهَا لِلْسَالَهَا اَیَّانَ مَنْ سَارَ رَاجِعُ راز کو تخفی رکھنے والا مقام (جو) میرے اور اس کے درمیان (طے شدہ) تھا وہاں اس سے اس بات کے دریافت کرنے کے لئے گیا کہ جو تخص چلا گیا ہے وہ کب واپس ہونے والا ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مُوْسَاهَا کے معنی مُنْتَهَاهَا کے ہیں اور اس کی جمع مواس ہے کمیت بن زیدالا سدی نے کہ ہے۔ وَ الْمُصِیْبِیْنَ بَابَ مَا اَخْطَا النَّا سُ وَمُوْسِلِی قَوَاعِدِ الْاِسْلَامِ اس درواز ہے کو پالینے والوں کی شم جس کولوگوں نے غلطی سے نہیں پایا اور اسلام کی بنیاد کے انتہائی مقام کی شم۔

اور بدبیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مُوسلی السفینة ال مقام که کہتے ہیں جہال کشی رکتی ہے اور حَفلی عنها ہیں تقدیم و تاخیر ہے۔ فرمان کا مقصد یہ ہے کہ یسئلونك عنها کانك حفی بھم۔ وہ جھے ہے اس کے متعلق اس طرح دریا فت کرتے ہیں گویا تو ان پر بڑا مہر بان ہے کہ آئیس وہ بات بتادے گا جوان کے سواد وسروں کو نہ بتائے گا۔ اور حَفِی کے معنی البو المتعهد کے بھی ہیں۔ یعنی ہمیشہ احسان کرنے والا۔ کتب اللہ میں ہے۔ انه کان میں حفیا۔

وہ میرا بمیشہ کا محسن ہے۔ اوراس کی جمع احفیاء ہے۔ بن قیس بن نقلبہ کے آش نے کہا ہے۔
فَانُ نَسْاَلِیْ عَیْنی فَیَارُ بُ سَائِلِ حَفِیّ عَنِ الْاَعْشٰی یَهٖ حَبْثُ آصْعَدَا
(اے عورت) اگر تو میرے حالات دریافت کرتی ہے تو کوئی تعجب نہیں کیونکہ آشی جہاں کہیں گیا
وہاں اس کے بوچھے والے اوراس پراحیانات کرنے والی بہت رہے۔
اور یہ بیت اس کے ایک قصدے کی ہے۔

اور حفی کے معنی کسی چیز کاعلم حاصل کرنے کے لئے حچھان بین کرنااوراس کی طلب میں مبالغہ کرنے کے بھی ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ مظاہر کے پاس سلام بن مشکم اور ابو یونس نعمان بن اوفی اور محمودی بن دحیہ اور شاس بن قیس اور مالک بن الضیف آئے اور آپ ہے کہا ہم آپ کی پیروی کیسے کریں۔ حالانکہ آپ نے جادر شاس بن قیس اور مالک بن الضیف آپ یہا عقاد نہیں رکھتے کہ وہ اللہ مجمور ویا ہے اور عزیر کے متعلق آپ یہا عقاد نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ (تعالیٰ) نے ان اقوال کے متعلق (مد) نازل فرمایا:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرً ابْنُ اللهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيَّةُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِمْ

يُصَاٰهِنُونَ ۚ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ٱ نَّى يُوفَكُونَ ﴾

'' اور یہودنے کہا کہ عزیرِ اللہ کا بیٹا ہے اور نصاری نے کہا کہ سے اللہ کا بیٹا ہے بیان کے منہ کی اِ تنس بیں۔ بیلوگ ان لوگوں کے قول کی مشابہت ہیدا کرتے ہیں۔جنہوں نے ان سے پہلے کفرا ختیار کیا ہے۔التدانبیں غارت کرے۔ بیسی بے عقلی کی باتیں کئے جارے ہیں'۔آخر بيان تك-

ا بن ہشام نے کہا کہ پُضَاهنُو ْنَ کے معنیٰ ' ان لوگول کی یا تبس ان لوگول کی باتوں کے مشابہ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے۔مثلاً اگرتم کوئی بات کہواور دوسرائھی اس کی سی بات کہتو کہتے ہیں ہویصاحیک۔ وہ کھی تمہیں سا ہے۔

ا بن اسحق نے کہا در رسول ایندہی تیز کے یا سمجمود بن سیجان اور نعمان بن اضا اور بحری بن عمر واورعز مربن الی عزیراورسلام بن مشکم آئے اور کہا۔ائے محمد کیا ہد بات سیح سے کہ یہ چیز جوتم پیش کررہے ہو۔ هیقة بدالقد کی جانب سے ہے۔ ہمیں تو وہ اس طرح منظم نبیں معلوم ہوتی جس طرح تو ریت منظم ہے تو رسول الله من تیج نے ان

آمَا ۚ وَاللَّهِ اِتَّكُمْ لَتَعُرِفُونَ آنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَحدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَكُمْ وَلَو الْجَتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُواْ بِمِثْلِهِ مَاجَاءُ وَا بِهِ

'' سن لو! الله کی قسم بے شبرہ تم لوگ اس بات کو جائتے ہو کہ وہ اللہ کی جانب ہے ہے۔ تم اے ا ہے یاس (اپنی کتابوں میں ) لکھ ہوا یاتے ہوا دراگر جن وانس ( سب ) اس بات پرمتفق ہو ج نیں کہ اس کا سا( کلام ) چیش کریں تو و و ( مجھی ) چیش نہ کرسکیس کے ' پہ

اس وفت ان کی بوری جماعت نے جس میں فنحاص اور عبداللہ بن صوری اور این صلو یا اور کنا شہ بن الربيع بن الى الحقيق اوراشيع اوركعب بن اسداورشمو مل بن زيداورجبل بن عمر و بن سكينه ( بھي ) يتھے كہا۔اے محمد کیا ہے تہبیں کوئی انسان یا جن تو تعلیم نہیں دیتا ہے۔ راوی نے کہارسول اللّٰد مُنْ تُنْتَامُ نے فرمایا. اَمَا ۚ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ إِنَّهُ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَإِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ تَجِدُونَهُ ذَٰلِكَ مَكْتُوبًا عِنْدَ كُمْ فِي التَّوْرَاةِ.

> ل (الغبان و) ميں بينا ہونے ليکام مجيد ميں ووٽول روايتيں آئي ميں۔(احرمحمودي) ع (الف) من ام البغيرالف كے براحر محمودي)

المرات التي المثام الله المعدد المرات المرا

'' سن لواللہ کی قشم ہے شبہہ تم لوگ اس بات کو جانتے ہو د ہ اللہ کی جانب ہے ہے اور یہ بھی کہ یفیناً میں اللہ کا رسول ہوں ہم اس کوا ہے یا س تو ریت میں لکھ ہوا یا تے ہو''۔

انہوں نے کہا اے محمہ! اللہ جب کوئی اپنا رسول بھیجنا ہے تو اس کے لئے جینے وہ حیابتا ہے انتظامات فر، تا ہےاورجتنی چاہتا ہے اس کوقدرت دیتا ہے۔اس لئے آپ ہم پر کوئی کتاب آسان ہے اتا ریئے کہ ہم ا ہے پڑھیں اور پہیانیں ( کہ وہ اللہ کی جانب ہے آئی ہے )۔ ور نہ ہم بھی ویب ہی ( کلام ) پیش کریں گے جیساتم پیش کرتے ہو۔توالقد( تعالٰی ) نے ان کےاوران کےاقوال کے متعلق ( یہ ) نا زل فر مایا<sup>،</sup>

﴿ قُلْ لَّنِنِ اجْتَمَهَتِ الْلِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُو بِمِثْنِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْنِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا ﴾

''(اے نبی) تو کہہ کہ اگر (تمام) جن وانس اس بات پرمتفق ہو جائیں کہ اس قرآن کامثل لائیں تواس کامٹل نہ لاشیں گے۔اگر چہوہ ایک دوسرے کےمعاون ہوں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ظہیر کے معنی معاون کے میں اورای اشتقاق ہے عرب کا قول' نیظاہرو ا علیہ '' ہے جس کے معنی تعاونو اعلیہ ہیں۔ شاعرنے کہا ہے۔

يَا سَمِيَّ النَّبِيِّ اَصْبَحْتَ لِلدِّيْنِ قِوَامًا وَلِلْإِمَامِ طَهِيْرًا اے نبی کے ہمنام! تو دین کے لئے باعث ترتی اور ضیفہ وقت کا معاون بن گیا ہے اور اس کی

ابن انتحق نے کہا کہ جی بن اخطب اور کعب بن اسداورا بونا فع اوراشیع اورشمو مل بن زید نے عبداللہ بن سلام کے اسلام اختیار کرنے کے وقت ان ہے کہا کہ عرب میں نبوت نبیس ہوا کرتی بکنہ تمہارا دوست بادشاہ ہے۔ پھروہ رسول القد مناتیج کے باس آئے اور آپ ہے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے انہیں وی بیان سنا دیا جواللہ کے پاس ہے آپ کے پاس ذوالقر نمین کے بارے میں نازل ہوا تھا اور آپ نے قریش کوسنایا تھا اور انہیں لوگول نے قریش کومشور و دیا تھا کہ رسول التد سنی پیزام ہے ذوالقرنین کا حال دریافت کریں جبکہ انہوں نے ان کے یاس النصرین الی رہ اورعقبہ بن الی معیط کو بھیجا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے سعید بن جبیر کی (یہ) روایت بیان کی گئی کہ یہود کی ایک جماعت رسول کہا (یہ سنتے ہی) رسول الند من ٹینے کو اپنے پر ور دگا رے لئے غصہ آ گیا یہاں تک کہ آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آ پ ان پر خفا ہوئے۔راوی نے کہا آ پ کے پاس جبریل میٹ آ ئے اور آ پ کوشکین وی اور کہا اے محمہ اپنے پر ہارنہ ڈالنے۔(یا آ واز پست سیجنے) اوراملہ (تعالی) کے پاس سے آپ کے پاس اس بات کا جواب لائے جس کاانہوں نے سوال کیا تھا ( اور کہا )۔

﴿ قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدُ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَهُ يَكِدُ وَلَهُ يُولَدُ وَلَهُ يَكُنْ لَهُ كُفُواْ اَحَدُ ﴾ "(اے نبی) كهددے بات يہ ہے كمالتدا يك ہالله سب كا مرجع ہے نداس نے كو جنا ندوه كسى سے پيدا ہوا اور نداس كاكوئى ہمسر ہے"۔

راوی نے کہا کہ جب آپ نے اس سورۃ کوانہیں پڑھ کرسنایا تو انہوں نے کہا کہ اے جمہ ہم ہے اس کے اوصاف بیان سیجئے۔ کہ اس کی خلقت کیسی ہے اس کا ہاتھ کیسا ہے اس کا ہازوکیسا ہے تو رسول اللہ فائی فیا ہے کہا تھا۔ اور ہے بھی زیدہ خصہ آگی اور انہیں ڈائی تو آپ کے پاس جریل آئے اور آپ سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ اور آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ان باتوں کا جواب لائے جس کے متعلق انہوں نے سوالات کئے متھے۔ اللہ فرما تا ہے:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِمِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بَيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

''اوراللہ کا جوم تبہ ہاں لوگول نے اس کا انداز نہیں کیا۔ حالا نکہ قیامت کے دن تمام زیمن اس کے قیضے میں ہوگی اور آسان اس کے سید سے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہول گے وہ (ان لوگول کے تمام خیالات ہے) پاک ہاور بیلوگ جوشرک (کی ہاتیں) کرتے ہیں وہ اس ہے برتر ہے'۔
ابن انحق نے کہا کہ مجھ ہے بنی تمیم کے آزاد کر وہ عتبہ بن مسلم نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے اور انہول نے ابو ہر رہ ہے دوایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کا نیج ہے نا آپ فر ماتے تھے:

((یوشک النّاسُ اَنْ یَتَسَاءَ لُوْا نَبَیّهُ مُ حَتّٰی یَقُول کَانِلْهُ مِنَ اللّٰهُ حَلَق اللّٰهُ حَلَق اللّٰهُ حَلَق اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَق اللّٰهُ عَلَق اللّٰهُ عَلَق اللّٰهُ عَلَق اللّٰهُ عَلَق اللّٰهُ عَلَق اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰہُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ یَسَاءً لُوا اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهِ عِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ))

' ۔ ۔ ۔ اپنے نبی سے سوالات کرنے میں اس حالت کے قریب پہنچ رہے ہیں کہ ان میں کا کہنے والا یہ کئے کہ یہ القداس نے تو مخلوق کو پیدا کیا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ پس جب وہ یہ ہیں تو تم لوگ کہو کہ اللہ ایک ہے القدس کا مرجع ہے نہ اس نے کسی کو خبانداس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ پھر آ دمی کو چاہئے کہ وہ اپنی با تمیں جانب تمین وقت تھو کے اور مردود شیطان سے اللہ کی بنا ما گے''۔

ابن ہشہ م نے کہا کہ صملائ کو کہتے ہیں جس کی طرف رجو ٹکیا جاتا اوراس کی بناہ لی جاتی جاتی ہے۔ بنی اسد کے عمر و بن مسعود اور خالد بن نصلہ جن کونعمان ابن ایمنذ ریے تقل کر کے ان (کی قبرول) پر کو فی اسد کے عمر و بن مسعود اور خالد بن نصلہ جن کونعمان ابن ایمنذ ریے تقل کر کے ان (کی قبرول) پر کونے میں الغربین نامی عمارت بنائی تھی (ان کی بھیتی ) ہند بنت معبد بن نصلہ نے اپنے چچاوں کے مرجم میں کہا ہے۔

اَلَا تَكُوَ النَّاعِيْ بِحَيْرَىٰ بَيِيْ اَسَدُ بِعَمْرِو بْنِ مَسْعُوْدٍ وَبِالسَّيِدِ الصَّمَدُ سنوكَ خَبر ديخ واللَّهِ الصَّمَدُ سنوكَ خَبر ديخ واللهِ في اسدكى دو بهترين فردول عمر و بن مسعود اور مرجع خلائق سردارك موت كي خبرصح سويرے دى ہے۔

این اتحق نے کبی کہ رسول اند شائی ہے گئے گئے ہاں کے نصاری کا وفد آیا جس میں سانھ سوار تھے اور ان سرخھ میں سے چودہ ان میں سے سربر آوردہ لوگ تھے اور بھران چودہ میں سے بین شخص ایسے تھے جوم جع عام شھر سے ایک عاقب تھا جو تو م کا سر دارا در ان سب کو ایس مشورہ اور رائے ویے والا تھا کہ بجزاس کی رائے کے وہ لوگ کسی طرف نہ پھرتے تھے اور اس کا نام عبد السیم تھا۔ دوسرا السیم تھا جو ان کی دیکھ بھال کرنے والا اور ان کے سفروں اور ان کے مجمعوں کا منتظم تھا اور اس کا نام الا یہم تھا۔ تیسرا ابوج رشہ بن معقمہ تھا جو بنی بکر والا اور ان کے سفروں اور ان کے مدرسوں کا افسر بن واکل میں سے ایک فرد اور ان کا دینی پیشوا۔ اور ان میں ماہر عالم اور ان کا امام ۔ اور ان کے مدرسوں کا افسر تھا۔ اور ان کی کتابوں کی تعلیم دیا کرتا تھا اور اسے ان کو دین کا خوب علم عاصل بوگیا تھا یہاں تک کے دور کے عیسائی با دشا بوں کو جب ان کے دین عنوم میں اس کی مہر رت واج تھا دورا سے اس کی جو بیا دین ان خدم وشم وا ما بنار کھا تھا اور اس کی بیارت واج تھی بنا دی تھے اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز از ات کا فرش کر دیا تھا۔ جب بیلوگ اس کے لئے کئی کلیسے بنا دی تھے اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز از ات کا فرش کر دیا تھا۔ جب بیلوگ اس کے سے کئی کلیسے بنا دی تھے اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز از ات کا فرش کر دیا تھا۔ جب بیلوگ میں توجہ کی کہا دی اس کے سے کئی کا بیسے توجہ کی بیب بھا اور اس نے رسول التہ کی تھے تھے۔

ابن ہش م نے کہا کہ بعضوں نے اس کا نام کو زبتایا ہے۔ ابو حارث کی نچر نی نے ٹھوکر کھائی تو کو ز نے کہا دوروالا بر ہو دہوجائے جس سے اس کی مرادرسول التہ فائیز کے تھے تو ابو حارث نے اس سے بہا (وہ نہیں) بلکہ تو بر باو ہوجائے اس نے کہا بھائی صاحب (ہا کی ) یہ کیوں تو اس نے کہا والتہ بہی وہ نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہے تو کو ز نے اس نے کہا جب آ ب اس بات کو جانے ہیں تو پھر اس (پر ایمان لانے) ہے آ ب کو رو کنے والی کوئی چیز ہے۔ اس نے کہا ان لوگوں نے ہمارے لئے بھی کررکھا ہے۔ ہمیں اعلیٰ مرتبہ دیا ہے مامدار بناویا ہو اور عزت دی ہے اور اگر میں نے اور عرات سے انکار ہے۔ اور اگر میں نے اور عرات سے انکار ہے۔ اور اگر میں نے اور عرات کی اور الکہ میں اس کے اور اگر میں نے اور عرات کے اور اگر میں نے اور عرات کی اور عالم بات سے انکار ہے۔ اور اگر میں نے اور عرات کی جو اس کی می اس کو بی ہے اور اگر میں نے اور عرات کی جو اس کی میں اس کے بی اور عرات سے انکار ہے۔ اور اگر میں نے اور عرات کی جو اس کی میں اس کے بی میں اس کی ہوروں کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی ہوروں کی ہوروں کی ہوروں کی میں کو بیا ہوروں کی میں کو بی ہوروں کی میں کو بی میں اس کی میں کی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بیات سے انکار ہے۔ اور اگر میں نے بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بیا کی بی کو بی کو

(ویبائی) کی (جبیبا تیراخیال ہے) تو بیتمام چیزیں جوتو دیکھ رہا ہے بیاوگ چھین نیس گے پھراس کے بھائی کوزبن علقمہ نے اس کی ہوتو دیکھ رہا ہے بیاوگ چھین نیس گے پھراس کے بعداسمام کوزبن علقمہ نے اس کی ہوت جوخود اس کے بعداسمام اختیار کیا اور مجھے جوخبریں میں ہیں انہیں میں ہے بیھی ایک خبر ہے کہ وہ خود (کوزبن علقمہ) اس (ابوحاریہ) کے متعلق میہ ہات بیان کیا کرتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ججھے خبر فی ہے کہ نجوان کے رئیسوں نے چند کتا ہیں ورثے ہیں پائی تھیں جوان کے پاس رکھی تھیں۔ جب ان میں سے کوئی رئیس مرجاتا اور وہ ریاست دوسرے کوئٹی تو ان سابوں ہران مبروں کے ساتھ جوان پر پہلے ہے تھیں ایک مبرخود بھی لگا دیتا اور ان مبروں کو نہ تو رُتا۔ نبی تن تین ہو کے نہ نے میں (وہاں کا) جورئیس تھ وہ نبلت ہوا بہر کا تو تھر کھائی تو اس کے بیٹے نے اس سے کہا دور والا ہر باد ہوجائے جس سے اس کی مراد رسول القد من تی ہو تھے تو اس سے اس کے بیٹے نے اس سے کہا دور والا ہر باد ہوجائے جس سے اس کی مراد رسول القد من تی ہو تھے تو اس سے اس کے بیپ نے کہ ایسا نہ کہد کیونکہ وہ نبی ہے اور اس کا نام وضایع لین کتب (محفوظ ) حکمت میں ہے۔ اور جب وہ مرگی تو اس کے بیٹے کی توجہ اس طرف ہوئی تو اس نے دل کڑا کی اور مہریں تو ڑ دیں اس نے اس میں نبی من تی تنظیم کی تا اور اس نے اسلام اختیار کر لیا اور اس میں اس کی حالت اچھی رہی۔ اس نے ج کھی کیا اور پر شعرای نے کہا ہے۔

اِلَيْكَ تَعْدُو قَيِقًا وَصِيْهًا مُغْتَرِصًا فِي بَطْيِهَا حَيِيْهَا مُخَالِقًا دِيْنَ التَّصَارِاي دِيْنَهَا

(اونٹنی) تیرے بی جانب دوڑ ربی ہے۔اس حالت میں کہاس کا زیر تنگ حرکت کررہا ہے اور اس کے پیٹ میں کہاس (اونٹنی یعنی اونٹنی اونٹنی دائس کہ اس (اونٹنی یعنی اونٹنی دائس کے پیٹ میں کہ اس (اونٹنی یعنی اونٹنی دائے) کا دین نصار کی کے دین کے خلاف ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ و صین کے معنی حزم الناقہ لینی اونٹی کے کمر بندیاز برینگ کے ہیں۔ اور ہشام بن عروہ نے کہا کہ عراق والول نے اس میں ''معتر صادین النصاری دیسھا'' بڑھا دیا ہے۔لیکن ابوعبیدہ نے تو ہمیں ان (مصرعوں) کے ساتھ رید (مصرع) بھی بنایا ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ جھے ہے تھ بن جعفر بن الزبیر نے بیان کیا کہ جب وہ لوگ رسول الذہ نیٹر بنے پاس آ ہے اور رسول اللہ من اللہ تا بیٹر ہوا چکے تو وہ لوگ آ پ کے پاس آ پ کی مسجد میں س سالت میں واخل ہوئے کہ وہ ایجھے کپڑے زیب بدن کئے ہوئے تھے۔ جبے پہنے اور چا دریں اوڑ تے ہوئے بی حارث بن کعب والوں کی طرح خوب صورت تھے۔ راوی نے کہا کہ نی آئیس کے بعص صحابہ جنہوں نے ان کواس روز و کھا ہے۔ کہتے ہیں کہان لوگوں کی نماز کا وقت آ چکا تھا۔

اس کئے وہ رسول الند سن کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ تو رسول الند سن بیزیم نے فر مایا۔ دعو همه۔انہیں چھوڑ دو( کہنماز پڑھ بیس) تو انہوں نے مشرق کی جانب نماز پڑھی۔

اور جب ان دونوں عالموں نے آپ ہے گفتگو کی تو رسول الله من تیج کے ان دونوں سے قرمایا: ملکقار

''تم دونو ل اسلام اختیار کرو''۔

ان دونوں نے کہا ہم تو اسلام اختیار کر ہی تھے ہیں۔فرمایا۔انکمالم تسلما فاسلماہ تم دونوں نے

لے مصنف نے رسول القد ٹائٹینٹر سے گفتگو کرنے والوں کے ثین نام او پر بتائے ہیں اور یہاں ووٹوں نے لکھا نے تحور طلب امر ے۔(احمر محبودی)

اسلام اختیار بین کی بے اسلام اختیار کرو۔ ان دونوں نے کہ جم نے تم سے پہنے اسلام اختیار کرلیا ہے۔ فر مایا کذَنْ اُنْمُا یَمْ عُکُمًا مِنَ الْإِسْلَامِ دَعَاءَ کُمّا لِلّٰهِ وَلَدًّا وَعِبَادَ نَکُمًا الصَّلِيْبَ وَاکُلُکُمَا الْحِنْوَیْو

''تم دونوں نے جھوٹ کہا۔ تمہارا اللہ کے لئے جیٹے کا ادعا اور تمہاری صلیب کی پوجا اور تمہارا سور کا گوشت کھا تا (بیسب یا تمیں) تمہیں اسلام اختیار کرنے سے مانع بین'۔

انہوں نے کہا اے محمد پھر ان کا باپ کون تھا تو رسول التدمنی آئیے ہے خاموشی اختیار فر ہائی اور انہیں کوئی جواب ادا نہ فر مایا تو القدنے ان کے اس قول اور ان کے تمام مختلف معاملات کے متعلق سور ہ آل محمران کا ابتدائی حصہ اس سے پچھاویر آپیوں تک نازل فر مایا اور فر مایا.

﴿ آلَمَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَتَّى الْقَيُّومُ ﴾

''الم ۔القد ( تو وہ ہے کہ ) اس کے سواکوئی معبود نہیں زندہ ہے برقر ارہے''۔

پس سورۃ کی ابتدااپی ذات کی پا کی اور تو حید ہے فر مائی کداس کی ذات ان تمام ہوں ہے پاک ہے جوہ ہوں کہ کرتے تھے اور وہ پیدا کرنے اور حکم دینے میں یکتا ہے۔ ان امور میں اس کا کوئی شریک نبیس تا کہ جو کا فر انہ بدعتیں انہوں نے پیدا کر لی تھیں اور اس یکتا ذیات کے ہمسر تھہرا لئے تھے اس کا رد ہواور اپنے دوست (یعنی پینیس انہوں نے پیدا کر لی تھیں اور اس یکتا ذیات کے ہمسر تھہرا لئے تھے اس کا رد ہواور اپنے دوست (یعنی پینیس ) کے متعلق جوان کا ادعا تھا وہ خود ان پر ججت ہواور اس سے ان کی گمرا ہی بتا دی جائے۔ پس فر مایا ﴿ اَلَهُ لَا اِللّٰهُ لَا اِللّٰهِ لَا اِللّٰهُ لَا اِللّٰهِ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰ

''اللہ تو وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ( ہی ) نہیں''۔

اس کے اوامر میں اس کے سواکوئی شریک نہیں اُلْحَی الْقیومُ۔ وہ ایسازندہ ہے کہ مرتانہیں حالانکہ ان کے قول کے مطابق عیسیٰ مرگئے اور سولی پرچڑ ھادئے گئے۔

ائقیوم۔ پیدا کرنے میں جواس کا مقام تسلط ہے وہ اس پر برقر ار ہے (اور) وہ اس مقام سے نہیں ہے گا۔ حالا نکہ ان کے تول کے موافق عیسیٰ جہاں تھے اس جگہ ہے بہٹ گئے اور دوسری جگہ چلے گئے ۔ ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ ﴾

''اس نے جھ پرسچائی لی ہوئی کتاب نازل فرمائی''۔

یعنی جن امور میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا اس میں جوبات سیج تھی اس کو لئے ہوئے۔

﴿ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾

''اوراس نے توریت وانجیل بھی اتاری''۔

یعنی مویٰ برتوریت اورعیسیٰ پرانجیل ای طرح اتاری جس طرح اس سے پہلے والوں پراور کتابیں نازل فرمائیں۔

﴿ وَ الَّذِلَ الْغُرْقَانَ ﴾ "اورفرقان تازل فرمايا"\_

یعنی عیسیٰ (علیہ السلام) وغیرہ کے متعلق ان میں ہے مختلف جماعتوں نے جومختلف خیالات قائم کر لئے تنصان میں حق کو یاطل ہے ممتاز کرنے والی چیز۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانَتِقَامٍ ﴾ '' بِشبه جن لوگوں نے اللہ کی آئیوں کا انکار کیا ان کے لئے تخت عذا ب ہے اور اللہ عالب اور مزادینے والا ہے''۔

لینی اللہ ان لوگوں کوسز ا دینے والا ہے جنہوں نے اس کی آتوں کے جانبے **اور ان آتیوں میں جو پچھ** تھااس کو بچھنے کے بعداس کاا نکار کیا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْكَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾

" بے شبہہ اللہ ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی (نہ) زمین میں اور نہ آسان میں "۔

یعنی جوارادے وہ کرتے میں اور جو چالبازیاں وہ سوچتے ہیں اورعینی کے متعلق اپنے اقوال ہے وہ جن کی مشابہت کرتے ہیں کہ انہوں نے القدے غفلت اوراس کا انکار کرکے عینی کو پر وروگاراور معبود تفہر الیا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس جوعلم ہے وہ اس کے خلاف ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾

' ' و بى تو ہے جورهم ما در ميں جيسى جا ہتا ہے صور تيں تنہيں ديتا ہے ' ۔

یعنی اس بات میں تو کسی تم کا شہر نہیں ہے کہ عیسیٰ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رحم ماور میں صورت دی گئی۔اس کا نہ وہ جواب دے سکتے ہیں اور نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔انہیں بھی وہی عی صورت دی گئی جس طرح ان کے سوا آ دم کے دوسر ہے بچول کودی گئی چر جواس مقام پر تھا وہ معبود کس طرح ہوسکتا ہے چر ان شرکاء ہے جوانہوں نے تھے۔اپنی ذات کی تنزیداور یکنائی کا بیان فرما تا ہے:

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

''اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ غلبہ وحکمت والا ہے''۔

یعنی ان لوگوں کو سزا دینے میں عالب ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے اور جب جا ہے سزاو ہے سکتا ہے اور اپنے بندوں سے وجوہ و دلائل بیان کرنے میں تکیم ہے۔ يرت ابن بشام الله حددوم

﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُّحُكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ '' وی ہے جو تجھ پر کتاب اتار رہا ہے۔ اس میں ہے بعض آیتیں استوار (وَاضِعُ الْمَوَادِ مَانِهُ إِشْتَبَاهِ ) مِن اوريبي كمّاب كي اصل مِن ' \_

ان میں پروردگارعالم کے دلائل ہیں اور بندوں کا (محمراہی ہے ) بیجا ؤ ہے اور مخالف اور غلط ہاتوں کی مدافعت ہے۔ انہیں ان کے مضمون ہے پھیرانہیں جاسکتا اور نہ ان کے اس میں ہوئی تغیر ہوسکتا ہے جس کے لئے وہ بنائے مجتے ہیں۔

﴿ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ "اور (بعض) ووسرى مشتبه بين " ـ

کہ ان کوان کے معنی ہے پھیرا جا سکتا ہے اور ان کی تاویل کی جاشتی ہے اللہ نے ان کے ذریعے بندول کی آ زمائش کی ہے جس طرح حلال وحرام ہے آ زمائش کی گئی ہے کہ وہ انہیں غیط معنی کی طرف نہ لے جائیں اور انہیں حقیقی معنی ہے نہ چھیریں اللہ فریاتا ہے:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوْبِهِمْ زَيْعٌ ﴾

'' تو جولوگ ایسے ہیں کہان کے دلوں میں نمیڑ ھاین ہے''۔

یعنی سیدهی راه ہے پھر جانے کی قابلیت ہے۔

﴿ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابُهُ مِنهُ ﴾

'' تو و ہلوگ اس میں ہے مشتبہ چیز وں کے پیچھے لگ جاتے ہیں''۔

لیعنی ایسے رائے پر پڑ جاتے ہیں جواس ہے پھیروے تا کہاس کے ذریعے ان باتوں کو سیاٹھبرائیں جن کا انہوں نے ایجا دکرلیا ہےاورنی یا تیں پیدا کر لی ہیں تا کہ وہ ان کے لئے حجت بن جائے حالہ نکہ جو بات انہوں نے كى باس مى البيس شك وشبه بى ب\_

﴿ الْبِيعَاءَ الْفِتْدَةِ ﴾ "فَنْ كَاجْتُو مِن "

یعنی اشتباہ بیدا کرنے کے لئے۔

﴿ وَالْبِينِفَاءَ تَأُويِلُه ﴾ "اورتاويل كى الأس من " ..

لین خلقنااور قضینا کے معنی کو ( جمع کی طرف ) پھیر کراپی اس تمراہی کی طرف لے جاتا جا ہے ہیں جس كاانمبول في ارتكاب كياب فرماتاب:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تُأُويِلُهُ ﴾ "اوراس كى تاويل كوئى تيس جانتا" \_

لیخی اس (خَلَفْنَا اور قَصَیْنَا) کی تاویل جس کے معنی انہوں نے اپنے حسب منشاء لے لئے ہیں۔

يرت اين اشام الله الله الله الله

﴿ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَغُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبَّنَا ﴾ '' تگر اللہ اور جو ہو گئم میں استواری رکھنے والے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو اس پرایمان لا چکے۔ میہ سب کچھ ہمارے برور دگار کی جانب سے ہے'۔

بھراس میں اختلاف کیے ہوسکتا ہے وہ (سب کا سب) ایک ہی کلام ہے ایک ہی پروردگار کی جانب ے ہے۔ پھرانہوں نے مشتبہ الفاظ کی تاویل کے لئے ان محکمات کی طرف رجوع کیا جن میں بجز ایک معنی کے کوئی ان میں دوسری تا ویل نہیں کرتا۔اوران کی اس بات سے کتاب منظم ہوگئی اوراس کا ایک حصہ دوسرے ھے کی تصدیق کرنے والا ( ہونا ظاہر ) ہو گیا۔اوراس کے ذریعے ججت نا فذ ہوگئی اور وجہ ظاہر ہوگئی اور غلطی زائل ہوگئی اور کفر کا سر کچل دیا گیا۔القد (تعالیٰ) فرما تا ہے۔

﴿ وَمَا يَذَ تَكُومُ ﴾ "اورنصيحت (قبول) نبيس كريتے" ـ

یعنی ایسے معاملوں میں۔

﴿ إِلَّا أُولُوا الْاَلْبَابِ رَبَّنَا لاَ تُرغُ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾

' ' مگرعقل والے۔ا ہے ہمارے پر ور دگار ہمارے دلول کوٹیٹر ھانہ کر۔ بعداس کے کہتو نے ہمیں سیدهی راه بتا دی''۔

یعنی اگرنگ با تیں نکال کرہم اس طر جھک پڑیں تو ہمارے دلوں کو ( اس طرف ) جھکنے ندد ہے۔ ﴿ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾

'' اورہمیں اینے یاس رحمت عنابیت فر ما بے شبہ تو بڑا عنابیت فر مانے والا ہے'۔

*چرفر*مایا<sup>.</sup>

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ ۗ وَ أُولُو الْعِلْمِ ﴾

"الله في كوابى وى بي كداس كے سواكوئي معبود نبيس بي اور فرشتوں في (مجمى) يعني انہوں نے جو کچھ کہااس کے خلاف (بیسب گواہ ہیں)''۔

﴿ بالقسط ﴾

'' انصاف ہے۔ یعنی بیرگواہی عا دلا ندہے''۔

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾

"اس کے سواکوئی معبود نبیس ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بے شبہہ اللہ کے پاس دین (تو بس) اسلام ہی ہے"۔

لیمن! اے محمد پروردگار کی تو حیداوررسولوں کی تقید این کے جس طریقے پرتم ہو۔

﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ ﴾

''اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے (اس ہے) اختلاف نہیں کیا مگر بعداس کے کہان کے یاس علم آجکا''۔

لینی وہ جو (بذر بعد قرآن) آپ کے پاس آچکا ہے۔ کہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴾

'' آپی کی سرکشی ہے۔اور جو تخص اللہ کی آیوں کا انکار کرے تو بے شہر اللہ جلد حساب لینے والا ہے'۔ ﴿ فَانُ حَالَةُ وَقَ ﴾

" كير بھى انہوں نے اگر تجھے سے جبت كى"۔

یعنی ان کے قول محلقنا۔ فعلمااور امکر ناکی (تاویل) باطل سے جووہ پیش کرتے ہیں تو بیزاشہ باطل ہےاوراس میں جو بیائی ہے۔اس کوانہوں نے جان لیا ہے۔

﴿ فَقُلُ ٱسْلَمْتُ وَجْهِيَّ لِلَّهِ ﴾

"تو تو كهرو ك كه بين في توايخ آپ كوالله كے حوالے كرديا ہے۔ لينى و واللہ جو يكتا ہے"۔

﴿ وَ مَنِ ا تَّبَعْنِي وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ ﴾

''اور جس نے میری پیردی اختیار کی ہے انہوں نے بھی (اپنے کواللہ کے حوالے کرویا ہے )اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اور جوان پڑھ ہیں ان سے کہدیعنی جن نے پاس کوئی کتاب نہیں (ان ہے کہ )''۔

﴿ اَاللّٰهُ مَعْدُو فَانَ السَّلْمُو الْمَعْدُو الْمَعْدُو الْمَا تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَءُ وَاللّٰهُ بَصِيْدٌ بِالْعِبَادِ ﴾

"كياتم ن بي من السول كو السليم كواختيار كرليا الرانبول ن ( بهي الساصول كو ) مان ليا تو بس سيدهي راه پر لگ لئے اور اگر منه بجيرا تو ( بهجه پرواه نه كر ) تجه پرصرف ( بيام خداوندى ) بنجاد ينا (لازم) ہے اور الله تو بندول كوخوب و كھنے والا ہے "۔

پھراہل کتاب کے دونوں گروہ یہود ونعماریٰ کوجمع فر مایا اورانہوں نے جوجونی با تمیں اور نے طریقے پیدا کر لئے تھےان کا ذکر کیا اور فر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَيَقْتُنُونَ النَّبِينَ بِفَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ الى قوله قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ الى قوله قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾

''جوبوگ اللہ کی آئیوں کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قبل کرتے ہیں اور لوگوں ہیں ہے ایسے افراد کوٹل کرتے ہیں وردنا ک عذاب کی بشارت افراد کوٹل کرتے ہیں جوعدل وانصاف کے احکام دیتے ہیں (انہیں وردنا ک عذاب کی بشارت دے )۔ ہے اس کے اس فر مان تک ۔ کہدا ہے اللّٰہ اے حکمت کے مالک'' ر

یعنی اے بندوں کی پرورش کرنے والے اے وہ ذات جس کے سوابندوں کے درمیان کوئی فیصلہ بیس کرتا۔ ﴿ تُورِّنِی الْمُعْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تُعِزَّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُعِزَّ مَنْ تَشَاءُ وَ تَعْذِكُ مِنْ تَشَاءُ مِيدِكَ الْعُلْدَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تُعِزَّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُعِزَّ مَنْ تَشَاءُ وَ مَا لَعْدِكَ مِنْ تَشَاءُ وَ مَعْنِ مَنْ تَشَاءُ مِيدِكَ الْعُنْدُ ﴾

'' تو جس کو جا بتا ہے حکومت عطافر ماتا ہے اور جس سے جا بتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جس کو جا بتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جس کو جا بتا ہے فرنت و بتا ہے اور جس جو جا بتا ہے فرنسل کرتا ہے بھلائی تیرے بی ہاتھ میں ہے بیعنی تیرے سواکسی دومرے کے ہاتھ میں نہیں''۔

﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ ''بشبه تو بى ہر چیز پر پورى قدرت رکھنے والا ہے'۔ لینی اپنے غلبے اور اپنی قدرت ہے بیکا م کر کئے والا تیرے سواکوئی (بھی) نہیں۔

﴿ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَلَّ مِنَ الْمَوْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَوْتَ مِنَ الْمَوْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَوْتَ مِنَ الْحَلَّ ﴾ الْحَلّ ﴾

'' تو دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے اور رات میں دن کو داخل کر دیتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے ہے مردے کو نکالتا ہے''۔

<sup>یع</sup>نی ای قدرت ہے۔

﴿ وَ تَرُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

''اورجس کوتو حالتاہے ہے حساب عنایت فرما تاہے'۔

تیرے سواکوئی ان امور میں قدرت نہیں رکھتا اور تیرے سواکوئی ایسانہیں کرتا لیعنی اگر میں نے عیسای کو مردوں کے زندہ کرنے اور بیماری چنگا کرنے اور کیچڑ سے پرند کے پیدا کرنے اور نیبی امور کی خبریں دیے کے لئے چند چیزوں پر غلبہ دے دیا تھا تا کہ انہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کے لئے ایک نشانی بناؤں اور تا کہ اس نبوت کی تقد لیق ہو جے میں نے انہیں دے کران کی قوم کی طرف مبعوث فر مایا تھا جس کے سباؤں اور تا کہ اس نبوت کی تقد لیق ہو جے میں نے انہیں دے کران کی قوم کی طرف مبعوث فر مایا تھا جس کے سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابوا ورمیری قدرت میں سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابوا ورمیری قدرت میں

ا یک چیزیں بھی تو ہیں جو میں نے انہیں نہیں دیں (مثلاً ) بادشاہوں کو بادشاہ بنانا اور نبوت کا عبدہ جس کو جا ہنا وے دینہ اور دن میں رات کا داخل کرنا اور رات میں دن کا داخل کرنا اور مردے ہے زندے کا نکالنا اور زندے ہے مردے کا 'کالنا اور نیکول یا ہدول میں ہے جس کو جیا بہتا ہے حساب رزق دین غرض ہے تم م ہاتیں وہ ہیں جن پر میں نے میسی کوقند رہتے نہیں وی اور جن کا انہیں ، لک نہیں بنایا لیکن انہیں ان چیزوں میں کوئی دلیل ، عبرت نہ حاصل ہونی کدا کر و ہمعبو د ہوتے تو بیسب چیزیں ان کے اختیار میں ہوتیں حالا نکہ انہیں بیمعلوم ہے کہ وہ بادش ہول ہے بھاگ رہے تھے اورشہ ول میں ایک شہرے دوسرے شہر کی جانب منتقل ہورے تھے بھر ا بما نداروں کونصیحت فر مائی اورانہیں ڈرایاس کے بعد فر مایا:

﴿ قُلُ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ١٠٠

''(اے نیمان ہے) کہد کہ اگرتم اللہ ہے محبت رکھتے ہو''۔

یعنی اگرتمہارا به دعوی سیح ہے کہ (تمہارے کام) اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے (ہوتے ہیں)۔

﴿ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُلُكُمْ ذُنُوبِكُمْ ﴾

'' تو میری پیروی کر دانند تهمبیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے لئے تمہارے گنا ہ ڈھا تک لے گا''۔ یعنی تمهارا گزشته کفر \_

﴿ وَاللَّهُ عَفُورِ رَحِيمٍ ﴾ "اورالله پرده پوش اور برامبر بان ہے'۔

﴿ قُلُ أَطِيعُو اللَّهُ وَالرَّسُولَ ﴾

ہدد ہے کہ اللہ اور رسول کی فریاں برداری کرو کیونکہ تم اسے جانتے ہواور اپنی کتابوں میں س کا تذکرہ یا ہے ہو'۔

﴿ فَأَن تَولُوا ﴾ " كِمراكرانبون في روكرواني كي"\_

لیمنی اینے کفر ہی پر (اڑے ) رہے۔

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ "توبشبه الله كافرول مع محبت نبيس ركهما".

پھران کے آ گے عیسیٰ (عینے ) کے حالات پیش فر مائے کہ القد نے جس کام کا ارادہ فر مایا اس کی ابتدا

لے (ب) میں تملیک الْمُلُوْكِ وَآمُرُ اللَّبُوَّةِ ہے جس كے معنى میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں اور ( الف ج و ) میں ہامو النبوة ہے جس کے معنی ''نبوت کے حکم ہے با دشاہوں کو با دشاہ بنانا'' ہوں گے جو بعید معموم ہوتے ہیں۔ (احمیمحمودی)

کیسی ہوئی۔فر مایا

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَغَى آدَمَ وَ نُوحًا وَآلَ اِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعُلَمِيْنَ فُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾

'' بے شک اللہ نے آ دم ونوح و آل ابراہیم و آل عمران کوتمام جہانوں میں ہے انتخاب فرمالیا۔ (ان سے میری مراد) وہ اجزا (ہیں) جوایک دوسرے سے نکل کر پھیلے اور اللہ تو (ان کی قابلیتوں اقتضا وَل اور دعاوُل سے خوب واقف ہے وہ) خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے''۔

اس کے بعد عمران کی بیوی اور اس کے قول کا ذکر قرمایا:

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَاةً عِمْرَانَ رَبِّ إِنِي نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾

''(وہ وقت یا دکرو) جبکہ عمران کی عورت نے کہا۔اے میرے پر وردگار جو پچھ میرے ہیں ہے۔ ہے میں نے اسے یقیناً تیری نذر میں دے دیا اور آزاد کر دیا''۔

لیحنی میں نے اسے نذر کر دیا اور اسے اللہ کی غلامی کے لئے آزاد کر دیا کہ اسے سے کسی دینوی کا م میں استفادہ نہ کیا جائے۔۔

﴿ فَتَقَبُّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسً الذَّكُرُ كَالُانُتُى ﴾ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسً الذَّكُرُ كَالُانُتُى ﴾

''لی مجھے سے (بینذر) قبول فرما بے شبہہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے پھر جب اس مجھ سے (بینڈر) قبول فرما ہے شبہہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے پھر جب اس نے اس کو جنا تو ہے (لیکن اس نے اس کو جنا تو ہے (لیکن حالت بیہ ہے کہ وہ) لڑکی (ہے) حالا نکہ جو پچھ بھی اس نے جنا اللہ اس سے خوب وافق ہے اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں''۔

ل مصنف عدید الرحمہ نے اس مقام پر 'لیس الذکو کالادشی ''کومقولہ والدہ مریم علیجاا سلام خیل فر مایا ہے لیکن بلاغت کی تروں ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیخیال ٹھیک نہیں ہے آگر ایہا ہوتا تو ''لیس کالانشی کالذکر '' ہوتا چاہیخ تھا۔ بینی بیلا کی جو مجھے لی ہے بیاس لڑکے کی تنہیں جس کی طلب میں نے مجھے کی خدمت کے لئے کی تھی کہ وہ مسجد کے کاروبار کے لئے آزاد کیا جاتا بلکہ بیفر مان خداو تدکی کا جزوم علوم ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاوفر ما تا ہے کہ جو بچھاس نے جنا ہے اللہ اس کے مرتبے اور علوشان سے خوب واقف ہے۔ جس لڑکے کی اس نے طلب کی تھی اور جومر حیداس کے خیال میں اس لڑکے کا تھا وہ اس لڑکی کا سا نہیں اس کا مرجبہ مجد کی خدمت کرنے والا بہت سے مردوں سے بھی برتر واعلیٰ ہے۔ (احمیمحودی)

یعن اس مقصد کے لئے جس کے لئے میں نے اس کوآ زاد کیا اور بطور نذر پہنیکش کیا تھا۔ وارپی سسمینتھا مزیم وارپی اُعید کھا بِلگ وَ ذُرِیتَهَا مِسَ الشّیطانِ الرَّجِیْمِ ''اور میں نے اس کا نامتو مریم رکھ دیا اور میں اے اور اس سے تبھیلنے والی اولا دکوم دود شیطان سے بس تیری ہی بتاہ میں ویتی ہوں''۔

الله تيارك وتعالى قرما تا ہے:

﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴾

'' تواس کے یروردگار نے اسے بڑی خونی کے ساتھ قبول فرمالیا''۔

﴿ وَ أَنْبَتُهَا نَبَاتًا خَسَنًا وَّ كَفَّلَهَا زَكُرِيًّا ﴾

"اوراس کی بڑی اچھی پر ورش کی اوراس کی تگرانی زکریانے کی"۔

یعنی اس کے والداور والدہ کے انقال کے بعد۔

ابن ہشام نے کہا کہ تحقّلَها کے معنی صَمّها کے ہیں۔ یعنی اے اپنے ساتھ رکھا۔

ابن اسحق نے کہاغرض اس کڑکی کا ذکریتیمی کے ساتھ فر مایا اس کے بعد اس کڑک کا حال اور زکریا کا حال اور از کریا کا حال اور انہوں نے جو دعا کی اور جو کچھانہیں عطا ہوا اس کا ذکر فر مایا کہ ان کویجی عنایت فر مائے گئے ۔اس کے بعد مریم اور ان سے فرشتوں کی گفتگو کا ذکر فر مایا:

﴿ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاتِ وَ طَهَّرَكِ وَاصْطَفَاتِ عَلَى نِسَاّءِ الْعَلَمِيْنَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي ۚ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴾

''اے مریم بے شبہہ امتد نے تجھے انتخاب فر مالیا اور تجھ کو پاک کر دیا اور تمام جہانوں کی عورتوں پر تجھ کوتر جیج دی اے مریم اپنے پر وردگار کے لئے عبادت میں چپ چاپ کھڑی رہ اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر''۔

(اور)الله (تعالیٰ) فرماتاہے

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهِ الَّيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ ﴾

'' ییغیب کی خبروں میں کے (ایک خبر ) ہے جوہم تیری جانب بذر بعدوی بھیج رہے ہیں اور تو ان کے پاس نہ تھا یعنی ان کے ساتھ نہ تھا''۔

﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَعَ ﴾

'' جبکہ وہ اپنے قیم ڈال رہے تھے کہ ان میں ہے کون مریم کی تکرانی کرے''۔

ابن بشام نے کہا کہ اَفْلَامُهُمْ کے معنی سَهَامُهُمْ کے بیں۔ بینی ان کے وہ تیرجن کے ذریعے انہوں نے مریم میں السلام کے متعلق قرعہ اندازی کی ۔ تو زکریا (میسٹ) کا تیر نکلا۔ آخر مریم کوانہوں نے اپنے ساتھ رکھا یہ بات حسن بن افی الحن نے کہی ہے۔

ابن اسحق نے کہا کہ اس مقام پر (جس تگرانی کا ذکر ہے ہے) گرانی جر بنی راہب نے کی جو بنی اسرائیل میں ہے ایک بڑھئی تھا۔ مریم مدیباالسلام کو (اپنے پاس) لے جانے کا تیراس کے نام کا تکل تھا اور وہ کے گیا اور ذکر یا زکر یا (میسٹ ) نے اس سے پہلے ان کی گھرانی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بخت قبط پڑا اس لئے ذکر یا (میسٹ ) اس سے پہلے ان کی تقرانی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بخت قبط پڑا اس لئے ذکر یا (میسٹ ) ان کو اس سے پہلے ان کی تقرانی کی تحق ہے بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بخت قبط پڑا اس لئے ذکر یا (میسٹ ) ان کو اس کے قبل پڑا اس کے ذکر یا (میسٹ ) ان کی سے کون این بی سے کون کرے تو جر بنی راہب کا تیران کی تگر انی سے لئے ذکار (اور) جر بنی بی نے ان کی گر انی ان میں ہے کون کرے تو جر بنی راہب کا تیران کی تگر انی سے لئے ذکار (اور) جر بنی بی نے ان کی گر انی کی۔

﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾

''اور(اے نبی) جب وہ جھگڑر ہے تھےاس وقت توان کے پاس نہ تھا''۔

یعنی جب وہ اس کے متعلق جھگڑ رہے تھے تو تو ان کے ساتھ نہ تھا۔القد تعالیٰ آپ کوان مخفی با توں کی خبر و ہے۔ ہانے جن کاان کے پاس علم تھا اور وہ اس کو آپ ہے چھپاتے تھے تا کہ آپ کی نبوت کو ثابت کرے اور ان خبروں کے ذریعے جنہیں وہ چھپاتے تھے اور آپ انہیں ان کے سامنے پیش فرمائے تھے ان پر ججت قائم ہو۔ پھر فرمانا:

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَدُ ﴾

''(وہ وفت یا دکرو) جب کہ فرشتوں نے کہا۔اے مریم''۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَبَشِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنَّهُ النَّهُ الْمَلِيَّةِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَم ﴾

''الله تخفی یقیناً ایک ایسے کلمہ کی خوش خبری ویتا ہے جواس کی جانب سے ہے اس کا نام سے عیسی '' اللہ تخفی یقیناً ایک ایسے کلمہ کی خوش خبری ویتا ہے جواس کی جانب سے ہے اس کا نام سے عیسی

این مریم ہے'۔

یعنی ان کے (حقیقی ) واقعات میہ تھے نہ کہ دوجوتم ان کے متعلق کہتے ہو۔

﴿ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاعِرَةِ ﴾

'' دنیاد آخرت ش ده عزت د آیر دوالے تھ''۔

لین اللہ کے یاس:

﴿ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهُلًا وَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

''اور و ہمقر بین میں سے تھے اور گہوارے میں لوگول سے باتنیں کی کرتے تھے اور او طیز عمر میں (نزول کے بعد بھی وہ بہ تمی کریں گے ) اور نیکون میں سے تھے'۔

انہیں آپ کے ان حالات کی خبر دے رہاہے جو آپ کی عمر کے تغیرات میں واقع ہوتے رہے جس طرح آ دم کی اولا د کے حالات ان کی کم نی اور بڑھا بے کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ بجز اس کے کہ اللہ نے انہیں گہوارے میں کلام کرنے کی خصوصیت مرحمت فر مائی تھی کہ آپ کی نبوت کے لئے ایک علامت ہواور بندول کواپنی قدرت کے مواقع بتائے:

﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَهُ يَهُسَنِيْ بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ "مريم نے كہا اے ميرے پروردگار مير الزكا كيے ہوگا حالانكہ مجھے كى بشرنے جھوا (تك) نہيں۔فرمايا يوں ہی (ہوگا) اللہ جوجا ہتا ہے بيدا كرويتا ہے"۔

لیعنی وہ جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے بشر ہو یاغیر بشر۔

﴿ إِذَا قَصْى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَّهُ كُنَّ ﴾

'' جب اس نے کسی کا م کا فیصلہ کر لیا تو اس کوصرف''مہو'' کہدویتا ہے''۔

و وجس چر کوچا ہاور جسی جا ہے:

﴿ فَيَكُونُ ﴾ "تووه بموجاتي ہے"۔

اورجیسی وہ چاہتا ہے ولی ہی ہو جاتی ہے۔ پھر مریم علیہا السلام کو اس بات کی خبر دی کہ ان ( کی پیدائش) ہےاس کا ارادہ کیا ہے فر مایا:

﴿ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ ﴾

''اوروہ اے جنس کتب کی اور حکمت اور تو ریت کی تعلیم ( کا شرف عنایت ) فر مائے گا''۔ جوان لوگوں میں موجود تھی جو آپ کے پہلے مویٰ (طینے) کے وقت ہے چلی آ ربی تھی۔

﴿ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ "اورانجيل كى بهى (تعليم دےگا)"۔

جوایک دوسری کتاب ہے اللہ عزوجل نے انہیں نئی عنایت فر مائی تھی اور ان لوگوں کے پاس بجزاس کی یا دوسری کتاب ہے اللہ عزوجل نے انہیں نئی عنایت فر مائی تھی اور و اور و اور و ایسیٹی ) ان کے (مول کے ) بعد انہیا ہیں سے ہونے والے ہیں۔
﴿ وَ رَسُولًا إِلَى بَنِیْ إِسْرَ آنِيلَ اَ نِیْ قَدْ جنت کُمهُ بِآيةٍ مِنْ رَبِّكُمهُ ﴾

''اور (ہم نے اس کو) بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر (بھیجا) اس نے کہا ہے شبہہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب ہے نشانی لے کرآیا ہوں''۔

یعنی ایک نشانی جس ہے میری نبوت ثابت ہوتی ہے کہ میں اس کی جانب سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

﴿ اَيِّي اَخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ ﴾

'' بے شبہہ میں تمہارے لئے تیچڑ سے برندوں کی شکل کی مشکل بیدا کرتا ہوں''۔

﴿ فَٱنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

'' پھراس میں پھونکتا ہوں تو اُللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے'۔

اس الله کے علم سے جس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے جومیر ااور تمہارا دونوں کا پرور دگار ہے۔

﴿ وَ أَبِّرِئُ الْآكُمَةَ وَالْكَبْرَصَ ﴾

''اور میں پیدائش اندھےاور کوڑھی کو (بھلا) چنگا کردیتا ہول''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اُلاکھکہ ما درزادا ندھے کو کہتے ہیں۔

رؤية بن العجاج في كهاب:

هَرَّجْتُ فَارْتَدَّارُ تِدَادَ الْأَكْمَهِ

میں نے ڈانٹا تو وہ ما درزادا ندھے کی ظرح لوٹ گیا۔اوراس کی جمع محمد ہے۔

ابن اشام نے کہا کہ هو جت کے معنی صبحت بالأسلحلبت علبه ہیں یعنی شیر کے مقابل چیخااور

چے نکاری اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

﴿ وَ أَخْمِي الْمَوْتَلَى بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ ٱلْبَيْنَكُمْ بِهَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوْتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا بَهُ لَكُمْ ﴾

"اور میں اللہ کے حکم سے مردول کوزندہ کرتا ہوں اور تنہیں وہ چیزیں بتا دیتا ہوں جوتم کھاتے ہو

اور جوتم گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شبہہ اس میں تنہارے لئے نشانی ہے۔اس بات پر کہ

میں تنہاری طرف اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں'۔

﴿ إِنْ كُنتُم مُّومِنِينَ ﴾ "الرَّم ايماندار مو"-

﴿ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾

''اور میں اس توریت کی تصدیق کرنے والا (بنا کر بھیجا گیا ہوں) جومیرے سامنے ہے'۔

یعنی جو مجھ ہے پہلے آ چک ہے۔

﴿ وَلِا حِلَ لَكُمْ بِعُضَ الَّذِي خُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾

''اور ( میں بھیجا گیا ہول ) تا کہ بعض ایسی چیزیں تمہارے لئے جائز کر دوں جوتم پر حرام کر دی ''ٹی تھیں''۔

لیعنی پے بتا دوں کہ وہتم پرحرام تھیں اورتم نے ان کو چھوڑ دیا تھا اورا بتم پر سے بوجھ بلکا کرنے کے لئے انہیں تمہارے لئے جائز کردوں کے تمہیں اس میں سبولت ہو جائے اوراس کی دشواری ہے تم نکل جاؤ۔ یہ سے دعور دیس و محدور دیں ہوں ۔ الموس کے مربور میں بار مودیں کا باریوں دیں موجود ر

﴿ وَجِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيْعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ ﴾

''اور میں تمبارے پاس تمبارے پروردگار کی جانب سے نشانی لے کرآیا ہوں اس سے القد سے ڈرواور میری بات مانو۔ ہے شک القدمیر ابھی رب ہے اور تمبیا رابھی''۔

یعنی آپ (نیسیٰ مدینے ) کے متعلق لوگ جو پچھ کہدرہے ہیں اس سے آپ اپنے کو بے تعلق ظاہر فرمانے اورا بیے پروردگار کی ججت ان لوگوں پر قائم ہونے کے لئے فرماتے ہیں:

﴿ فَأَعْبِدُوهُ هُذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾

'' تواسی کی عبادت کرو که بیسیدهی راه ہے''۔

یعنی یہی وہ سیدھی راہ ہے جس پر چینے کے لئے میں نے تنہیں شوق دلایا اور یہی ہدایت لے کر میں تمہارے یاس آیا ہوں۔

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنهُمُ الْكُفُرَ ﴾

'' پھر جب بیسی نے ان کے کفر کا احساس کیا۔اور اپنی ذات پران کی دست در ازی دیکھی''۔
﴿ قَالَ مَنْ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِیّوْنَ نَحْنُ النَّصَارُ اللّٰهِ آمَنّا بِاللّٰهِ ﴾

'' (تق) کہا (کلمة) اللّٰہ ( کی برتری ) کے لئے۔ میری مدد کرنے (والی جماعت میں داخل ہونے) والے بھی کوئی ہیں حوار یوں نے کہا اللّہ کے (رسول اور اس کے کلمے کے) ہم مدد گار ہیں ہم اللّٰہ برا بیان لائے''۔

ان کا یمی تول ایر نقاجس کے سبب سے انہوں نے اپنے پروردگار کی جانب سے فضیلت حاصل کرلی۔ ﴿ وَاشْهَا بِهَا مُسلِمُونَ ﴾

''اورا آپ گواہ رہنے کہ ہم فریاں بردار ہیں۔(ان لوگوں کی باتیں) ایسی نہتیں ہیں باتیں ہے لوگ کرتے ہیں جو آپ سے جحت کررہے ہیں''۔ ﴿ رَبِّنَا آمَنَا ہِمَا الْزَلْتَ وَاتَّبِعِنَا الرَّسُولَ فَكُتَبِنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾ ''اے ہمارے پروردگار جو پچھتونے نازل فرمایا ہم اس پرائیان لے آئے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کرلی ہے اس لئے ہمیں (اپنے اوراپنے رسول کے ) گواہوں (کے دفتر) میں لکھ لئے'۔

یعنی ان کاایمان اوران کی با تیس ایس تھیں ۔

پھر جب وہ لوگ آپ کے لئے آ مادہ ہو گئے تو آپ کوا پی جانب اٹھا لینے کا ذکر فرمایا۔ اور فرمایا:

﴿ وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اورانہوں نے (عیسیٰ کے خلاف) خفیہ تدبیری کیس اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیری کیس اور اللہ تو خفیہ تدبیروں میں سب سے بہتر ہے''۔

پھرائبیں بتایا اور ان کے اس عقیدے کار دفر مایا جس کا انہوں نے اقر ارکر لیا تھا کہ یہود نے آپ کو سولی دے دی۔

#### اور قرمایا:

﴿ إِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴾

( وه وقت يا دكرو ) جبكه القدنے فر ما يا الله على في في بورا ( بورا ) لے لينے والا ہوں اور جمحه الله محبت )

جھ کوا پن جانب اٹھا لينے والا ہوں اور جن لوگوں نے تفر اختيا ركيا ہان ( كى نا پاك صحبت )

ہے جھ کو پاك كرويے والا ہوں - جبكه ان لوگوں نے تير ئے متعلق نا قابل ذكر ارا دے كئے ''۔

﴿ وَجَاعِلُ الّذِينَ النَّبِعُونَ فَوْقَ الّذِينَ كَفَرُوْا إِلَى يَوْمِ الْقِهَامَةِ ﴾

د اور جن لوگوں نے تيرى پيروى كى انہيں ان لوگوں پر قيامت تك برترى و بينے والا ہوں جنہوں نے لفركيا''۔

پھروا قعات بیان فرمائے یہاں تک کدا پنا بہ تول بیان فرمایا:

﴿ ذَٰلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِمْمِ ﴾

'' (اے محمہ) میدوہ آئیتیں اور حکمت والی تقییحت ہے جوہم تجھے پڑھ کرسناتے ہیں''۔
لیعنی عیسیٰ اوران کے حالات میں جواختلا فات ان لوگوں نے کئے ہیں ان میں بیدوہ قطعی اور فیصلہ کن حق بات ہے جس میں ذرابھی باطل کا لگا وُنہیں ہے اس لئے اس کے سواکسی خبر کو آپ قبول نہ کریں۔
﴿ إِنَّ مَثَلَ عِیْسُلٰی عِنْدَ اللّٰهِ کَمَعَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیْسُکُونُ الْحَقَّ مِنْ دَیْكَ ﴾

"(س) کے میسی کی مثر ل القد کے بیاس آوم کی مثال کی ہے کہا ہے مٹی سے پیدا کیا اس کے بعد اس کے کہا ہے مٹی سے پیدا کیا اس کے بعد اس سے کہا کہ ہوتو (وہ پیدا ہو گیا اور ہر مخلوق اس طرح) ہوجاتی ہے۔ تجی بات تیر سے پروردگار کی جانب کی ہے '۔

یعن عیسیٰ ( مداخظ ) کے متعلق جو تھے خبر دی گئی ہے۔

﴿ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾

"اس لئے شک وشبہہ کرنے والوں میں سے تو نہ ہو"۔

یعنی اگر چہوہ کہتے رہیں کہ پینی بغیر مرد کے پیدا ہوئے تو اس میں شک نہ کر کیونکہ میں نے آ دم کواس قدرت ہے مٹی ہی سے پیدا کیا تھا اور بغیرعورت اور مرد کے پیدا کیا تھا۔ اور وہ بھی عیسی کی طرح گوشت ۔ خون ۔ بال اور چہرے کے پوست ہے مرکب ہتے۔ اس لئے عیسیٰ کی پیدائش مرد کے بغیر پچھاس سے زیاوہ عجیب نہیں ہے۔

﴿ فَمَنْ حَآجُكَ فِيْهِ مِنْ بَغْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ "اس لئے تیرے پاس اس علم کے آئے کے بعد جو (لوگ) اس کے متعلق تجھ سے ججت کریں'۔

یعن اس کے بعد کہ میں نے تجھ سے اس کی خبر بیان کر دی ہے کہ اس کے کیا حالات تھے۔

﴿ فَعُلْ تَعَالُوا نَدْءُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَلِسَاءَ نَا وَلِسَاءَ كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ
فَتُجْعَلُ لَكُنَةَ اللهِ عَلَى الْكَادِينَ ﴾

'' تو تو کہہ کہ آؤ ہم اپنے اپنے بچوں اور اپنی اپنی عورتوں اور اپنی اپنی ذاتوں کو بلالیں اس کے بعد گریہ وزاری سے دعا مائٹیں اور جھوٹوں پراللّٰہ کی پھٹکار ( کی دعا) کریں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدہ نے کہانبتھل کے معنی لعنت کی دعا کرنے کے بیں۔ نبی قیس بن تعلبہ کا آشی کہتا ہے۔

لَا تَفْعُدَنَ وَقَدُ اكَنُلْتَهَا حَطَبًا تَعُوْذُ مِنْ شَرِّهَا يَوْمًا وَتَبْتَهِل جب تونے اے (جَنَّ کو) ایندھن سے بھڑ کا دیا ہے تو کسی روز بھی اس کی برائی سے بناہ ما نُلْمَا اور لعنت کرتا نہ بیٹھارہ۔

اور سیبیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ نبتھل کے معنی نتضوع لیعنی آ ہوزاری ہے دعا کرتا کے ہیں۔ فرما تا ہے کہ ہم لعنت کی دعا کریں۔ عرب کہتے ہیں۔ بھل اللّٰهُ فلانا' ای لَعَنَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اور بَهْلَة الله كِ معنى لعنة الله كے بيں اور نبتهل كِ معنى كوشش ہے وعا كرنے كے بھى بيں۔
ابن انحق نے كہان هذا۔ بِ شك بيد يعنى بيذبر جو ميں نيسنى كے متعلق لا يا بول۔
﴿ لَهُو الْقَصِصُ الْحَقِّ ﴾
﴿ لَهُو الْقَصِصُ الْحَقِّ ﴾
﴿ نَقِيبًا بِ مِحقِقَى بيان ہے ''۔

یعی میں سرمتعاق مینی سے متعلق ہے

﴿ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

''اورانتہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بے شہر اللّٰد غالب اور بڑی رحمت والا ہے''۔

﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴾

'' پھرا گرانہوں نے روگر دانی کی تو بے شبہہ اللّٰہ فسادیوں کوخوب جائے والا ہے'۔

اور جبرسول القدی نیخ کی الله کی طرف سے بیخ آئی اور آپ کے اوران کے درمیانی جھڑ سے کا فیصلہ پہنچ گیا۔ اگر وہ آپ کے ان دعووں کی تر دید ہی کرتے رہے تو آپ کو ان سے مبابلہ کرنے کا تھم دیا گیا تو آپ نے انہیں مبابلے کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ اے جھ! جمیں اپ اس معاطے میں خور کرنے دیجے کہ جمیں آپ نے جودعوت دی ہے اس میں ہم جو پھھ کرنا چاہیں اس اراد ہے ہم پھر آ کیں گے۔ اور دیجے کہ جمیں آپ نے بودعوت دی ہے اس میں ہم جو پھھ کرنا چاہیں اس اراد ہے ہم پھر آگیں گے۔ اور وہ آپ کے پاس سے واپس ہوئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے العاقب کے ماتھ جو ان میں صاحب رائے تی تیائی میں گفتگو کی اور اس سے کہا اے عبد المسے تیری کیا رائے ہے تو اس نے کہا اے گر وہ نصار کی ایقینا تم اور تہ ہیں اپ دوست کے اس فیصلے کی بھی خریج بھی ہو اختہ ہو کہ جم ہے اور تہ ہیں اپ نے دوست کے اس فیصلے کی بھی خریج بھی ہے اور تہ ہیں گیا ہے جن میں سے کوئی بولا خبر بہتی ہے اور تہ ہیں کیا ہے جن میں سے کوئی بولا خبر بہتی ہے اور تہ ہیں کیا تو تہ ہاری جڑیں تک اکھیز خریج بھی ہے اور تم ہیں کیا تو تہ ہاری جڑیں تک اکھیز

دی جائیں گی اور اکرتم نے اپنے دوست کے متعلق جو پچھ کہد دیا ہے اس پر (تم) جے رہنا چاہیے ہوتو اس شخص سے تم صلح کرلواور اپنے شہروں کی جانب واپس جاؤ۔ تو وہ رسول القدس تیز آئے پاس آئے اور کہا ہے جھ ابہیں کے مناسب معلوم ہوا کہ آپ ہے مہابلہ نہ کریں اور آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم (اپنے مقام کو) بوٹ جائیں اور اپنے وین پر میں ۔ لیکن آپ اپنے اصحاب میں کسی ایسے شخص کو جس کو آپ ہمارے سے پیند فرمائیں ہمارے ساتھ بھیجے دیں کہ وہ ہمارے مالی اختلافی امور میں ہمارے ورمیان فیصلہ کیا کرے کیونکہ ہمارے خیال میں آپ لوگ ہماری مرضی کے موافق ہیں۔ چھر بن جعفر نے کہ تو رسول القدی شیخ فرماین المقائی ہے الکھوٹی الآھیں۔

''تم ہوگ شام میں میرے پاس آؤیس ایک قوی امانت دارکوتمہارے ساتھ بھیے دوں گا''۔

رادی نے کہا کہ عمر بن الخطاب کہ کرتے تھے کہ امیر بننے کی جوخوا بمش مجھے اس دن تھی و لیک امارت کی خوا بمش مجھے کہ میں ان اوصاف والا ہو جاؤل ( یعنی قوی وامین ) اس لئے ظہر خوا بمش مجھے بھی نہ ہوئی صرف اس امید پر کہ میں ان اوصاف والا ہو جاؤل ( یعنی قوی وامین ) اس لئے ظہر کے وقت دھوپ میں بہنچ گیا اور جب رسول القدش تیز نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرااور اس کے بعد آپ نے سیدھی جانب اور بائیں جو نب ملاحظہ فر مایا تو میں او نبچا ہوکر آپ کے سامنے جارہا تھا کہ آپ مجھے ملاحظہ فر مایا تو میں او نبچا ہوکر آپ کے سامنے جارہا تھا کہ آپ بھی ملاحظہ فر مایا تو میں او نبچا ہوکر آپ کی نظر انور ابو عبیدہ بن ابحراح پر مجھے ملاحظہ فر ماکے ان سے ( یہ ) فر مایا:

أُخُرُجُ مَعَهُمْ فَاقْصِ تَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ فِيْمَا الْحَتَلَفُوا فِيْهِ

''ان لوگوں کے ساتھ جاؤا وران کے اختار فی معاملوں میں ان کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کیا کرو۔عمر نے کہاغرض ان صفات کو ابوعبیدہ نے حاصل کرلیا''۔

## منافقوں کے بچھ حالات

ابن التخل نے کہا کہ جھے ہے عاصم بن عمر بن قما دہ نے جس طرح بیان کیا ہے وہ بیہ کہ جب رسول اللہ من التخیار مین تشریف لائے تو مدینہ کے رہنے والوں کا سر دارعبداللہ بن ابی بن سلول العوفی تھا اور بنی العوف کی من شرح بنی گئی ہیں ہے تھا اس کی قوم کے دوآ دمی بھی اس کی برتری کے متعلق اختلاف ندر کھتے تھے اوس و خزرج کی جماعتوں میں ہے کسی فر دیر بھی بھی ہے دونوں جماعتیں متفق نہیں ہوئیں نداس شخص ہے پہلے اور نہ اس کے بعد یہاں تک کداسلام کے ردو بدل کرنے والے حادثے رونما ہوئے۔ ہاں اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی قبیلہ اوس میں سے تھا جو اپنی قوم اوس میں سربر آ وردہ ومطاع تھا جس کا نام ابو عام عبد عمر وصفی بن

انعمی ن تھ جو بی ضبیعہ بن زید میں سے تھا اور یہی شخص خطلۃ انفسیل کا باپ تھا جن کے جنگ احد میں شہید ہونے پر فرشتوں نے انہیں عنسل دیا اور ابوعا مرنے زیانہ جا بلیت ہی میں رہبائیت اختیار کرلی تھی' موٹے کپڑے پہنا کرتا اور راہب کہل تا تھ۔ غرض بید دونوں اپنی برتری ہے محروم ہوگئے اور اسلام ہے انہیں نقصان پہنچا۔

عبداللہ بن ابی کے سے تو اس کی قوم نے منکوں کی ایک مالا تیار کی تھی کہ اس کو تاج پہنہ کر اپنا ہ کم بنا یس کین جب ان کی بیرہ است تھی (تو) اللہ نے ان کے پاس اپنارسول بھیجا۔ جب اس کی قوم اس سے پھر کر اسلام کی طرف ہوگئی تو اس کے دل میں کینہ بیدا ہو گیا اور وہ یہ بچھنے لگا کہ اس کی حکومت اسلام نے اس سے چھین کی اور جب و یکھا کہ اس کی قوم بجز اسلام کے اور کی بات ونہیں مانتی تو خو دبھی نہ چاراسلام میں داخل ہو گیا لیکن نفی آور کینے پر جمار با۔ اور ابو عام رنے تو کفر کے سواکوئی بات (بی) نہ مانی اور جب اس کی قوم اسلام پر جمنی تو وہ اپنی تو وہ وہ اپنی تو وہ وہ اپنی تو وہ وہ اپنی تو م سے بھی ایک ہوگیا اور دس سے بچھا و پر ایسے اشخاص کو لے کر مکہ کی جانب نکل اسلام پر جمنی تو وہ اپنی تو وہ وہ اپنی تو م سے بھی ایک ہوگیا اور دس سے بچھا و پر ایسے اشخاص کو لے کر مکہ کی جانب نکل گیا جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ من پیٹر ہے علیحہ گی اختیار کر رکھی تھی جیسا کہ جھے سے محمد بن ابی امامہ نے خطلہ بن ابی عام کے بعض گھر والوں سے حدیث کی روایت سنائی۔ رسول اللہ من پیٹر نے فر مایا:

لَا تَقُولُوا الرَّاهِبُ وَلَكِنْ قُولُوا الْفَاسِق.

''(اس کو)راہب(اہتدے ڈرنے والا) نہ کہو بلکہ فاسق ( نا قرمان ) کہؤ'۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ ہے جعفر بن عبدالقد بن الجا انحکم نے جنہوں نے صحبت (نبوی ہے کی عزت) پائی تھی اور (احادیث) سن تھیں اور بہت روایتیں (بیان) کرنے والے تھے بیان کیا کہ جب رسول القدمنی تیزیم مدینہ تشریف مائے تو ابوعامر مکہ کی جانب نکل جانے ہے پہلے آ ب کے پاس حاضر ہوا اور کہا۔اس دین کی حقیقت کیا ہے جس کو لئے کرتم آئے ہوتو آپ نے فرمایا:

حِنْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ دِيْنِ إِبْرَاهِيْم.

' 'میں ابراہیم کا کیسوئی والا دین لایا ہول''۔

اس نے کہا میں تو اس وین پر ہوں۔رسول انتشافی عظم نے قرمایا:

أَنْتَ لَسْتَ عَلَيْهَا.

''تواس دین پڑئیں ہے'۔

اس نے کہا کیوں نہیں میں تو اس دین پر ہوں لیکن اے محمد تم نے حدیقیت میں ایسی با تنبی داخل کر دی ہیں جواس میں نہیں آپ نے فر مایا:

مَا فَعَلْتُ وَلَكِنَّنِي جِئْتُ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ

ر ۱۳۱ کی جاء کے حدوم کی کھی کا کہ کا ک

'' میں نے ایسانہیں کیا بلکہ میں اس کوروش اور یا ک صاف حاست میں لا یا ہوں''۔

اس نے کہا کہ القد جھوٹے کو وطن ہے نکالے ۔ مسافرت اور تنہائی میں موت دے۔ اور وہ ان الفاظ ت رسول التد في يُؤُلِم يرطعن كررياتها كهتم اى حالت ہے آئے ہو۔رسول التد في يُؤلِم في مايا:

آجَلُ فَمَنُ كَذَبَ فَفَعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ بهِ.

'' ہاں( ہاں)! جس نے جھوٹ کہا ہوا للہ اس سے ایبا ہی برتا و سر ہے

غرض اس کا نتیجہ میہ ہوا کہ اس وتمن خدا ہی کی بہ حالت ہو ئی کہ و ہ نکل کر مکہ کی حانب جیلا گیا اور جب رسول اللّذينے مكہ فتح فر ماليا تو و ونكل كرطا كف كي طرف چل ديا ور جب طا كف والوں نے اسلام اختيا ركرل تو وہ شم میں جابسا اور شام ہی میں وطن ہے نکالا ہوا سفر میں تنہا مرگیا۔ اور اس کے ساتھ علقمہ بن علاثہ بن عوف بن الاحوص ابن جعفر بن کلاب اور کن نه بن عبدیالیل بن عمرو بن عمیر انتفی مجمی نکل گئے تھے جب وہ مراتو اس کی میراث کے متعلق ان دونوں نے قیصر روم کے یاس مقدمہ پیش کیا۔ قیصر نے کہا کہ متمدن لوگ متمدن لوگول کے دارث ہوا کرتے ہیں اور غیرمتمدن غیرمتمدن کے۔ آخر اس نے کنا نہ بن عبدیالیل کوغیرمتمدن ہونے کے سبب سے دارٹ تھہریا اورعلقمہ کو دارث نہ بنایا تو کعب ابن مالک نے ابوعام کے اس رویے کے متعلق کہا ہے۔

مُعَاذَ اللَّهِ مِنْ عَمَلٍ خَيِيْتٍ كَسَعُيكَ فِي الْعَشِيْرَةَ عَبْدَ عَمْرِو اے عبد عمر و! جس طرح تیری کوششیں تیرے خاندان میں رہیں اس طرح کے برے کا موں کی کوششول سے اللہ اپنی یٹاہ میں رکھے۔

فَاِمَّا قُلُتَ لِي شَرَفٌ وَنَحُلٌ فَقَدُ مَا بِعُتَ إِيْمَانًا بِكُفُر پھرا گرتو ہے کہ مجھے تو برتری حاصل ہے اور میں نخلتان کا مالک ہوں تو تو نے ایمان کو کفر کے معاوضے میں بہت زمانہ پہلے ہی جج ڈالانھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ 'فاما قلت لی شوف و مال '' کی بھی بعضوں نے روایت کی ہے۔ ا بن اسختی نے کہالیکن عبدالقدین الی وہ اپنی قوم میں اپنی برتری پر قائم ریا اور مدینہ میں ادھرادھر جا تا آتار ما يبال تك كداسلام ال يرغالب آگيا تو مجبوراً و واسلام مين داخل ہوگيا۔

ابن اسخل نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم زہری نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے رسول اللہ مالیتیام کے پیارے اسامہ بن زید بن حارثہ کی روایت سائی۔انہوں نے کہا کہ ایک گدھے پر جس پرخو گیراور ایک فد کی جا در پڑی ہوئی تھی اور تھجور کی جھال کی رحی کی لگام تھی۔رسول اللّٰهُ مَنْ تَیْتِنْ ہموار ہوئے اور آپ نے مجھے اپنے پیجھے

بٹھا رہا ورسعد بن عبودہ نبی ہور کی بیاری میں (ان کی) مزاج پری کے لئے تشریف لے چلے۔ (راوی نے ) کہا کہ آپ عبداللہ بن الی کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے مزاحم نامی قلع میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مزاحم قلعے کا تا م ہے۔

این اتحق نے کہا اور اس کے اردگر واس کی قوم والے بینے ہوئے بتھا ور جب رسول النش کا تیا آئے اس کو ملاحظہ فرہ یا تو اس کے پاس سے (یونہی) گزرجا نا آپ کو نا مناسب معلوم ہوا (اس لئے) اتر پڑے اور سلام کیا تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور آپ نے قرآن (جمید) کی تلاوت فر مائی اور القد (تعالیٰ) کی جانب دعوت دی القد کے نام سے نقیحت کی ۔ پر بیزگاری کی تلقین کی ۔ خوش خبری سنائی اور خوف دلایا۔ راوی نے کہا کہ وہ چپ چاپ تھا کوئی بات نہ کرر ہا تھا یہاں تک کہ جب رسول النہ کی تیا گئے اور جو خص تیری ان باتوں اور خوف تیری ان باتوں اور بختی کے بہتر تو کوئی بات نہ کرر ہا تھا یہاں تک کہ جب رسول النہ کی تیا گھر میں بیٹھ اور جو خص تیری ان باتوں (کو بننے) کے سے بہتر تو کوئی بات نیری ان باتوں (کو بننے) کے ایم آئے اس سے یہ باتھیں بیان کر اور جو تیرے پاس نہ آئے اس کوان یا توں سے تکلیف نہ دے اور اس کی مسلمان بھی بیٹھے ہوئے بیٹھ کہ آپ کیوں ایسا نہ کریں ہماری مجلموں ۔ ہمارے اطوں اور ہمارے گھروں میں جن کی مسلمان بھی بیٹھے ہوئے بیٹھ کہ آپ کیوں ایسا نہ کریں ہماری مجلموں ۔ ہمارے اطوں اور ہمارے گھروں بیر جن کی مسلمان بھی بیٹھے ہوئے بیٹھ کہ آپ کیوں ایسا نہ کریں ہماری مجلموں ۔ ہمارے اطوں اور ہمارے گھروں بیر جن کی میں ایسی باتھی ہیں جن کی کہا کی باتھی بیں جو بخدا ہمیں اب کی جانب رہنمائی کی ۔ آخر عبداللہ بن ابی نے جب اپنی تو میں جن کی کہا کے کوئی ڈھلی ڈھلی میں اللہ نے جب اپنی تیں جن کی کہا کی ڈھلی ڈھلی میں اف کی کے کھلی ڈھلی میں افت در کیکھی تو کہا۔

مَتْی مَایَکُنْ مَوْلاَكَ خَصْمُكَ لَاتَزَلْ تَلِيْلُ وَیَصْرَعْكَ الَّذِیْنَ تُصَادِعُ جب تیرا دوست تیرامخالف ہوجائے تو تو ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا اور جن سے تو ہشت مشت کرتا رہتا ہے وہ تجھے بچھاڑ دیں گے۔

وَهَلْ يَنْهَضُ الْبَاذِي بِغَيْرِ جَنَاحِمِ وَإِنْ جُذَّ يَوْمًا دِيْشُهُ فَهُوَ وَاقِعُ كيابازا ہے بازونہ ہونے پر بھی بلند ہوسكتا ہے اور اگر بھی اس كے پر اكھيڑوئے جائيں تووہ گر پڑے گا۔

ابن ہش م نے کہا کہ ابن آئت کے سواد وسری ہیت کی روایت دوسروں سے ہے۔ ابن آئت نے کہا کہ مجھے زہری نے عروہ بن الزہیر سے اور انہوں نے اسامہ بن زید سے روایت سنائی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منٹائی ڈیٹر اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے۔اس حالت میں کہ آپ کے چہرۂ مبارک میں ان باتوں کی علامتیں تھیں جو دشمن خدا ابن الی نے کہی تھیں سعد نے کہا یارسول القدین آپ کے چبرہ مبارک میں کچھ (تغیر) دیکھ رہ بول۔ گویا آپ نے الیں بات ساعت فر مائی ہے۔ جس کو آپ نے انبیں ان باتوں کی اطلاع کے جب جس کو آپ نے انبین ان باتوں کی اطلاع دی جو ابن الی نے کہی تھیں تو سعد نے کہا یا رسول القد! اس کے ساتھ نرمی فر مایئے کیونکہ والقد! القد آپ و بہارے باس نے ساتھ نرمی فر مایئے کیونکہ والقد! القد آپ و بہارے باس نے ساتھ کہا ہے وقت یا یا کہ ہم اس کے لئے منکول کی مالا تیار کررہ ہے بتھے کہا ہے تاج پہنا کیں۔ اس نے والقد وہ یہ بھتا ہے کہ آپ نے اس کی حکومت چھین لی۔

## 

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے بشام بن عروہ اور عمر بن عبداللہ بن عروہ نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے (بی بی ) یا کشری (بید) روایت بیان ک کہ (اس المونین نے) کہ کہ جب رسول اللہ سی تیز نہم پیتا تھ پی لائے تو ایک حالت میں تشریف لائے کہ مدینہ اللہ کی سرز مین میں سب سے زیادہ و بائی بخار میں مبتل تھ پی آپ کے اصحاب بھی و بائی بخار کی بااور و بامیں مبتلا ہو گئے لیکن اللہ نے اپنے نبی می تیز کو اس بابا سے محفوظ رکھ ۔ آپ کے اصحاب بھی و بائی بخار کہ اور و بامیں مبتلا ہو گئے لیکن اللہ نے اپنی کی سی کھر میں مبتلا ہے (اس المونین نے) کہ کہ ابو بحرادر ابو بحر کے آزاد کردہ فہیر ہو بالل ابو بحر ہی کے ساتھ ایک ہی گھر میں مبتلا ہے بخار ہوئے ۔ میں ان کے پاس ان کی عیادت کو گئی ۔ اور بیواقعہ بھار بے پرد سے کے تکم سے پہیے کا تھا۔ تو دیکھ کہ ان لوگول کی تکلیف کی شدت سے الین حالت تھی جس کو اللہ کے سواکوئی اور نبیس جانیا تھا میں ابو بحر کے کہ ان لوگول کی تو کہا۔

کُلُّ الْمُونَّ مُصْبِعٌ فِی اَلْمَلِهِ وَالْمَوْتُ اَدْمِی مِنْ شِوَاكِ مَعْلِهِ برخض این گھر والول میں دن گزار رہا ہے۔ (اور ہم این وطن سے دور پڑے ہیں) حالانکہ موت برخض کے جوتے کے تئے ہے بھی زیادہ قریب ہے۔

(ام المومنین نے) کہا کہ میں نے کہا والقد با با جان کواس کا ہوش نہیں ہے جووہ کہدرہے ہیں (محتر مہ نے) کہا پھر میں عامر بن فہیر ہ کے نز دیک گئی اور پوچھاعا مرتمہا را کیا حال ہے تو انہوں نے کہا۔

اہے ہی سینگوں ہے گرم کیا کرتا ہے۔ ( یعنی رکڑ اکرتا ہے )۔ ابن ہشام نے کہا کہ طوْقَه کے عنی اپنی طاقت کے ہیں۔

(ام الموشین نے) کہا کہ والقدعام جو کچھ کہدر ہاہے اس کواس کا ہوش نہیں ہے۔ (محتر مدنے ) کہا کہ ملال کی بیرحالت تھی کہ جب ان کا بخاراتر جاتا گھر کے حن میں لیٹ جاتے اور بلندآ واز ہے (یہ ) کہتے۔ اَلَا لَيْتَ شِعْرِىٰ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً بِفَخْ وَحَوْلِيٰ اِدْحِرٌ وَجَلِيْلُ کیا ایسانہیں ہوگا۔ کاش مجھے بیمعلوم ہوتا کہ میں کوئی رات مقام فح (حوالی مکہ) میں بھی اس طرح بسر کرسکوں گا کہ میرے گر دا ذخر وجلیل نامی بوٹیاں ہوں۔

وَهَلُ اَرِدَنُ يَوْمًا مِيَاةَ مَجَنَّةٍ وَهَلُ يَبْدُوْنَ لِي شَامَةٌ وَطَهِيْلُ اور کیا میں سی روز مقام مجند کے چشموں پر بھی جا سکوں گااور کیا ( کوہ ) شامہ وطفیل بھی مجھے نظر آئیں گے(جومکہ میں مین)۔

ابن ہشام نے کہا کہ شامیّة و حکیفیٰ و بہاڑوں کے تام ہیں (ام الموثین نے ) کہاتو میں نے ان لوگوں کی جو با تیں سی تھیں رسول امتد کئی تیز اسے وہ ( سب ) بیان کیں اور میں نے کہا کہ بیلوگ بہلی بہلی ہا تیں کرتے ہیں اور بنی رکی شدت ہے جو بچھ کہتے ہیں اس کو سجھتے بھی نہیں ۔ ( ام المومنین نے ) کہا تو رسول اللہ ٹا ٹیزائے فر مایا اَللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَبِّتَ إِلِّينَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ.

'' یا امتدہمارے لئے مدینہ کو بھی ویسا ہی محبوب بنا دے جبیسا تو نے مکہ کو ہمارے لئے بسندیدہ بنایا تھا بلکہاس ہے بھی زیادہ''۔

وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلُ وَبَاءَ هَا إِلَى مَهْيَعَةً.

'' اور ہمارے لئے اس کے مداورصاع (اناج کے پیمانوں) میں برکت عطافر مااوراس کی دیا کو مہیعہ کی جانب منتقل فر مادے۔اورمہیعہ حجفہ کو کہتے ہیں''۔

ابن انتحق نے کہا کہ ابن شہاب الزبری نے عبدالقد بن عمروا بن العاص کی بیدروایت بیان کی کہ رسول الله مناتین اور آپ کے اصحب جب مدینہ آئے تو انہیں مدینہ کا۔ بخار آ گھیرا یہاں تک کہ وہ بیاری ہے تنگ آ گئے کیکن اللہ نے اپنے نبی من پیزائے کو اس ہے بچالیا یہاں تک کہ وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ (راوی نے ) کہا کہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول القدان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا: إِعْلَمُوا أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

''تم یہ بات جان لوکہ بیٹھے ہوئے کی نماز کھڑے ہوئے کی نماز کی آ دھی ہوتی ہے''۔

</r>

راوی نے کہا تو ہو جو د مَز دری اور بیاری کے نضیلت حاصل کرنے کے لئے مسلمان کھڑے ہونے کی "کلیف بھی بر داشت کرنے لگے۔

ابن المحق نے کہا کہ اس کے بعد رسول الند فائیز فلم نے اپنی جنگ کے لئے تیاری فرمائی اور الندنے اپنے وشمن سے جہاد کرنے اور عرب کے آپ کے آس پاس کے مشرکول سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس کے لئے کھڑ ہے ہو گئے۔ اور اللہ تق لی کے آپ کومبعوث فرمانیں کے تیرہ سال بعد کا بیروا قعہ ہے۔

تاریخ بجرت

ندکورہ اسنا دسے عبد الملک بن ہشام سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زیاد بن عبد القد البکائی نے محمد بن اسحق المطلعی کی روایت سائی۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد من التحق المطلعی کی روایت سائی۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد من التحق المطلعی کی روایت جب آفتا ہے ہوچکا تھا اور سر پر آنے کے قریب تھا' رہنے الاول کے مہینے کی بارہ را تعمی گزر پچکی تھیں مدید تشریف لائے اور ابن ہشام نے جو کہا ہے وہ میمی تاریخ ہے۔

ابن الخلّ نے کہ کہ رسول القد من فی اس وقت تر پن سال کے بتھے اور بیدوا قعد آپ کی بعثت سے تیرا سال کے بعد بموا اور آپ رہے الاول کے باتی دن اور ماہ رہیج الآخراور دونوں جمادی (جمادی الاولی جمادی الآخرہ) رجب شعبان مضان شوال و والقعدہ اور ذوالحجہ (کک) اقامت فرمار ہے۔اس جج میں مشرکین بی کا انتظام رہا۔ محرم اور اس کے بعد مدینے گرشریف آوری سے بارھویں مہینے کے آغاز میں صفر کے مہینے میں آپ خزوات کے لئے نکل کھڑے بوئے۔اور مدینہ میں سعد بن عبادہ کو حاکم بنایا (بیوہ ہے) جو ابن ہشام نے کہا ہے۔

غزوه و دّان

آپ کے غزوات میں بیسب سے پہلاغزوہ ہے۔

ابن انحق نے کہا یہاں تک کہ آپ ودان تک پنچے۔ غزوۃ الا بواء بھی یہی ہے۔ اور آپ کا ارادہ قریش اور بی نظم ۃ بن بر بن عبد مناۃ بن کنانہ کا تھا تو اس میں بنو ضمرۃ نے آپ سے سلح کرلی اوران میں ہے۔ مس نے ان کے خلاف آپ سے سلح کی وہ فحشی بن عمر والضمری تھا اور وہ اپنے اس زیانے میں ان لوگوں کا سر دارتھا۔ پھر رسول القد سن تا تی دن اور ماہ رہے الاول کی رسول القد سن تا تی دن اور ماہ رہے الاول کی

ابتداء میں آپ مدینہ ہی میں تشریف فرمار ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ میر آپ کا پہلاغز وہ (ہے )۔

### عبيده بن الحارث كاسريير

اور میہ پہلا پر جم تھا جورسول الند صلی التدعلیہ وسلم نے باندھا۔

ابن المحق نے کہا کہ رسول الند منی تیز ہی کہ یہ بینہ میں قیام فرمانے کے اس زمانے میں مبیدۃ بن الحارث بن المحصب بن عبد من ف بن قصی کوس ٹھ یا اسی سواروں کے ساتھ جومہا جرین بتھ اور انصار میں سے ایک بھی نہ تھاروانہ فر مایا اوروہ چینے حجاز کے ایک چیٹھے کے پاس بہنچ جوالمرہ نامی نبید کے بنچ واقع تھ وہاں انہیں قریش کی ایک بڑی جماعت فی لیکن ان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی بجز اس کے کہ سعد بن الی وقاص نے اس روز ایک تیر مارا اور یہ پہلا تیرتھا جو اسلام میں مارا گیا۔

پھر وہ لوگ ان لوگوں کے مقابلے ہے ہت گئے حالا نکہ مسلمانوں کے پاس کمک بھی موجودتھی اور مشرکیین کے پاس سے بی زہرہ کے حلیف المقداد بن عمر والبہرانی اور بی نوفل بن عبد مناف کے حلیف منتبہ بن غز دان بن حابر المازنی مسلمانوں کی طرف بھاگ آئے اور بیدہ ونوں مسلمان متھے لیکن کا فروں سے تعلقات پیدا کرنے کے لئے نکلے نتھے۔اوران لوگوں کا مردار نکر مدابن انی جبل تھا۔

۔ ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ابن ابی عمر و بن العلاء نے ابی عمر والمدنی کی (یہے) روایت سنائی کہ ان پر مکرز بن حفص بن الا خیف سر دارتھا جو بنی معیص ابن عامر بن لوئی بن غالب بن فبر میں ہے ایک شخص تھا۔

این اسحاق نے کہا کہ اکثر علاء شعر نے ابو بمرک جانب اس تصید کی نسبت سے انکار کیا ہے۔
ایمن طیف سلمنی بالبطاح الد مائیٹ آوٹت و آمر فی الْعَشِیْرَة حادث کیا نرم زمین کی رتبلی ندیوں کے پاس رہے والی سلمی کے خیال میں اور خاندان میں کسی حادثے کے روتما ہونے کی قکر ہے تیری نینداڑ گئی۔

تَرَى مِنْ لُوَيْ فُرْفَةً لَا يَصُدُّهَا عَنِ الْكُفُرِ تَذْكِيْرٌ وَلَا مَعْتُ مَاعِثِ يَلُوكُ مِن لَوَيْ مِن وَكُفر عَن وَكُفر عَن وَكُولُ الْفِيحَة يَضِير تَى جِاورن كَن رَغيب دين والله و

رَسُوْلٌ اَتَاهُمْ صَادِقٌ فَتَكَلَّمُوْا عَلَيْهِ وَقَالُوْا لَسْتَ فِيْهَا بِمَا كِثِ ان كَ پاس ايك سِچار سول آيا توانهول نے اس كوجھٹلايا اور كہا كہتو ہم مِس (زيادہ دن) رہے

والأنبيس ہے۔

إِذَا مَا دَعَوْنَا هُمْ إِلَى الْحَقِّ اَدُنَرُوا وَهَوَّوا هَرِيْرَ الْمُحْحَرَاتِ اللَّوَاهِثِ الْمَا دَعَوْنَا هُمْ إِلَى الْحَقِّ اَدُنَرُوا وَ وَهَ يَجِهِ بِثَ كُمُ اور مجبور بوكر بلول مِن حِفْنَ جب بم نَ البيل فِي جن كَ اور مجبور بوكر بلول مِن حِفْنَ والول اور بان عَالِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وَكُمْ فَسَدُ مَنَتُمَافِیْهِ مُ بِقَرَابَةٍ وَتَوْكُ النَّفَى شَنَیْ لَهُمْ غَیْرُ كَادِثِ اور بَمِیزگاری كاچور دیناتوان کے اور بم منظر ابت کے سبب سے ان سے بار ہاصلہ رحم کیا اور بر بمیزگاری كاچور دیناتوان کے لئے الیی چیز ہے جس كاكوئی غم بی نہیں۔

فَانُ يَوْجِعُواْ عَنْ كُفُوهِمْ وَعُفُوقِهِمْ فَمَا طَيِّبَاتُ الْحِلِّ مِثْلَ الْحَبَائِثِ پس اگروہ اپنے کفراور نافر مانی سے تائب ہوج کیں تو (کس قدر بہتر ہواس لئے کہ) حلال پاک چیزیں خبیث چیزوں کی طرح نہیں ہیں۔

فَانْ يَوْ كَبُوُا طُغْيَامَهُمُ وَضَلَالَهُمْ فَلَيْسَ عَذَابُ اللّٰهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عَلَيْسَ عَذَابُ اللّٰهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عَلَيْسَ عَذَابُ اللّٰهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عِلَمُ الرّروه ا بِي سَرَّتُ اللّٰهِ عَنْهُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ بِلَابِثِ عِلَمُ اللّٰهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عِلَمُ اللّٰهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عِلَمُ اللّٰهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عِلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمْ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عِلْهُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُ الللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ الللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْه

وَنَحُنُ النَّاسُ مِنْ دُوابَةِ غَالِبِ لَنَا الْعِزُ مِنْهَا فِي الْفُرُوْعِ الْأَقَائِثِ الرَّمَ وَنَى الْفُرُوْعِ الْأَقَائِثِ الرَّمِ وَنَى عَالِبِ مِنْ الْفُرُوْعِ الْأَقَائِثِ الرَّمِ وَنَى عَالِبِ مِن عَلَى اللَّهُ وَلَ سَاحُول سَاحُول سَاحُول سَامِ وَنَى عَالِب مِن سَاحِ وَالْيُ شَاخُول سَاحُون سَاحُول سَامُونَى سَامِ وَلَى سَاحُول سَامُونَى سَامُ وَلَى سَامُونَى سَامُولَى سَامُونَى سَامُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ سَامُونَى سَامُ اللَّهُ وَالْمُ سَامُونَى سَامُ اللَّهُ مِنْ سَامُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُو

فَاوُلِی بِرَبِ الرَّاقِصَاتِ عَشِیَّةً حَرَاجِیْجُ تُحدای فِی السَّرِیْحِ الرَّثَائِثِ مَامُ کَاوُلِی بِرَبِ الرَّاقِصَاتِ عَشِیَّةً مَرَاجِیْجُ تُحدای فِی السَّرِیْحِ الرَّثَائِثِ مَام کے وقت بویہ چال چال دراز قد اونٹیوں کے پروردگار کی شم کھاتا ہوں جو بوسیدہ چروں کے موزے پہنے ہوئے ہائی جاتی ہیں۔

كَاُدُمِ ظِبَاءٍ حَوْلَ مَحْكَةً عُكَفِي يَرِدُنَ حِيَاضَ الْبِنُوِ ذَاتِ النَّبَائِثِ النَّبَالِ النَّامِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِمُواللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّ

لْتَبْتَدَرُنَهُمْ عَارَةٌ ذَاتُ مَصْدَقِ تُحَرِّمُ اَطُهَارَ البِّسَاءِ الطَّوَامِثِ تو بہت جلدان پر حقیقی طور پر ایک ایساحملہ ہو گا جو جوان عورتوں کے یا کی کے دنوں کو ( مردوں کی ہم بستری ہے) محروم کردےگا۔

تُعَادِرُ قَتْلَى تَغْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ ﴿ وَلَا تَرْاَفُ الْكُفَّارَ رَأْفَ آبُنِ خَارِثٍ (وہ حمد ہ) مقتولوں کوالیں حالت میں کردے گا کہان کے گردیر ندوں کی تکڑیوں کی مکڑیاں اٹھٹی ہوں گی اوروہ این حارث کی طرح کا فروں پررخم نہیں کریں گے۔

فَٱبْلِغُ بَنِي سَهُم لَدَيْكَ رِسَالَةً وَكُلَّ كَمُوْرٍ يَبْتَغِي الشَّوَّ بَاحِثِ (اے مخاطب) یہ جو تیرے پاس پیام ہے یہ بن سہم اور ہراس نا قدر دان کو پہنچا دے جوفساد کی خواہش میں جنتجو کرنے والا ہو کہ۔

فَإِنْ تَشْعَثُوا عِرْضِيْ عَلَى سُوءِ رَأْيِكُمْ فَإِلَى مِنْ أَعْرَاصِكُمْ غَيْرُ شَاعِثِ اگرتم اپنی بے عقلی کے سبب ہے میری آبروریزی حاہتے ہوتو میں تمہاری آبرووں پر خاک ڈلنا تہیں جا ہتا۔

اس کا جواب عبداللہ بن الزبعری اسبحی نے دیا اور کہا۔

آمِنُ رَسْمِ دَارٍ اَقْفَرْت بِالْعَثَاعِثِ بَكَيْتَ بِعَيْنِ دَمْعُهَا غَيْرُ لَابِثِ کیااس گھرکے گھنڈروں پرجنہیں ریت کے ٹیلوں نے بنجر بنادیا ہے توالی آ نکھے رور ہاہے جس کے تسوخمتے ہی نہیں

وَمِنْ عَجَبِ الْآيَامِ وَالدَّهْرُ كُلَّةً لَهُ عَجَبٌ مِنْ سَابِقَاتِ وَحَادِثٍ ز مانے کے عجا تبات میں سے (بیمی ایک بات ہے) حالانکدز مانے کی سب باتیں اوجمے کے قابل ہیں جا ہے وہ پرانی ہوں یانئ۔

لِجَيْشِ أَتَانَا ذِي عُرَامٍ يَقُوْدُهُ عُبَيْدَةً يُدُعِى فِي الْهِيَاجِ ابْنَ حَارِثٍ (عجائبات زمانے میں ہے ہے) وہ لشکر جو ہمارے (مقابلے کے) لئے آیا ہے۔ کثیر التعداد ہے اور اس کی قیا دت عبیدہ کررہا ہے جوجنگوں میں ابن حارث کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لِنَتْرُكَ أَصْنَامًا بِمَكَّةَ عُكَّمًا مَوَارِيْتَ مُوْرُوْتٍ كَرِيْمٍ لِوَارِثٍ تا کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جو مکہ میں جے ہوئے ہیں اور وارثوں کے لئے عزت والے اسلاف کی میراث ہیں۔ ( rrr ) = 12 m =

فَلَمَّا لَقِيْنَاهُمْ بِسُمْرِ رُدَيْنَةٍ وَخُرْدٍ عِتَاقٍ فِي الْعَجَاحِ لَوَاهِبْ مجر جب ہم نے ان سے ً ندم ً وں رد بنی ( نیز ول ) اور چھوٹے بال والے شریف گھوڑ ول کے ذریعے جو گردوغبار میں ہانیت ہوئے ( دوڑنے والے ) تھے مقابلہ کیا۔

وَ بِيْصِ كَانَّ الْمِلْحَ فَوْقَ مُتُونِهَا بِآلِدِي كُمَاةٍ كَاللَّيُونِ الْعَوَائِثِ اور سفید ( چَمَلتی تلواروں ) کے ذریعے جن کی چینےوں پر جبر کی ہے اور وہ ایسے سور ہوئ کے ماتھوں میں ہیں جوشیروں کی طرح فسادی ہیں۔

تُقِيْمُ بِهَا إِصْعَارَ مَنْ كَانَ مَائِلاً ﴿ وَنَشْقِي الذُّحُولِ عَاحِلًا غَيْرَ لَامِثِ ہم ان ( مٰدُ کورہ چیز وں ) کے ذریعے تکمبر ہے کر دن ٹیڑھی رکھنے والوں کے ٹیڑ جھے بین کوسیدھا کرویتے ہیں اور بغیرمہلت کے (جذبہ: ) انقام کوفوری سلی دیتے ہیں۔

فَكُفُوا عَلَى حَوْفِ شَدِيْدٍ وَهَيْمَةٍ وَ آعْحَتُهُمْ آمُرٌ لَهُمْ آمُرٌ رَائِثِ یس وہ بخت خوف اور جیت کے ہارے رک گئے اور انہیں ایسا طریقہ بسند آیا جیسا کس کام کے کرنے میں دیر کرنے والا پیند کرتا ہے۔

وَلَوْاَتُهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا نَاحَ نِسُوَةٌ ايَامَى لَهُمْ مِنْ بَيْنِ نَسْءٍ وَطَامِثِ اوراً کروو ( دیر ) نہ کرتے ( اور ہمارے مقالبے میں آجاتے ) تو ان کی بیوہ عورتیں حیض کے دنوں اور حمل کے ابتدائی زیانے میں بھی روتی رہتیں۔

وَقَدُ غُودِرَتُ قَتْلَى يُحَبِّرُ عَنْهُمْ حَمِيٌّ بِهِمْ أَوْ غَافِلٌ غَيْرُ نَاحِثِ اور (ان کے )مقتول اس حالت میں پڑے کر ہتے کہ ان کے حالات کی تلاش وجنتجو کرنے واما اورجستجو نه کرنے والا اورغفلت میں رہنے والا دونوں ان کے متعلق خبر دے سکتے۔

فَأَنْكُ لَنَابَكُو لَدَيْكَ رِسَالَةً فَمَا أَنْتَ عَنْ آعْرَاضِ فِهُو بِمَاكِثِ یں (اے می طب) یہ تیرے یا س جوا یک پیام ہے بدابو بمرکو پہنچا دے کہ بنی فہر کی عزت و آبرو ہے تو رہے والانہیں۔

وَلَمَّا تَحِبُ مِنْي يَمِينٌ غَلِيْطَةٌ تُجَدِّدُ حَرْبًا حَلْقَةً غَيْرَ حَانِث ا در جب بھی میری کوئی سخت نشم اور الیں نشم جس کو میں تو ژینے والانبیں واجب العمل ہو جاتی ہے توایک نئی جنگ چھیڑردیتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں ہے ایک بیت چھوڑ دی ہے اور اکثر علماء شعراس قصیدے کو ابن

الزبعرى كاكلام نبيس مائية \_

ا بن انتحق نے کہا کہ بعضوں کے ذکر کرنے ہے معلوم ہوا ہے کہ سعد بن ابی و قاص نے اس تیمرا ندازی کے متعلق کہا ہے۔

آلا ہل آئی رَسُولَ اللهِ آئی حَمَیْتُ صَحَالِتِی بِصُدُورِ سَلِی سنوجی ایک صحالِتِی بِصُدُورِ سَلِی سنوجی ایک صول ہے سنوجی ایک سنوجی ایک میں سے اپنے تیر کے ایک حصول ہے (یا تیرول کے سینول ہے ) اپنے ساتھیول کی جمایت کی ہے۔

فَمَا يَغْتَدُّ رَامٍ فِي عَدُونِ بِسَهُم يَا رَسُولَ اللّهِ قَلْلِي عَدُونِ بِسَهُم يَا رَسُولَ اللّهِ قَلْلِي عُرْضَ اللّهِ اللّهِ قَلْلِي عُرْضَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ عُرْضَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ عُرْضَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ عُرْضَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ عُرْضَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عُرْضَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِي

ینکی الْمُوْمِنُونَ یہ و یکنوای یہ الْکُفّار عِنْدَ مَفّامِ مَهْلِ اللهُ عَنْدَ مَفّامِ مَهْلِ اللهُ وَيَنْ مَ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ ال

فَمَهُلَا قَدُ غَوَيْتَ فَلَا تَعِيْنِي غَوِيَّ الْحَيِّ وَيُحَكَ يَا ابْنَ جَهُلِ پس اے جابل۔اے گمراہ قبیلے! تجھ پرافسوں ہے تو تو گمراہ ہو چکا ہے اس لئے بھھ پرعیب نہ لگا ڈرا تو تفہر (اور دکھے کہ تیراا نجام کیا ہوتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علما وشعر سعد کی جانب ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ ابن انحق نے کہا کہ جھے جوخبر پینچی ہے اس کے لحاظ سے مبیدہ کا پرچم پہلا پرچم تھا جس کورسول القد فی آئیڈ ہم نے اسلام میں کسی مسلمان کے لئے باندھا۔

اوربعض علاء کا دعویٰ ہے کہ رسول القد ٹائیڈ جب نوز قالا ہوا ء سے تشریف لائے تو اپنے مدیرہ بینجنے سے بھی پہلے انہیں روانہ فر مایا تھا۔



# سيف البحر كي طرف حمز ٥ بني الدعنه كاسرييه

اور آپ کی ای تشریف فر مائی کے زیانے میں حمز ہین عبدالمطلب ابن ہاشم کوضلعُہ العیص کے مقام سیف البحر کی جانب تمیں مہاجر سواروں کے ساتھ روانہ فر مایا جن میں انصار کا ایک شخص بھی نہ تھا۔ وہ ابوجہل بن ہشام سے اسی ساحل پر ہے اور وہ مکہ والے تین سوسواروں کے ساتھ تھا۔مجدی بن عمر وانجبنی ان وگوں کے درمیان حائل ہو گیاا در پیخض دونوں جماعتوں میں صلح کرانے والا تھا۔ بیوگ ایک دوسرے کے مقابعے ہے لوٹ گئے۔اوران میں جنگ نبیں ہوئی۔اوربعض اوگ کہتے میں کہ حمز ہ کا پرچم پیبلا پرچم تھا جسے رسول اللہ شئ تیزام نے مسلمانوں میں ہے کے لئے یا ندھااوراس کی وجہ رہے کہان کا بھیجنااور عبیدہ کا بھیجنا دونوں ایک ساتھ تتھے۔اس لئے لوگوں کوشبہہ ہو گیا ۔اوران لوگوں نے بیددعوی بھی کیا کہ حمز ہ نے اس کے متعلق شعر کہے ہیں اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا پر ہم پہلا پر چم ہے جسے رسول التدمنی پیزام نے با ندھا۔ پس اگر حمز ہ نے ایہ کہا ہے تو مشیت البی ہے انہوں کے بچ ہی کہا (ہوگا) کیونکہ وہ سچ کے سوا دوسری بات تو کہتے نہ تھے۔ پس الله ، الله علم ب كه حقیقت میں كيا تھا۔ ليكن ہم نے جواسينے ياس كے اہل علم سے سنا ہے وہ يبي ہے كه ببيا حجفتارا عبیدہ بن الحارث کے لئے با ندھا گیا۔ان لوگوں کے دعوے کے مطابق حمز ہ نے جو پچھے کہا ہے وہ بیہے۔ ا بن ہشام نے کہا کہ اکثر علی مشعر حمز ہ کی طرف ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ آلًا يَا لِقَوْمِي لِلتَّحَلُّم وَالْحَهْلِ وَلِلتَّقْصِ مِنْ رَأْيِ الرِّجَالِ وَلِلْعَقْلِ سنوتو'میری قوم کی جہالت اور بےاصل خیالات اور مردان عقل ورائے کی کوتا ہی پر تعجب ہے۔ وَلِلرَّاكِبِيْنَ بِالْمَظَالِمِ لَمْ نَطَأً لَهُمْ حُرُمَاتٍ مِنْ سَوَامٍ وَلَا اَهْلِ چِرا گاہ جن کے چھوٹے ہوئے اونٹول اور گھر میں رہنے والوں کے محفوظ مقامات میں ہم نے قدم تک نہیں رکھاا ہے نوگوں کاظلم ڈ ھانا کیسی اجھے کی بات ہے۔

كَانَا تَبُلُنَا هُمُ وَلَا تَبْلَ عِنْدَمَا لَهُمْ غَيْرُ آمْرِ بِالْعَفَافِ ۚ وَبِالْعَدُل

ع اس مقام پراصل میں 'فقد صدق اِنتهاء الله' الله' الله کے ساتھ ان شاء الله کی شرط کے دوسرے من میری سمجھ میں نہیں آئے (احرمحمودی)۔ سے (الف) میں مالعقاب ہے۔اس صورت میں معنی بول ہوں سم کے انہیں سزا ہے ذراتے اورانصاف کا حکم کرتے ہیں۔(احمرمحووی)

گو یا ہم نے ان سے دشمنی کی ہے۔ حایا نکہ ہمیں ان سے دشمنی کی کوئی وجہ نہیں بجزاس کے کہ ہم انہیں یاک دامنی اور انصاف کی نفیحت کرتے رہے ہیں۔

وَآمْرٍ بِاسْلَامٍ فَلَا يَقْبَلُوْنَهُ وَ يَنْزِلُ مِنْهُمْ مِثْلَ مَنْزِلَةِ الْهَزُل اوراسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جس کو وہ قبول نہیں کرتے اوراس تبدیغ کا ن کے پیس یووہ کوئی کا سا

فَمَا بَرَحُوا حَتَّى الْنَدَرُتُ لِغَارَةٍ لَهُمْ حَيْثُ حَلُّوا الْبَعَلَى رَاحَةَ الْفَصْل پس انہوں نے اپنی حالت نہیں بدلی یہاں تک کہ وہ جہاں اترے میں نے فضیلت کا میدان حاصل کرنے کے لئے تیزی سے ان پر جیمایا مارا۔

بِالْمُورِ رَسُولُ اللَّهِ أَوَّلُ حَافِقِ عَلَيْهِ لِوَاءً لَمْ يَكُنْ لَاحَ مِنْ قَلْلِي وہ الیں چیزتھی کہ اللہ کا رسول اس کا پہلا پر جم کش تھا ایسا پر جم میرے اس واقعے ہے پہلے بھی ظا برتبيں ہوا تھا۔

لِوَاءٌ لَدَيْهِ النَّصُرُ مِنْ ذِي كَرَامَةٍ إِلَٰهٍ عَرِيْزٍ فِعُلُّهُ اَفْضَلُ الْفِعُل وہ پر چم ایسا تھا کہ اس عزت وشان والے معبود کی مدد اس کے ساتھ تھی جس کا ہر کام بہترین

عَشِيَّةَ سَارُوا حَاشِدِيْنَ وَكُلُّنَا مَرَاجِلُهُ مِنْ غَيْطِ أَصْحَابِهِ تَغْلِي جس شام کو وہ لشکر جمع کر رہے تھے حالت بیتھی کہ ہم میں سے ہرایک کی دیکییں اپنے مقابل والے برغصے سے جوش کھار ہی تھیں۔

فَلَمَّا تَرَاءَ يُنَا آنَاحُوا فَعَقَّلُوا مَطَايَا وَعَقَّلُنَا مَدَى عَرض النَّبْل بھر جب ہم ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو انہوں نے اپنے اونٹ بٹھائے اورسوار یول کے یاؤل باندھ ویئے اور ہم نے بھی تیرکی رسائی کے فاصلے ہے (اینے سوار یول کے) یاؤل باندهديء

فَقُلْنَا لَهُ حَبْلُ الْإِلَهِ مَصِيْرُنَا وَمَا لَكُمْ إِلاَّ الضَّلاَلَةَ مِنْ حَبْل پھر ہم نے ان ہے کہا ہماری بازگشت تو خدا وندی تعلق ہے اور تمہار اتعلق گمرا ہی کے سوا اور کسی ے سے میں ۔

فَتَارَ آبُوْجَهُلٍ هُنَالِكَ بَاغِيًا فَحَاتَ وَرَدَّ اللَّه كَيْدَ آبِي حَهْلِ

پھرتو ابوجہل بغاوت کے جوش میں اٹھ کھڑا ہوااور (اینے ارادے میں)محروم ریا (جو کر ناحیا ہتا تھانہ کر سکا) اورا مقد (تعالی) نے ابوجبل کی حیالیازی روکر دی۔

وَمَا نَحْنُ اِلَّا فِي ثَلَاثِيْنَ رَاكِبًا وَهُمْ مَاثِتَان بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَضُلِ حالا نکہ ہم صرف تمیں سوار بیتھے اور وہ دوسواس کے بعدا یک اور زیادہ۔

فَيَالَ لُؤَيِّ لَا تُطِيْعُوا غُوَاتَكُمْ وَفِيْنُوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْمَنْهَجِ السَّهْلِ توا۔ بی لوگی اینے مراہوں کی بات نہ مانواور اسلام جوا یک مبل راستہ ہے اس کی طرف آؤ۔ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِينً عَلَيْكُمْ عَذَابٌ فَتَدْعُوا بِالنَّدَامَةِ وَالْكُكُل کیونکه میں ذرتا ہوں کہتم برعذا ہ کی بارش ہوا وراس وفت تم پیچتا وُاورواو پلا کرو۔

تو ابوجبل نے اس کا جواب دیا اور کہا۔

عَجِنْتُ لِأَسْبَابِ الْحَفِيْطَةِ وَالْحَهْلِ وَبِالشَّاغِبِينَ بِالْخِلَافِ وَبِالْبُطُل غصے اور جہالت کے اسباب براور مخالفت میں اور غلط با توں کے متعلق جیخ کرنے والوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔

وَلِلتَّارِكِيْنَ مَا وَحَدْنَا حَدُودُنَا عَلَيْهِ ذَوى الْآخْسَابِ وَالسُّودَدِ الْجَزْلِ اورجس ڈگر برہم نے اینے اعلی کرواروالے اور بڑی سرواری والے باپ واواکو پایا اس روش کو حچوڑنے والول پراہمیا ہوتا ہے۔

أَتُوْنَا بِإِفْكِ كُى يُصِلُّوا عُقُولْنَا وَلَيْسَ مُصِلًّا اِفْكُهُمْ عَقْلَ ذِي عَقْل ان لوگوں نے ایک من گھڑت بات پیش کی ہے تا کہ جماری عقلوں کو بھٹکا تیں لیکن ان کی من محرت بات عقل مند کی عقل کونبیس بھٹکا علی۔

فَقُلْنَا لَهُمْ يَا قُوْمَنَا لَا تُخَالِفُوا عَلَى قَوْمِكُمْ إِنَّ الْحِلَافَ مَدَى الْحَهْل تو ہم نے ان ہے کہا اے ہماری قوم کے لوگو! اپنی قوم ہے مخالفت نہ کرو کیونکہ مخالفت انتہا گی جہالت ہے۔

فَإِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا تَدْعُ نِسُوهٌ لَهُنَّ بَوَاكٍ بِالرَّزِيَّةِ وَالتَّكْلِ پھراگرتم نے ایسا کیا تورونے والی عورتیں ہائے مصیبت اور ہائے پیاروں سے جدانی پکاریں کی۔ وَإِنْ تُرْجِعُوا عَمَّا فَعَلْتُمْ فَإِنَّنَا بَنُوْ عَمِّكُمْ آهْلُ الْحَفَائِظِ وَالْفَضْلِ اور جو پھھتم نے کیا ہے اگر اس ہے تا ئب ہو جاؤ تو ہم تمہارے چپیرے بھائی اور حمایت کرنے

واللے اور فضیات والے ہیں۔

فَقَالُواْ لَنَا إِنَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا رِصَّى لِذَوِى الْآخُلَامِ مِنَّا وَذِي فَصْلِ توالن لوُكول نے ہم ہے كہا كہ ہم نے محمد (مُنَّ يَيِّرُم) كوا ہے يہاں كے تقلندوں اور فضيلت والول كی مرضى كے موافق يايا ہے۔

قَلَمًّا أَبُوا إِلاَّ الْمِحلاف وَ زَيَّنُوا جِمَاعَ الْاُمُوْدِ بِالْقَبِيْحِ مِنَ الْفَعْلِ كَلَمَ الْمُودِ بِالْقَبِيْحِ مِنَ الْفَعْلِ كَلَمَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

تَكَمَّمُتُهُمْ يَالسَّاحِلِيْنَ بِغَارَةٍ لِلْأَتُرِّكَهُمْ كَالْعَصْفِ لَيْسَ بِذِي آصُلِ مِن فِ ان بِردوس صول ہے حمد كرنے كا قصد كرليا تھا تا كه انبيل ايسے چورے كى طرح كرديا جائے جس مِن جزندرہے۔

فُورَ عَنِی مَجْدِی عَنْهُمْ وَصُحْبَتِی وَقَدْ وَاذَرُوْنِی بِالسَّیُوْفِ وَ بِالنَّلِ (لَکِن ) اس کے بعد مجدی اور میرے دوستوں نے مجھے (ان کے مقالبے ہے) روک لیا حالانگدان لو گوں نے کمواروں اور تیروں ہے میری مدد کی تھی۔

اِلْ عَلَيْهَا وَاحِبٍ لَا نُضِيعُهُ آمِيْنٍ قُواهُ غَيْرُ مُنْتَكِثِ الْحَبْلِ (اسْمُحِدَى عَلَيْهُ مُنْتَكِثِ الْحَبْلِ (اسْمُحِدى كَ ان ) تعلقات كسبب عي جن كالوژنا جم پرلازي هي (جُصِدك جانا پرا) استخص كي قوتين بجرو سے كي قابل جي ۔ تعلقات تو زئے والائبيں ہے۔

فَلَوْ لَا ابْسُ عَمْرٍ و كُنْتُ غَادَرُتُ مِنْهُمْ مَلَاحِمَ لِلطَّيْرِ الْمُكُوْفِ بِلَا تَبْلِ پس اگرابن عمرونہ ہوتا تو ان لوگوں ہے ہے انقام ایسی جنگیس کرگز رتا جو (میدان جنگ میں) رہے والے برندوں کے فائدے کے لئے ہوتمی۔

وَلَٰكِنَّهُ إِلَى بِإِلَّ فَقَلَّصَتْ بِأَيْمَانِا حَدُّالْسُيُوْفِ عَنِ الْقَتْلِ لِيَكِنَّهُ اللهِ إِلَى عِلِ الْقَتْلِ لَكِنَّةُ إِلَى إِلْمِ اللهِ عَنِ الْقَتْلِ لَكِنَاسَ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُولِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اله

فَانُ تَبْقِنِى الْآيَّامُ أَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِبِيْضِ رِقَاقِ الْحَدِّ مُحُدَّثَةِ الصَّقْلِ فَإِنْ تَبْقِين چرا رَزمانه جھے رکھے تو سفید (چکدار) پہلی باڑھ والی ٹی میتل کی ہوئی (کمواریں لے کران پر (کسی اور وقت ) حملہ کروں گا۔ بِآیْدِی حُمَاقِ مِنْ لُوْتِ نُیِ غَالِبٍ کِرَامِ الْمَسَاعِیْ فِی الْجُدُوْلَةِ وَالْمَحْلِ (یَلُواری) بَیْلؤی بن غالب کے ان حمایتیوں کے ہاتھوں میں بوں گر جن کی کوششیں قطاور کال کے زمانے میں قابل عزت ہیں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر نے ان شعروں کو ابوجبل کی طرف منسوب کرنے ہے انکار کیا ہے۔

#### غزوه بواط

ابن ایخل نے کہا کہ اس کے بعدرسول اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ واللہ میں قریش ہے جنگ کا ارادہ فر ما کر نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ مدینہ پر السائب بن عثان بن مظعون کو عامل بنایا۔

ابن انحق نے کہا کہ آپ ضلع رضوی کے مقام بواط تک پنچے اور پھر واپس مدینہ تشریف لائے اور کو کی مقابلہ نہیں ہوااور آپ یہاں ماہ ربیج الآخر کے باتی حصے اور جمادیٰ الاولیٰ کے پچھے حصے (تک) تشریف فرما

-4



#### غزوة العشيره

پھر قریش ہے جنگ کے لئے نکلے اور مدینہ پر ابوسلمہ بن عبد الاسد کو عامل بنایا جیسا کہ ابن ہشام نے کہا ہے۔

ابن انحق نے کہا کہ آپ بن وینار کے پہاڑوں کے درمیانی جھے کی راہ اور اس کے بعد النجار کے میدانوں میں سے تشریف لے گئے اور ابن از ہر کے بیھر لیے مقام میں ایک درخت ذات الساق نامی کے نیچ مزول فر مایا اور وہیں آپ نے نماز پڑھی وہاں آپ کی ایک مجد ہے۔ منافی آپ کے لئے خاصہ تیار کیا اور آپ نے اور لوگوں کے ساتھ خاصہ تناول فر مایا۔ وہاں جس مقام پر ویگ کے لئے چولہا بنایا گیا وہ بھی معلوم ہے اور وہیں کے المشترب نامی ایک چشمے سے آپ کے لئے یانی لایا گیا۔

پھر رسول القد منظ اللہ عنظ اللہ عنظ اللہ عنظ منظ منظ منظ منظ النظ اللہ اللہ علی جانب جھوڑ کرایک ندی شعبۂ عبد اللہ نامی کی راہ اختیار فر مائی آج بھی (اس ندی کا) یہی نام ہے۔ پھر بائیں جانب کے نشیب کی طرف چلے حتیٰ کہ ملیل میں تشریف لائے اور وہاں کے مجتمع الضوعہ نامی ایک سنگم پرنزول فر مایا اور مقام الضوعہ کی ایک

ل اصل میں صب للساد ہے۔ ابوذر نے لکھا ہے کہ ہے تو ایسا نی لیکن صب للیساد سمجے ہے اور وقش نے بھی ای طرح املاح کی ہے۔ (احریمحودی) باؤلی سے پانی لے کر۔ایک سبز ہ زار کی راہ اختیار فر مائی جس کا نام سبز ہ زار ملل تھا یہاں تک کہ ضحیرات الیمام کے پاس (عام) راہ سے مطابق رہا یہاں تک کہ وادی یہ بوع میں العشیرہ نامی مقام پر آپ نے نزول فر مایا اور وہاں آپ نے جمادی الاولی اور جمادی الآخر ہ کی چند راتیں بسر فرہ نمیں مہیں آپ نے بنی مدلج اور ان کے حلیف بنی ضمرہ سے مصالحت فر مائی اور مدینہ واپس تشریف مائے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی اور اس غزوے میں آپ نے علی علائے کے متعلق وہ الفاظ فر مائے جو فر سے نامی علائے کے متعلق وہ الفاظ فر مائے جو فر سے زین جومشہور ہیں)۔

ابن اکن نے کہ کہ جمجھے یزید بن محمد بن خیٹم المحار بی نے محمد بن کعب القرظی ہے اور انہوں نے ابو یزید محمد بن خیٹم سے اور انہوں نے نئی دبن یا سرکی روایت سائی۔ انہوں نے کہا کہ میں اور علی بن ابی طالب غزوہ عشیر ہیں ساتھ ستھ جب رسول الند شائے نے اپ ان قیام فر مایا تو ہم نے بنی مدنج کے چندلوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کسی نخستان کے ایک جشٹے پر کام کر رہے ہیں تو علی نے جھے ہے کہا اے ابوالیقظان (اس کام ہے) کیا تہمہیں بھی پچھ دلچیں ہے (آؤ) ان لوگوں کے پاس چلیں اور دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں۔ ہمہمیں بھی پچھ دلچیں ہے (آؤ) ان لوگوں کے پاس چلیں اور دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا غرض ہم ان کے پاس گئے اور تھوڑی دیر تک ان کی مصر فیتیں و کہتے رہے پھر ہمیں غیند آنے گی تو میں اور علی (وہاں ہے) چلے اور کفلتان کے چھوٹے رہول ان کی مصر فیتیں و کیستے رہے پھر ہمیں غیند آنے گی تو میں اور علی (وہاں ہے) چلے اور کفلتان کے جھوٹے رہول اندین پر پڑر ہے اور سوگئے ۔ پس والڈ ہمیں کسی نے نہیں اٹھایا یہاں تک کہ خود رسول القد کن پیش اٹھایا یہاں تک کہ خود رسول القد کن پیش اٹھایا کہاں کہ جب علی بن ابی طالب کوگر دوغبار میں اٹا ہواد یکھا تو فر مایا: مقل کے آیا آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی۔

"اے ابوتر ابتمہاری پہکیا حالت ہے "۔

پھرآپ نے فرمایا:

اَلَا أُحَدِّثُكُمَا بِاَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ.

'' کیا میں تم سے ان دوشخصوں کا بیان نہ کر دول جو تمام لوگوں میں زیادہ بدبخت ہیں''۔

الم في عرض كى يارسول الله ضرور بيان فرمايية فرمايا:

أُحَيُّمِرُ ثُمُوْدَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةِ وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يَا عَلِي عَلَى هَذِهِ.

'' تو م خمود میں احیمر جس نے اونمنی کے پاؤں کی رکیس کا ٹی تھیں ۔اوراے علی وہ خض جو تمہار نے اس مقام پروارکرے گااور آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سرکے بلند جھے پررکھا''۔

حَتَّى يَبُلُّ مِنْهَا هَدِهِ.

''یبال تک کدرہو جائے گی اس ضرب کے سبب سے بیاور آپ نے ان کی ڈاڑھی کو ہاتھ دیگایا''۔

ابن آخل نے کہا کہ جمھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رسول القد سی بیز نے علی کا نام ابوتر اب
صف اس وجہ سے رکھا تھا کہ جب (سیدنا) ملی (سیدنا) فاطمہ پر خطگی خاہر فرمات تو آپ ان سے نہ بات
کرتے اور نہ الیک کوئی بات فرماتے جو انہیں (سیدہ کو) ہری معلوم ہو بجزاس کے کہ آپ تھوڑی تی خاک ہے
کرا ہے مر پر ذال لیتے۔ راوی نے کہا تو رسول القد تی تی تا ہے (کے مر) پرمنی و کیجتے تو سمجھ جاتے کہ وہ
فاطمہ سے ناراض ہیں اور فرماتے

مَالَكَ مَا ابَا تُوابِ. "السابوترابِتهبیں بیکیا ہو گیا"۔ القذ (ہی) بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں صحیح کیا ہے۔

#### سرييسعد بن الي و قاص

ا بن ایخق نے کہا کہ ای اثناء میں رسول القد سنی تیز کے سعد بن افی و قاص کومبیا جرین کے آٹھ آومیوں کے ساتھ رواندفر ما یا و و نکل کر سرز مین حجاز کے مقام خرار تک پہنچے پھرلوٹ آئے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ ابن ہشام نے کہا کہ سعد کی بیروا تھی بعض اہل علم کے تول کے موافق حمز وک روا تگی کے بعد ہوئی تھی۔

# غزوهٔ سفوان اورای کا نام غزوهٔ بدرالا ولی بھی ہے

ابن اتخق نے کہا کہ غزوہ العشیرہ سے وا پس کے بعد رسول القدس تیزیفہ جب مدینہ تشریف لائے تو بجز چند را توں کے جو گنتی میں دس (تک) بھی نہ پنجی تھیں مدینہ میں قیام ندفر مایا تھا کہ کرز بن جابر الفہر ک نے مدینہ کی حراگاہ پرحملہ کر دیا۔ رسول القد من تیز اس کی تلاش میں نکلے اور مدینہ پر ابن ہشام کے قول کے موافق زید بن صار ثذکو جا کم بنایا۔

ابن ایحق نے کہا یہاں تک کہ آپ ضلع بدر کی اس وادی تک پہنچ جس کا نام سفوان تھ اور کرزبن جابر نے کرنگل گیااور آپ نے اس کو گرفتار نہیں کیا۔ اور اس کا نام غزوہ بدران ولی ہے۔ پھر آپ مدین وائی تشریف لائے اور جماوالاخری کا باقی حصداور رجب وشعبان (تک آپ) مدید ہی جس (تشریف فرما) رہے۔ عبداللہ بن جحش کا سریداور 'یک نگو نگ عن الشّبه و الْحَوّام ''کانزول۔ عبداللہ بن جحش کا سریداور 'یک نیک عن الشّبه و الْحَوّام ''کانزول۔ عزوہ بدراول سے واپسی کے بعدر جب کے مہینے جس عبداللہ بن جحش بن رباب الاسدی کوم ہرجرین

ے آتھ آ دمیوں کے ساتھ جن میں انصار میں ہے ایک بھی نہ تھ روانہ فر مایا۔اورانبیں ایک تح برلکھ دی اور تھم دیا کہاستخریر کو نہ دیکھیں یہاں تک کہ دووون تک جیتے رہیں دو دن کے بعد اسے دیکھیں اور اس میں جدھر جانے کا حکم ہوا دھر جا تھیں اور اپنے ساتھیوں میں ہے کسی کومجبور نہ کریں عبداللہ بن جحش کے ساتھی مہر جرین میں ہے (حسب ذیل ) تھے۔

بی عبد تنس بن عبد مناف میں ہے ابوحذیفہ بن متنبہ بن رہیعہ بن عبد تنسے اور انہیں کے حلیفوں میں ے عبداللہ بن جحش اس وقت سب کے سر دار تھے۔

> اورع کاشدہن تھے نہ ہی جزنا ن۔ بی اسد ہن فزیمہ میں ہے اوران کے حدیف تھے۔ اور بنی ٹوفل بن عبدمناف میں ہے۔ان کے حدیف عتبہ بن غز وان ابن جابر۔ اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے سعد بن الی وقاص۔

اور بنی عدی ہن کعب میں ہے ان کے حلیف عامر بن رہید ( جو بنی عدی کی ش خ ) عنز بن واکل میں ے (تقے )۔

اور بی تمیم میں ہےان کے حدیق واقد ہن عبدالقد بن عبدمنا ف ابن عرس بن تغلبہ بن مربوع۔ اور بنی سعد بن لیث میں ہے خالد بن بکیران کے حلیف تھے۔ اور بنی الحارث بن فہر میں ہے سہبل بن بیضاء۔

اورعبدا مندین جحش نے دودن تک جلنے کے بعدتح پر کھول کر دیکھی اس میں (یہ ) لکھادیکھا۔ إِذَا نَطُوْتَ فِي كِتَابِي هَٰذَا فَٱمْضِ حَتَّى تَبْرِلَ نَخْلَةً نَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ فَتَرَصَّدَ بها قُرَيْشًا وَتَعَلَّمَ لَنَا مِنْ أَخْبَارِهُمْ.

'' جبتم میری اس تح ریکو دیجھوتو یہاں تک چلو کہ مکہ اور طا نف کے درمیانی نخلتان میں اتر واور وہال رہ کرقریش ( کی کاروائیوں) کی دیکھ بھال کرتے رہواوران کی خبروں ہے ہمیں آ گاہ کرو''۔ جب عبدالقد بن جحش نے (یہ )تح رید میکھی تو کہا بسر وجیثم ۔ پھرا ہے ساتھیوں ہے کہا کہ رسول القدمُ فَانْتِیْكُم نے مجھے تھم فر مایا ہے کہ میں نخستان جاؤں اور وہاں ہے قریش ( کے حالات ) کی تگرانی برتا رہوں اور ان کی خبرول کی اطلاع آپ کودیتار ہول۔اورتم میں ہے کسی کوبھی مجبور کرنے سے مجھے آپ نے منع فر مایا ہے۔ پس تم میں سے جوشہید ہونا جا ہتا ہے اورشہادت سے اے محبت ہے تو وہ (میرے ساتھ) چلے اور جواس کو ناپسند كرتا ہے وہ لوٹ جائے "۔ اور میں تورسول الله من توبئے کے حكم پر جانے والا ہوں۔ ( یہ کہد کر ) وہ نكل كھڑ ہے ہوئے۔ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہو گئے اور کوئی ان میں سے پیچھے نہ ہٹا وہ (سب) حجاز کی راہ ملے

یہاں تک کہ جب فرع نامی معدن پر پہنچ جس کو بحران بھی کہا جاتا تھ تو سعدا بن ابی وقاص اور متبہ بن غزوان کا وہ اونٹ کھو گیا جس کو وہ دونوں اپ تیجھے ہرہ وہ اونٹ کھو گیا جس کو وہ دونوں اپ تیجھے ہرہ سے تیجھے ہرہ گئے عبدالتد بن جحش اوران کے باقی ساتھی یہاں تک چلے کہ وہ نخلہ میں جا کرا تر پڑے ان کے پاس سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جومنق ۔ چمڑے اور قریش کے دوسرے تجارتی سامان لے جارہا تھا جس میں عمرو بن الحضرمی مجمی تھا۔

ا بن مشام نے کہا کہ اس حضرمی کا نام عبداللہ بن عیا دکھاا وربعض کہتے ہیں ما لک بن عباد بنی صدف میں سے تھے۔اورصدف کا نام عمر و بن ما مک جو بنی السکون بن اشرس بن کند ہ میں سے تھا اور بعضوں نے کندی کہا ہے۔ ا بن آخل نے کہا اور ( اس قافلے میں ) عنان بن عبداللہ بن المغیرۃ المحزومی اور اس کا بھائی نوفل بن عبدالله المحزومي اورائكم بن كيسان بشهم بن المغيرة كا آ زا دغلام بھي تھا جب ان لوگوں نے انہيں ويکھا تو ہميت ز وہ ہو گئے حالا نکہ وہ ان کے قریب ہی اتر تھے عکا شہ بن محصن نے جا کرانہیں ویکھا اور عکا شہ کا سرمنڈ ا ہوا تھ جب انہوں نے عکا شدکو دیکھا مظمینن ہو گئے اور کہا عمرہ کرنے والےلوگ ہیں ان سے تہہیں کوئی خوف نہیں۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیاا در بیوا قعہ ماہ رجب کے آخری دن کا تھاان لوگوں نے کہا کہ والقدا گرتم نے ان لوگوں کو آج حچوڑ دیا تو ہے حرم میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں وہتم ہے محفوظ ہو جائیں گے اور اگرتم نے ان کوئل کیا تو تمہاراانہیں قتل کرنا ماہ حرام میں ہوگا۔اوریہ لوگ بہت متر دور ہے اوران پر پیش قدمی کرنے ہے ڈ رے پھران لوگوں نے ان ہر حملے کے لئے اپنے ول مضبوط کئے اور ان میں سے جس جس کوتل کر حکیس ان کے قبل کرنے اوران کے ساتھ جو پچھ ہے اس کے لیے پر متنق ہو گئے اور واقد بن عبداللہ آپیمی نے عمر و بن الحضري يرايك تيريجينكا اورائي تآل كرديا اورعثان بن عبداللداورالحكم بن كيسان كوقيد كرليا نوفل بن عبدالله فيح كر نکل گیا اور انہیں (اپنی گرفتاری ہے ) عاجز کر دیا عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھی قافلے کے اونٹوں اور دونوں قید بوں کو لے کر رسول التدمنی تیز کی خدمت میں مدینہ آئے۔عبداللہ بن جحش کے بعض متعلقین نے کہا ہے کہ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہدویا تھا کہ ہمیں جو پچھ نمنیمت میں ملے اس کا یا نچواں حصہ رسول اللہ کو وینا اور بیوا قعہ دینا اللہ کی جانب ہے فرض کئے جانے ہے پہلے کا ہے۔اس لئے انہوں نے رسول اللہ ٹائٹیٹر کے کئے قافلے کے اونوں میں سے یا نجواں حصہ الگ کرویا اور ہاتی تمام اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرلیا تھا۔

'' میں نے تمہیں ماہ حرام میں کئی جنگ کا تو تھم نہیں دیا''۔

پھر قافلے کے اونٹوں اور دونوں قید بیوں کے معاملے کو ملتوی رکھا اور اس میں سے پچھ لینے ہے بھی انکار فر ما دی<sub>ا۔</sub>

جس رسول المتد تن بینی ان کے اس کام پر لے دے کی قریش تو کہنے گئے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے وہ مسلمان بھ کیوں نے بھی ان کے اس کام پر لے دے کی قریش تو کہنے گئے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے وہ حرام کو بھی حلال کر دیا وہ حرام (بی) میں وال لوٹ کر لوگوں کوقید کیا۔ مکہ حرام کو بھی حلال کر دیا وہ حرام (بی) میں وہ کہتے تھے کہ ان لوٹ کر لوگوں کوقید کیا۔ مکہ شعبان میں کیا۔ یہود نے رسول المتد تن بھی ان کی جواب دے دے ہے وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے جو پچھ حاصل کیا وہ شعبان میں کیا۔ یہود نے رسول المتد تن بھی بھی جانگ دواز ہوگئی۔ اور حضری سے حضرت الحرب یعنی جنگ مر نے تن جانگ کی اور واقد بن عبد اللہ سے بھی جنگ دراز ہوگئی۔ اور حضری سے حضرت الحرب یعنی جنگ مر پر آگئی اور واقد بن عبد اللہ نے لکے کوئی فاکدہ نہ ہوا۔ جب لوگوں میں اس بات کا خوب چر چا ہونے لگا تو اللہ نے انہیں پر ڈ الی اور ان کے لئے کوئی فاکدہ نہ ہوا۔ جب لوگوں میں اس بات کا خوب چر چا ہونے لگا تو اللہ نے اپنے رسول پر (بی آیت ) ناز ل فر مائی:

﴿ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَّ صَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ﴾

''نوگ بچھ ہے ما وحرام کے متعلق (یعنی) اس میں جنگ کرنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہدد ہے کہ اس میں جنگ کرنا ہوا (گناہ) ہے اور اللّٰہ کی راہ ہے رو کنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام ہے (رو کنا) اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکا لٹا اللّٰہ کے پاس اس سے (بھی) زیادہ ہوا (گناہ) ہے۔ یعنی اگرتم نے انہیں ماہ حرام میں قبل کیا ہے تو انہوں نے تو تہہیں اللّٰہ کی راہ سے اللّٰہ کے انکار کے ساتھ رو کا ہے اور مسجد حرام سے رو کا ہے۔ اور تم کو نکا لنا جو وہاں کے رہنے والے تھے۔ اللّٰہ کے پاس اس قبل سے ہوا گناہ تھا جوتم نے ان کے کسی شخص کو آل کرویا .

''اوردین ہے پھیرنے کے لئے ایذ ائیں دیناقل ہے بہت زیادہ بڑا (عُناہ) ہے''۔ لینی بیلوگ تو مسلمانوکوان کے دین ہے پھیرنے کے لئے (طرح طرح کی) ایذ ائیں دیا کرتے تھے

کہ ان کو ان کے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیرلیں اور ان کا بیغل تو اللہ کے پاس قتل ہے بھی زیادہ بڑا دگاں کہ م

(گناہ) ہے۔

﴿ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرَدُّو كُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾

''اور بدِلُوگ ہمیشہ تم ہے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہتم کوتمہارے دین سے پھیر دیں اگر و دایس کرسکیں''۔

لینی اس پر مزید ہیہ ہے کہ اس برترین اور اس سے بڑے ( گناہ ) پر وہ جے ہوئے ہیں نہ اس سے تا ب ہوئے والے ہیں۔ اور جب قر آن اس تھم کو لے کرنازل ہوا اور استہ ہوئے والے ہیں۔ اور جب قر آن اس تھم کو لے کرنازل ہوا اور استہ نے مسلمانوں کے اس خوف و ہراس کو دور فرما دیا جس میں وہ مبتلا تھے تو رسول الند منی آئی ہے تا فلے کے اونٹوں اور قیدیوں پر قبضہ فر مایا اور قریش نے عثمان بن عبدالند اور الحکم بن کیسان کی رہائی کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول الند می تی تیان کی رہائی کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول الند می تی تیان کی رہائی ہے لئے فدیہ بھیجا تو رسول الند می تی تیان بی دول الند می تی تیان کی دول الند می تیان ہوں کے اللہ میں میں کیسان کی دیا ہوں میں کیسان کی دول اللہ می تیان ہوں کو میں کیسان کی دیا ہوں کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول الند می تی تیان ہوں کی تو اللہ میں میں کیسان کی دیا ہوں کی دور کر اس کی دیا ہوں کیا ہوں کر ایک کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی کی کے دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دور کی دور کیا ہوں کی دیا ہوں کی دور کی کی دیا ہوں کی دیا ہ

لَا نُفُدِيْكُمُوْهُمَا حَتَّى يَقُدَمَ صَاحِبَانًا.

'' ہم ان دونوں کے متعلق تمہارا فدیہ (اس وقت تک) قبول ندکریں گے جب تک کہ ہمارے دونوں دوست (ند) آجا ئیں''۔

یعنی سعد این الی و قاص اور عتبه بن غز وان \_

فَإِنَّا نَخْشَاكُمْ عَلَيْهِمَا فَإِنْ تَقْتُلُوْهُمَا نَقْتُلُ صَاحِبَيْكُمْ.

'' کیونکہ ان دونوں کے متعلق ہمیں تم ہے اندیشہ ہے۔ پس اگر تم نے ان دونوں کونل کر دیا تو ہم بھی تہارے دونوں دوستوں کونل کر دیں گئے'۔

اس کے بعد سعد وعتب آگئے تو رسول اللہ کا تی آئے ان سے فدیہ لے کران دونوں کور ہا فرمادیا الکہ بن کیسان نے اس کے بعد اسلام اختیار کرلیا اور اچھے سلم رہے ۔ عثان بن عبداللہ مکہ والوں کے پاس چلا گیا اور کفر بی کی حالت میں مرا۔ جب عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں کا وہ خوف و ہراس جاتا رہا جس میں وہ اس وقت تک مبتلا تھے جب تک کر قرآن نازل ہوا۔ تو آئیس اجرکی امید ہوئی ۔ اور انہوں نے عرض کی یارسول اللہ کیا ہم اس بات کی امید رکھیں کہ یہ (جو پچھ ہوایہ) غزوہ تھا اور ہمیں اس کے متعلق مجاہدوں کا (سا) ثواب دیا جائے گا تو ان کے متعلق اللہ (تعالی ) نے (بیرآیت) نازل فرمائی:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱولَّذِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُور رَّحِيمُ ﴾ وَاللّهُ غَفُور رَّحِيمُ ﴾

'' ہے۔ شبہہ جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یمی نوگ اللہ کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں اور اللہ (تعالیٰ) تو (لغزشوں کو) بڑا ڈیھا تک لینے والا اور بڑا مہر بان ہے''۔ پس انقد (تعالیٰ ) نے تو انہیں اس معاللے میں بردی امیدیر رکھا۔ اور اس حدیث کی روایت زہری اور یز بدین رومان ہے ہےا درانہول نے عروۃ بن الزبیر سے روایت کی ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ عبداللہ بن جحش کے بعض متعلقین نے بیان کیا کہ اللہ (تعالیٰ) نے جب (مال) غنیمت کو جائز کر دیا اور اس کی تقسیم کی تو حیارتمس ۴/۵ تو ان ان لوگوں کے لئے مقرر فریا جنہوں نے غنیمت حاصل کی یا نیجواں حصہ ۵/ االلہ ( تعالیٰ ) اور اس کے رسول منگائیڈیٹر کے لئے مقرر فر مایا۔ اوریپه ( تعتیم ) اس کے مطابق ہوگئی جوعبداللہ بن جحش نے قافلے کے اونٹوں میں کی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ میرپہلی نمنیمت تھی جومسلمانوں نے حاصل کی اورعمروابن الحضری پہلافخص ہے جس کومسلمانوں نے قتل کیاا ورعثان بن عبداللہ اورالحکم بن کیسان پہلے قیدی ہیں جن کومسلمانوں نے قید کیا۔

ابن آئت نے کہا کہ غزوہ عبداللہ بن جحش کے متعلق جب قریش نے کہا کہ محمد (من النظم) اور اس کے ساتھیوں نے ماہ حرام کو حلال کرڈ الا۔اس (میبینے ) میں خون ریزی کی'اس میں مال لوٹ لیا اور لوگول کو قید کرلیا تو و بکرصد این نے (پیشعر) کیجاور بعض کہتے ہیں ( کہ ابو بکرصد این نے نہیں) بلکہ عبداللہ این جحش نے کیے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ پہشعرعبداللہ بن جحش بی کے ہیں۔

تَعُدُّونَ قَتُلاً فِي الْحَرَامِ عَظِيْمَةً وَآغُظُمُ مِنْهُ لَوْ يَرَى الرُّشُدَ رَاشِدُ تم لوگ ماہ حرام کے قبل کو بڑا گناہ شار کررہ ہے ہو حالا نکہ اگر سیدھی راہ چلنے والا سیدھی راہ کو دیکھیے تواس ہے بڑے گنا ہتو (حسب ذیل ہیں)۔

صُدُوْدُكُمْ عَمَّا يَقُولُ مُحَمَّدٌ وَكُفُرٌ بِهِ وَاللَّهُ رَاءِ وَ شَاهِدُ جو یا تنمی محمد رسول الندمنی فیزام اتے ہیں ان ہے تمہارالو گوں کو پھیر تا ہے اوراللہ ( تعالیٰ ) حاضرو ناظر ہے۔اورتمہارامحدرسول الله منی تیزاسے انکار کرنا ہے۔

وَإِخْرَاجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ آهُلَهُ لِللَّهِ يُرَى لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ سَاجِدُ اورائلّہ کی مسجد ہے اس کے رہنے والوں کوتمہارا (اس لئے) نکالنا کہ اللہ کے گھر میں اللّٰہ کوسجدہ کرنے والا کوئی نظر نہ آئے۔

فَإِنَّا وَإِنْ غَيَّرُتُمُوْنَا بِقَتْلِهِ وَ ٱرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاغِ وَحَاسِدُ اگر چہتم ہم پراس کے قتل کا عیب لگاؤ اور باغی اور حاسدلوگ اگر چہ (الیی خبروں کے ذریعے نظام) اسلام میں بے چینی پیدا کرنا جا ہیں بے شک ہم نے۔

سَقَيْنَا مِنَ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ رِمَاحَنَا لِيَخُلَةَ لَمَّا أَوْقَدَ الْحَرْبَ وَاقِدُ

ابن الحضر می کے خون سے اپنے نیز وں کو مقام نخلہ میں جبکہ جنگ ( کی آگ) بھڑ کانے والے نے بھڑ کائی سیراب کیا۔

ذَمًّا وَابْنُ عَبْدِاللَّهِ عُثْمَانُ لَيْنَنَا ` يُنَاذِعُهُ عُلُّ مِنَ الْقِدْعَامِدُ اللهِ اللهِ عُثْمَانُ لَيْنَنَا ` يُنَاذِعُهُ عُلُّ مِنَ الْقِدْعَامِدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ



ابن ایخل نے کہا کہ رسول اللہ ملی اللہ کا ہے مدینہ تشریف لانے سے اٹھار ھویں مہینے کی ابتدا میں شعبان کے مہینے میں بعض وگوں کے قول کے مطابق قبلے کی تحویل ہوئی۔

# غزوهٔ بدر کبری

ابن آئی نے کہااس کے بعد رسول اللّه کُلُونِیم نے سنا کہ ابوسفیان ابن حرب قریش کے ایک قافلے کے ساتھ شام ہے آر ہا ہے اس قافلے میں قریش کے اونٹ اور ان کا تنجار تی سامان ہے اور اس میں قریش کے تعیس یا چولیس شخص ہیں جن میں مخر مہ بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ اور عمر و بن العاص بن واکل بن ہشام بھی ہیں۔

این ہشام نے کہا کہ عمروین العاص بن وائل بن ہشام۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم الز ہری اور عاصم بن عمر بن قی دہ اور عبداللہ بن ابی بکر اور یز بید بن رو مان نے عروہ بن الز بیر اور ان کے علاوہ ہمارے دوسرے علماء ہے این عباس کی روایت سنائی ان میں سے ہرا یک نے مجھے اس روایت کا ایک ایک حصہ سنایا ہے اور میں نے بدر کے جو واقعات لکھے ہیں ان میں ان سب کی روایت وا میک ایک حصہ سنایا ہے اور میں نے بدر کے جو واقعات لکھے ہیں ان میں ان سب کی روایتوں کا مجموعہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب رسول الله مُنَافِیْتِهُم نے ابوسفیان کی شرم ہے آئے کی خبر سنی تو مسلمانوں کوان کی طرف جانے کی ترغیب دلائی اور فرمایا:

هَذِهِ عِيْرٌ قُرَيْشِ فِيْهَا آمُوَالُهُمْ فَاخْرِجُوا إِلَيْهَا لَعَلَّ اللَّهَ يُنَفِّلُكُمُوْهَا.

'' بہقریش کا قافلہ ہے اس میں ان کے (مختلف متم کے ) مال ہیں۔ پس ان کی طرف نکلو شاید حمہیں اس میں ہے چھے غنیمت دلا دیے''۔

لوگوں نے آپ کی ترغیب کے اثر کو قبول کیا اور بعض تو فور آاٹھ کھڑے ہوئے (البتہ) بعضوں نے

ستی کی اوراس کا سبب بیتھا کہ انہوں نے خیال کیا کہ رسول انڈرنی تیز آنے کسی جنگ میں مقابلہ نہیں فرہ یا ہے۔
اور ایوسفیان جب ججازے قریب ہوا تو خبریں دریا فت کرنے لگا اور تمام لوگوں کا معاملہ ہونے کے سبب سے
اس برخوف کی وجہ ہے جس قافلے سے ملتا اس سے بو جھتا یہاں تک کہ ایک قافلے سے اسے خبر ملی کہ محمد نے
اس برخوف کی وجہ سے جس قافلے سے ملتا اس سے بو جھتا یہاں تک کہ ایک قافلے سے اسے خبر ملی کہ محمد نے
اس نے ساتھیوں سے تیرے اور تیرے قافلے کے لئے نکلنے کی خواہش کی ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی اس نے
احتیا طی تربیریں اختیا رکیس اور شمضم بن عمر والغفاری کو اجرت و سے کر مکہ کوروانہ کیا اور اسے تھم ویا کہ وہ قریش
کے پاس جاکران سے ان کا مالوں کی حفاظت کے لئے نکلنے کا مطالبہ کرے اور انہیں بی خبر سنا و سے کہ محمد اس
قافلے کے سے آڑے آئے جی بیں اور شمضم بن عمر و تیزی سے مکہ کی طرف چلاگیا۔

# عاتكه بنت عبدالمطلب كاخواب

ا بن اتحق نے کہا کہ مجھے ایسے تخص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا عکر مہ ہے اور انہوں نے ابن عہاس کی روایت ہے اور بزید بن روہان نے عروہ بن الزبیر کی روایت سے حدیث سنائی ان دونوں نے کہا کہ عاتکہ بنت عبدالمطلب نے ممضم کے مکد آئے ہے تین دن پہلے ایک ایبا خواب دیکھا جس نے اس کو پریشان کر دیا تو عا تكه نے اپنے بھائی عب س بن عبدالمطلب كو بيوا بھيجا اور ان ہے كہا بھائی جان! واللہ!! ميں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے پریثان کر دیا اور مجھے خوف ہے کہ آپ کی قوم پر اس کے سبب سے کوئی برائی اورمصیبت آئے اس لئے جو بچھ میں آ ہے ہیان کروں اے مخفی رکھئے۔انہوں نے عاتکہ ہے کہا (احچھا بیان کر) تو نے کیا دیکھا ہے۔کہا میں نے ایک سوار دیکھا جوابیے ایک اونٹ پر آیا اور (وا دی) ابطح میں کھڑا ہو گیا اور پھرنہایت بلند آ واز ہے جلایا کہ سنو! اے بے و فاؤ! اپنے پچپڑنے کی جگہوں کی طرف تین دن کے اندر جنگ کے لئے نکل چیو۔ تو میں نے دیکھا کہلوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ پھرو ہمخص مسجد میں داخل ہوا اورلوگ اس کے بیچھے جارہے ہیں ای ا ثناء میں کہلوگ اس کے گر دہیں اس کا اونٹ اسے لئے ہوئے خانہ کعبہ کے او برخمو دار ہواوہ پھرای طرح چلا پاسنواے غدار د!اینے کچپڑنے کے مقام کی جانب تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جاؤ۔ پھراس کے بعداس کا اونٹ اے لئے ہوئے کوہ ابولٹیس برخمودار ہوا اور وہ اس طرح چلایا۔ پھراس نے ایک چٹان لی اوراس کولڑ ھکا دیا و ہلڑھکتی ہوئی جب پہاڑ کے دامن میں پینچی تو ککڑے تکڑے ہوگئی اور مکہ کے گھروں میں ہے کوئی گھراور کوئی احاطہ (ایبا) باقی نہ رہا کہ اس کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا اس میں (نہ) گیو (ہو) عباس نے کہاوالقدیہ تو ایک (اہم) خواب ہے۔ ویکھے تو اسے چھیااور کسی ہے بیان نہ کر۔ پھر وہاں سے عباس نکلے تو ولیدین عتبہ بن رہیعہ ہے جوان کا دوست تھا (اس ہے) خواب بیان کیا اور اس

خواب کے بیشیدہ رکھنے کی بھی خوا بش کی۔ولید نے اے اپنے باپ عتب سے کہا اور یہ بات مکہ میں یہال تک کھیں گئی کہ قریش میں (جا بجا) اس کا چرچا ہونے لگا۔عباس نے کہا کہ جب میں سوریے بیت اللہ کا طواف کرنے نکلاتو ابوجہل بن ہشام قریش کی ایک جماعت میں جیٹھا ہوا تھا اور سب کے سب عا تکہ کے خواب کے متعلق بات چیت کررے تھے جب ابوجہل نے مجھے دیکھا تو کہاا ہے ابوالفصل! جبتم اپنے طواف سے فارغ ہونا تو ہمارے پاس آنا۔ جب میں فارغ ہوا تو جا کران کے ساتھ بیٹھ گیا۔ابوجہل نے مجھے سے کہا اے بنی عبدالمطنب تم میں بینی نبید کب سے پیدا ہوئی ہے۔انہوں نے کہا۔ میں نے کہا کیا بات ہے۔اس نے کہا اجی وہی خواب جوعا تکہنے ویکھا ہے۔انہوں نے کہا۔ میں نے کہا آخراس نے کیا دیکھا۔اس نے کہا اے بنی عبدالمطلب! کیاشہیں یہ بات کافی نہ تھی کہتم میں ہے مردول نے نبوت کا دعوی کر دیا تھا۔اب تو تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔عا تکہنے تو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جانے کے لئے اُس نے کہا ہے تو ہم بھی ان تین دنوں میں تمہاری بات کا انتظار کریں گے اگر جووہ کہہ ر ہی ہے بیج ہوتو وہی ہوگا اور اگر تین روز گزر گئے اور ان باتوں میں سے کوئی بات سیج نہ نگلی تو ہم تمہارے متعلق ایک نوشتہ لکھ رکھیں سے کہتم لوگ عرب کے سب سے زیادہ جھوٹے خاندان کے ہو۔عباس نے کہا کہ میں نے اس کا کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا بجز اس کے کہ میں نے اس خواب کا اور عا تک کے خواب و کیھنے کا انکار کر دیا انہوں نے کہا۔ پھر ہم ایک دوسرے ہے الگ ہو گئے اور جب شام ہوئی تو بن عبدالمطلب میں ہے کوئی عورت (الیم) باقی ندر ہی جس نے میرے پاس آ کر مینہ کہا ہو کہ کیاتم نے اس بد کار ضبیث کی باتوں کو گوارا کر لیا کہ وہ تمہارے مردوں کی نکتہ چینی کرتے کرتے عورتوں تک پہنچ جائے اورتم سنتے رہے اورتم نے جو پچھ سنا اس سے تمہیں کھے بھی غیرت نہ آئی ۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا واللہ! میں نے اسے کوئی تفصیلی (جواب) نہیں ٔ دیا۔الند کی نتم میں اس ہے تعارض کروں گا۔اگر اس نے دوبارہ اس نتم کی باتیں کیس تو ضرور میں تمہاری طرف ہے اس کا بورا تد ارک کروں گا۔انہوں نے کہا کہ۔عا تکہ کےخواب کے تیسرے دن جب صبح ہو کی تو میں غصے ے بے خود تھا اور میں بیسوچ رہاتھا کہ میں نے ایک (احیما) موقع کھودیا میری خواہش تھی کہ میں اس میں اس کو بچانستا۔انہوں نے کہا کہ پھر میں مسجد میں گیا تو اس کواس حالت میں دیکھا کہ وائقد میں اس کی جانب جار ہا ہوں اوراس کی راہ میں حائل ہوں تا کہوہ دوبارہ ان با توں میں سے جواس نے کہی تھیں کوئی بات کیے اور میں

لے (الف) میں ''نتوبض'' ضاد مجمد ہے اور (ب ج و ) میں صادم بملہ ہے ہے بہلی صورت میں کمزوری ہے بیٹھے رہنے کے معنی ہیں جوزیا وہ مناسب نہیں۔(احمرمحمودی)

اس ہے بھڑ جاؤں اوروہ آ دمی کم وزن (یا دیلا پتلا) تیز مزائ ( کہ لی چبرہ) تیز زبان۔تیز نظرتھا۔انہوں نے کہ کہ ایکا کی تیز چاتا ہوا (یا دوڑتا ہوا) مسجد کے دروازے کی جانب نکل گیا۔انہوں نے کہا کہ میں نے ا ہے دل میں کہا کہ کیا بیتمام (حرکات) اس خوف سے بین کہ میں اسے صلوا تیں سناؤں گا۔انہوں نے کہا كداس في احا تك ايك الي بات ى جوميل في بيس في اس في مضم بن عمر والغفارى كي آ وازى جوبطن وا دی میں اپنے اونٹ کو تھبرائے ہوئے جیخ رہا ہے اور اونٹ کی ٹاک (یا کان یالب) کاٹ دی ہے اور کیا ا الث دیا ہےاورکرتا تھاڑلیا ہےاور وہ کہدر ہا ہے۔اے گروہ قریش اپنے مصالح کے اونٹوں اوراپنے مال کو بچاؤ جوابوسفیان کے ساتھ ہے محمدا پے ساتھیوں کے ساتھ اس کے لئے رکاوٹ بن گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہتم اس کو یا سکو مے فریا د! فریا د!! ۔ انہوں نے کہا۔ اس واقع ہے جھے کواس ہے اور اس کو مجھ سے (اپنی) اپنی جانب پھیرلیا۔اورلوگوں نے بھرتی ہے تیاری کی اور کہنے لگے کیا محمداوراس کے ساتھی اس قافلے کو بھی ابن الحضرمی کے قافلے کی طرح سمجھ رہے ہیں۔والقد ہرگز ایبانہیں ہوسکتا!وہ لوگ اس کو اس کا برعکس یا تیں گے۔اب ان لوگوں کی دوٹولیاں ہو گئیں۔ پچھاتو نکل کھڑے ہوئے اور پچھا ہے بجائے کسی محفص کو جانے کے لئے ابھارنے لکے اور قریش سب کے سب ای (چکر) میں آ گئے اور ان میں سے سربر آ ور دہ لوگوں میں کوئی باقی نہ رہا بجز ابولہب بن عبدالمطلب کے جورہ گیا تھااورا پنے بجائے العاص بن ہشام بن المغیرہ کوروانہ کر دیا تھااوراس سے پہلے جار ہزار درہم کا جواس کے اس پر تھے تقاضا کر چکا تھا اور وہ ان درہموں ہے خالی ہاتھ اور مفلس ہو چکا تھا اس لئے اس نے ان درہموں کے عوض میں اس کو اس کا م پرمقرر کر دیا کہ وہ اس کے بجائے کسی اور شخص کو ہیسجنے کے بچائے کافی ہواوروہ اس کے بچائے چلا گیا اور ابولہب رہ گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن بیٹے نے بیان کیا کہ امیہ بن خلف نے ( قافلے کی حفاظت کے لئے ساتھ نہ جا کر گھریں ) ہیٹے رہنے ہی کاارادہ کرلیا تھااور یہ بوڑھا شاندارڈیل ڈول کا بھاری بحر کم تھا تواس کئے ساتھ نہ جا کر گھریں ) ہیٹے رہنے ہی کاارادہ کرلیا تھا اور ایک انگیٹھی اٹھا لایا کے پاس عتبہ بن الی معیط ایسے وقت آیا جبکہ وہ مسجد بیں اپنے لوگوں بیس ہیٹے ہوا تھا اور ایک انگیٹھی اٹھا لایا جس میں آگ اور اگر تھا (وہ انگیٹھی ) اس کے سامنے لاکرر کھ دی اور کہا اے ابویلی بخور او کہتم بھی تو عور تو ل

اس نے کہااللہ بختے بدصورت بنادےاور جو کا م تو نے کیا ہے اس کو بھی بدنما بناد ہے۔راوی نے کہا کہ اس کے بعداس نے تیاری کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نکل کھڑ اہوا۔

ابن آئی نے کہا کہ جب بیلوگ اپنی تیا ۔ ک سے فارغ ہوئے اور نکلنے کا ارادہ کیا تو اپنے اور بنی مجر بن عبد منا ة بن کنانہ کے درمیان جو جنگ تھی وہ یاد آئی اور کہا ہمیں ڈر ہے کہ نبیں وہ ہمارے پیچھے ہے حملہ نہ کردیں۔





#### کنانہ اور قریش میں جنگ اور واقعہ بدر کے دن ان کا درمیان میں آنا



بعض بنی عامرنے مجھ ہےمحمہ بن سعید بن المسیب کی جوروایت بیان کی ہے اس کے لحاظ ہے جو جنگ قریش اور بنی بکر میں تھی اس کا سبب حفص ابن الاخیف کا لڑ کا تھا جو بنی معیص بن عامر بن لوی میں ہے ایک شخص تھا جواپنی ایک کھوئی ہوئی اونٹنی کی تلاش میں مقام صجنان تک نگل گیا اور وہ کم سن لڑ کا تھا اس کے سر میں چوٹیاں تھیں اور بہترین لباس پہنے ہوئے تھا بیلز کا یا ک صاف نگھرے ہوئے رنگ کا تھا عامر بن بزید بن عامر بن الملوخ کے پاس ہے گز را جو بنی پیم بن عوف بن کعب بن عامر بن لیٹ بن بکر بن عبد منا ۃ بن کنانہ میں ہے ایک شخص ضبحتان ہی میں تھا اور و ہ ان دنو ں بنی بکر کا سر دار تھا۔اس نے اس کڑے کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ یو چھا اے لڑے تو کون ہے۔ اس نے کہا میں حفص بن الا خیف القرشی کے لڑکوں میں ہے ایک بڑ کا ہوں۔ اور جب وہلڑ کا بلیٹ کر چلا گیا عامر بن پزید نے کہاا ہے بنی بحر کیا قریش کے ذیے تمہارا کوئی خون نہیں ہے۔انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ بخدا ہمارے بہت ہے خون ان کے ذھے ہیں۔اس نے کہا کہ اگر کسی نے اس نز کے کو اینے کسی ایک آ دمی کے بجائے قبل کردیا تو اس نے اپنے خون کا بورامعاوضہ لے لیا۔

را دی نے کہا تو بنی بمر میں ہے ایک شخص اس کے پیچھے ہو گیا اوراس کواس خون کے عوض مار ڈ الا جو بنی بکر کا قریش کے ذمے تھا۔قریش نے اس کے متعلق گفتگو کی تو عامر بن پزیدنے کہااے گروہ قریش! ہارے بہت ( ے ) خون تمہر رے ذہبے تھے ( اس لئے ہم نے اس کو تل کر دیا ) اب جو جا ہو کرو۔ اگرتم جا ہو تو تمہارے ذمے جو پچھ ہو وہ ادا کر دواور جو پچھ ہمارے ذمے ہوگا ہم ادا کر دیں گے اور اگرتم جا ہوتو بیڈون کا معاملہ ہے ایک شخص کا بدلہ ایک شخص ہے۔ تمہارا خون جو ہمارے ذھے ہے اس سے باز آج و تو ہم اس خون ہے بازآ ئیں گے جو ہماراتمہارے ذہے ہے(اس کا اثریہ ہوا کہ)اس لڑکے (کے خون) کی اس قبیلہ قریش میں کوئی اہمیت ندرہی اورانہوں نے کہا کہ اس نے سچ کہا کہ ایک شخص کا بدلہ ایک شخص ہے اور اس لڑ کے کو بھول گئے اوراس کا خون بہا طلب نہ کیا۔

( راوی نے ) کہا کہ اس کا بھائی مکرز بن حفص بن الا خیف مرالظیمران ( کے پیاس ) ہے جا ۔ ہا تھا کہ یکا کیک اس نے عامر بن پزید بن عامر ابن الملوح کواپنے ایک اونٹ پر جیٹیا ،بوا دیکھا۔ جب اس نے اس بو دیکھا تو اس کے پاس آیا اور اس کے پاس اپنا اونٹ ایس حالت میں پٹھایا کہ اپنی تکوار حمائل کئے ہوئے تھا۔

اور مکرزا پنی تکوار لے کراس پر (ایبا) بل پڑا کہاں وَقُل (ہی ) سرڈ الا اوراس کے پیٹ میں اس کی تعوارڈ ال کر اسے مکدل یا۔ اور رات کے وقت کعبے کے بردول ہے اے لئکا دیا۔ جب صبح قریش جا گے تو عامرین بزیدین ی مرکی تعوار دیکھی کہ کعبے کے پر دول سے لکی ہوئی ہے اس کو پہچانا تو کہا کہ بےشبہ بیتعواری مربن پزید کی ہے اس پر کمرز بن حفص نے حملہ کیا ہےاوراس کوتی کر دیا ہے۔ بیان کے واقعات تھے۔غرض و واسینے یہاں کی ای جنگ میں ( تھنے ہوئے ) تھے کہ لوگوں میں اسلام تھیل گیا اور وہ اسلام ہی کی طرف متوجہ ہو گئے یہاں تک کہ قریش نے بدر کی طرف جانے کا ارا وہ کرلیا اور اس وقت انہیں وہ تعلقات یا د آئے جوان میں اور بنی بکر میں تھے اور ان سے ڈرنے لگے اور مکر زین حفص نے اپنے عامر ول کرنے کے متعلق کہا ہے۔

لَمَّا رَأَيْتُ اللَّهُ هُوَ عَامِرٌ تَدَكَّرْتُ اَشْلَاءَ الْحَيْبِ الْمُلَحَّب جب میں نے دیکھا کہ وہ عامر ہے تو مجھے اپنے پیارے کے اعضائے تکڑے جو گوشت ہے الگ يتھے مادآ گئے۔

وَقُلْتُ لِنَفْسِي إِنَّهُ هُوَ عَامِرٌ ۚ فَلَا تَوْهَيْهِ وَالْظُوىُ اَتَّى مَرْكَب اور میں نے اپنے دل ہے کہا کہ بے شبہہ ما مریبی ہاس ہے تو نہ ڈراور دیکھ لے کہ بیکس قشم کی سواری ہے۔

وَآيُقَنْتُ آنِيْ إِنْ أَجَلِلْهُ ضَرْبَةً مَنى مَا أُصِبْهُ بِالْفُرَافِرِ يَعْطَب اور میں نے یقین کرلیا کہ اگراس پرایک کاری ضرب لگاؤں اور جب وہ تکواراس پر بوری طرح برساؤل تووه ہلاک ہوجائے گا۔

حَفِطْتُ لَهُ جَأْشِي وَالْقَيْتُ كَلْكَلِيُ عَلَى بَطُلِ شَاكِي السِّلَاحِ مُجَرِّبِ میں نے اس کے لئے اپنے دل کی حفاظت کی (دل کڑ اکیا )اور میں نے اپنا وارایک ایسے سور ہ یر کیا جوتجر به کا را در ہتھیا رلگائے ہوئے تھا۔

وَلَهُمْ اَكُ لَمَّا اَلۡتَفَّ رُوۡعِيَ رُوۡعُهُ عُصَارَةً هُخْنِ مِنْ نِسَاءٍ وَلَا أَبِ اور جب میرا دھیان او اس کا دھیان ایک دوسرے ہے دست و گریبان ہوئے تو ( ظاہر ہو گی کہ) میں (نہ)عورتوں کی جانب ۔ سے روغلے نطفے کا تھا (اور) نہ باپ کی طرف ہے۔ إِذَا مَاتَنَاسَى ذَحُلَهُ كُلُّ غَيْهَبُ حَلَلْتُ بِهِ وَتُرِي وَلَمْ أَنْسَ ذَحُلَهُ

لے (ج و) میں للعیہب بعین مهمله ہے اور خط کشیدہ عبارت بھی انہیں میں ہے۔ ( الف ) میں نہیں ہے۔ اور ( ب ) میں دونول پس میں ۔ (احرمحمودی)

میں نے اپناغصہ اس براتار دیا (یااس سے میں نے اپناانقام لے لیا) اور اس کے انقام (کی لوگ جو فکر کریں گے اس) کو بھی بھولانہیں جبکہ (ایسے موقعوں پر) اس کے انقام کو عافل یا بھولے (بھالے) لوگ بھول جاتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ الغیب وہ شخص ہے جس کوعقل نہ ہواور بعض کہتے ہیں کہ غیبب ہرتوں اور شتر مرغول میں سے نرول کو کہتے ہیں۔اور خلیل نے کہا کہ الغیبب (بعین مبملہ) کے معنی اس شخص کے ہیں جو کمزور ہواورا بناانقام نہ لے سکے۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے بزید بن رومان نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب قریش نے چلنے کا ارادہ کرلیا اور وہ تعلقات یاد آئے جوان کے اور بنی بکر کے درمیان تھے تو اس کے سب سے وہ اپنا ارادہ بدل دینے کے قریب ہو گئے تھے (اشخ میں) ابلیس سراقد بن مالک بن بعثم المدلجی کی صورت میں ان کے سامنے آیا جو بنی کنانہ نے سربر آوردہ ٹوگوں میں سے تھا اور کہا کہ اگر بنی کنانہ نے تم لوگوں کے پہال سے جانے کے بعد کوئی ایسی حرکت کی جس کو تم لوگ تا پہند کرتے ہوتو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ آخروہ لوگ فورائکل کھڑ ہے ہوئے۔

#### رسول التَّدُّ عَنْ اللَّهُ عَالَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْنَا

ابن آئی نے کہا کہ رسول امتد فائیز کم اپنے صحابہ کے ساتھ ماہ رمضان کے چندرا تیں گزرنے کے بعد نظے۔
ابن ہشام نے کہا کہ رمضان کے آٹھ دن گزرنے کے بعد نظے اور عمرو بن ام کمتوم کولوگوں کو نماز
پڑھانے کے لئے عامل بنایا۔ بعض کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ ابن ام کمتوم تھا اور یہ بن عامر بن لوی میں سے
ستھے۔اس کے بعد مقام روحا 'سے ابول با بہ کوواپس فرمایا۔ اور مدینہ کا عامل بنایا۔

ا بن اتخلّ نے کہا کہ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کو پر چم عنایت فر مایا۔ ابن ہشام نے کہا کہ و وسفید تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ رسول اللہ فاقیق کے سامنے دوسیاہ پر چم منے ان دونوں میں ہے ایک تو علی بن ابی طالب کے ساتھ ہا در سول اللہ فاقیق کے سامنے دوسیاہ پر چم منے ان دونوں میں ہے ایک ہوں اللہ فاقیق کی ماتھ ہے اور اس روز سول اللہ فاقیق کی سے صحابہ کے ساتھ سر اونٹ ہے اور ان پر باری باری باری بیٹھا کرتے ہے ہے۔ رسول النہ فاقیق کا اور نے منا ابی طالب اور مرجد بن ابی مرجد الغنوی ایک اونٹ پر۔ اور حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن صارفہ اور ابو کبیٹ اور انسہ دونوں رسول اللہ فاقیق کی اونٹ پر باری باری باری سے رسول اللہ فاقیق کی اونٹ پر باری باری باری سے سول اللہ فاقیق کے آزاد کردہ ایک اونٹ پر باری باری سے

ابن انحق نے کہا کہ لشکر کے پچھلے ھے پر بنی ماز ن بن النجار والے قیس ابن ابی صعصعہ کومقرر فر مایا اور ابن ہشام کے قول کے موافق انصار کا پر چم سعد ابن معاذ کے ساتھ تھا۔

ابن انتحق نے کہا کہ مدینہ ہے مکہ کی جانب آپ مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان ہے ( تشریف لے ) چلے پھرفیق پر ہے اس کے بعد ذکی الحلیفہ پر ہے اور پھراولات الجیش پر ہے۔ بر میں سے لیے ہ

ابن ہشام نے کہا کہ ذات انجیش۔

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد آپ تربان پر سے گزرے۔ پھر ملل پر۔ پھر مربین کے مقام عمیش الحمام پر۔ پھر صخیرات الیمام پر۔ پھر السیالہ پر۔ پھر فج الروحاء پر۔ پھر شنو کہ برسے جو عام راہ ہے یہاں تک کہ آپ عرق الظبیہ نامی مقام پر تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن انحق کے سواد وسرول کی روایت الظبہ ہے۔

تو گاؤں والوں میں ہے ایک شخص ہے طے اور اس ہے ان لوگوں کے متعلق دریا فت کیا۔ ان ہے کوئی خبر نہیں ملی۔ ان لوگوں نے اس ہے کہارسول الله مخارج کی خبر نہیں ملی۔ ان لوگوں نے اس ہے کہارسول الله مخارج کی اس نے کہا کیا تم میں اللہ کا رسول بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تو اس نے آپ کوسلام کیا اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول بیں تو جھے بتا ہے کہ میری اس اوٹنی کے بیٹ میں کیا ہے تو اس ہے سلمہ بن سلامہ بن وتش نے کہا (یہ بات) رسول الله من الله من تو جھے۔ میرے پاس آ۔ میں تجھے اس کے متعلق بتاتا ہوں تو اس پر چڑھے بیٹھا اور جھے ہاں کو حمل رو گیا ہے۔ پھر رسول اللہ مؤر گیا ہے۔ پھر رسول اللہ مؤر گیا ہے۔ پھر رسول اللہ مؤر گیا ہے۔ پھر رسول

مَهُ اَفْحَشْتَ عَلَى الرَّجُلِ.

''خاموش ہم نے اس کوگالی وے دی''۔

 اس کے بعد جب آپ انصفراء کے سامنے آئے جودو پہاڑوں کے درمیان ایک بستی ہے تو آپ نے ان پہاڑوں کے نام دریافت فریائے۔

لوگوں نے کہا کہان میں ہے اس ایک کوتومسلح کہا جاتا ہے اور دوسرے کومخری اور وہاں کے رہنے والول کے متعلق دریا فنت فر مایا تو کہا گیا کہ بنوالنہ راور بنوحراق بی غفار کی دونوں شاخیں ہیں تو رسول التد منی تیزیم نے ان کواوران کے درمیان سے ٹزرنے کو نالپندفر مایا اوران کے ناموں اوران کے رہنے والوں کے ناموں ہے آ پ نے فال لی اور رسول القد منی تیز ان دونوں اور الصفر اوکو بائیں جانب جھوڑ کر سیدھی طرف کی راہ ا یک وا دی پر ہے جس کو ذفران کہا جاتا تھا اختیار فر مائی اور اس وا دی کو مطے فر ، نے کے بعد اُتر پڑے تا کہ تا فلے کوروکیں آپ نے ٹوگوں ہے مشورہ فر مایا اور قریش کے متعلق خبر دی تو ابو بکر صدیق اٹھے اور خوب کہا یہ ر سول التدالله (تعالیٰ) آپ کوجس کام کومناسب بتاہتے وہ سیجئے ہم آپ کے ساتھ ہی واللہ ہم آپ ہے بنی ا سرائیل کی طرح جیساانہوں نے موکٰ سے کہا تھا نہ کہیں گے کہ۔

إِدْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ.

''آپ اینے پر در دگار کے ساتھ جا کیں اور دونوں مل کر جنگ کریں ہم بے شہر یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں''۔

بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پر ور دگار دونوں چلیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ مسم ہاس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ بمیں برک الغماد کی بھی لے چلیں تو ہم اس کی راہ میں صبر ہے یہاں تک آپ کا ساتھ ویں گے کہ آپ وہاں جہنچ جائیں تو رسول اللہ منافیز فی نے ان کی تعریف فر مائی اوراس کے سبب ہے ان کے لئے دعا فر مائی۔ پھررسول الله مُن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن فاید:

أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ.

' 'لوگو <u>مجھے</u>مشور ہ د **و''**۔

اور یہاں لوگوں ہے آپ کی مراد انصار تھے۔اور بیاس لئے فر مایا کہ و وہمی لوگوں کی تعداد میں شائل تھے۔اور جب انہوں نے مقام عقبہ میں بیعت کی تھی تو کہا تھا کہ ہم آپ کی ذ مدداری ہے بری ہیں۔ جب تک که آپ ہماری بستیوں میں نہینج جا تمیں اور جب آپ ہمارے یاس پہنچ جا کمیں آپ ہماری ذرمہ دای میں ہوں کے۔اور ہم آپ کی حفاظت ہراس چیز ہے کریں گے جس ہے ہم اپنے بچوں اورعورتوں کی حفاظت کرتے

ہیں۔ اس سے رسول القد فی الماوان ہات ہے اندیشہ کا کہیں انصار بینہ بچھتے ہوں کہ آپ کی اہداوان پرائی صورت ہیں مازم ہے کہ کوئی ویٹن مدینہ ہیں آپ پراچا تک ہملہ کر دے اور ان پر لازم نہیں ہے کہ آپ آئیں ان کی بستیوں ہے نکال کرکی ویٹمن کے مقابل لے جا کیں۔ پھر جب رسول القد فی پی افر ہائے تو اللہ ان کی بستیوں ہے نکال کرکی ویٹمن کی یا رسول اللہ! والقد آپ گو یا ہم سے خطاب فرمار ہے ہیں۔ فرمایہ۔ اجل معد بن معہ ذنے آپ ہے عرض کی یا رسول اللہ! والقد آپ گو یا ہم سے خطاب فرمار ہے ہیں۔ فرمایہ۔ اجل ہاں عرض کی بے شبہہ ہم آپ پرایمان لا چکے ہیں اور ہم نے آپ کی تھد بی کی اور اس بات کی گوائی دی ہے اللہ آپ جہاں چا ہیں (شریف لے) چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی تئم جس نے آپ کو سچائی گوئی ہوں تو ہم کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی تئم جس نے آپ کو سچائی گئی ہوں تو ہم کے ساتھ میں۔ اس ذات کی تئم جس نے آپ کو سچائی گئی ہوں تو ہم کی تیجھے نہ ہے گا اور ہم اس بات کو تا بہت ہو جا کہ ہیں داخل ہو جا کیں گا ور ہم اس بات کو تا بہت ہو خاور اور ہم اس ہے ساتھ لے کر ہمارے دیٹمن سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے بہت ہو خاور ما وی اور ہم اس ہے کہ اللہ ہماری جانب سے آپ کوالے کارنا ہے دکھائے گا جن بیت آپ مطمئن ہو جا کیں گے خرض ہمیں اسینہ ساتھ لے کر ہمارے دیٹمن سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنا ہے دکھائے گا جن سے آپ مطمئن ہو جا کیں گے خرض ہمیں اسینہ ساتھ لے کر ہمارے وانب سے آپ کوالے کارنا ہے دکھائے گا جن سے آپ مطمئن ہو جا کیں گے خرض ہمیں اسینہ ساتھ لے کر کمارے دیٹمن سے آپ کوالے کارنا ہے دکھائے گا جن سے آپ مطمئن ہو جا کیں گے خرض ہمیں اسینہ ساتھ لے کر کھی ہر کت اللہ سے قبلے گا

غرض رسول اللَّهُ مَنْ يَعْيَالِمُ معد کی تقریرے خوش ہوئے اوران کی با تمیں آپ کے لئے باعث نشاط ہو کمیں۔ سالان

سِيْرُوْا وَاَبْشِرُوُا فَاِنَّ اللَّهَ قَدُ وَعَدَنِيْ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَاللَّهِ لَكَانِّى الْآنَ اَنْظُرُ اِللَّى مَصَارِعِ الْقَوْمِ.

'' چلوا ورخوش ہو جاو کہ القدنے مجھ ہے دونوں گر وہوں میں ہے ایک کا وعدہ فر مایا ہے۔ واللہ اس وفت گویا میں بے شبہہ ان لوگوں کے کچیڑنے کے مقامات کو دیکھے رہا ہوں''۔

پھر رسول الندمننی تیج بخرے مقام ذفران ہے کوجی فر مایا اور ان بہاڑوں برسے چلے جن کا نام الاصافر تھا۔ پھر دہاں سے ایک شہر کی جانب نزول فر مایا جس کا نام الدبہ تھا اور الحنان کو جوایک بڑا ٹیلا بڑے بہاڑ کی طرح ہے سیدھی جانب جھوڑ کر بدر کے قریب نزول فر مایا پھر آپ اور آپ کے صحابہ بیں سے ایک شخص سوار ہوکر نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ وہ مخص ابو بحرصد بی تھے۔

ابن الحق نے کہا حتی کہ آپ عرب کے ایک بوڑھے کے پاس جا کرتھ ہر گئے جیسا کہ مجھ سے محمد بن کیجی بن کیجی بن کی بن حبان نے بیان کیا اوران سے قریش اور محمد اوران کے ساتھیوں کی نسبت اوران کے متعلق اسے جو پچھ خبریں ملی ہوں ان کے متعلق دریا فت کیا تو اس بوڑھے نے کہا میں تنہیں (اس وقت تک) کوئی بات نہ بتاؤں گا جب

تک تم مجھے بیانہ بتا دو کہتم وونوں کن لوگوں میں ہے ہو۔

رسول اللهُ مَنْ الْيُعْرِثُمْ فِي السي قرمايا:

إِذَا أَخْتُرْتَنَا أَخْبَرُنَاكَ.

'' جبتم ہمیں بتاؤ کے تو ہم بھی شہیں بتا کیں گئے''۔

اس نے کہا کیاوہ اس کے معاوضے میں قرمایا:

نَعَمُ "إِلَّ"\_

اس بوڑھے نے کہا مجھے خبر طی ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی فلاں فلاں روز نکلے ہیں۔اور اگر جس نے مجھے خبر دی ہے اس نے بچ کہا ہے تو وہ آج فلاں فلاں مقدم پر ہوں گے اور وہی مقدم بتایا جہاں رسول اللہ سن فیجے خبر دی ہے تشریف فرہ ہے۔اور مجھے یہ بھی خبر طی ہے کہ قریش بھی فلاں فلاں روزنگل پچے اور اگر جس نے مجھے خبر دی بچ کہا ہے تو وہ لوگ آج فلاں فلاں جگہ ہوں گے۔اور اس مقام کو بتایا جہاں قریش تھے۔اور جب وہ اپن خبر دہی سے فارغ ہوا تو کہاتم دونوں کن لوگوں میں ہے ہوتو رسول اللہ من فیج فر مایا:

نَحْنُ مِنْ مَاءٍ.

"ہم پانی ہے ہیں"۔

اوراس کے پاس سے آپ لیٹ آ سے راوی نے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ پانی سے ہیں کا کیا مطلب؟ کیا عراق کے پانی ہے؟

ابن ہشام نے کہا کہ وہ بوڑ ھاسفیان الضمری تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ پھررسول اللہ مُن اللہ معلی ہے معابہ کی طرف تشریف لائے اور جب شم ہوئی تو علی بن البی طالب اور الربیر بن العوام اور سعد بن البی وقاص کو اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بدر کے چشمے ک

ا اس بوڑھے کا سوال تھا المعن انتھا ''تم کس ہے ہوا ور مقصودا س کا بیتھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو کس قبیلے ہے ہو۔ کیا قریش میں ہے وغیرہ ۔ آپ نے جتنا اس کا سوال تھا اس کا پورا جواب اوا قرما دیا ۔''کس سے ہو'' کا جواب پانی سے جینکمل جواب ہے ۔ مزید پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کا وعدہ نیس فرمایا تھا۔'' من ماء ''کے معنی بید بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمندر کے پاس رہنے والے ہیں اور بید بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم پانی سے بین کہ ہم پھھٹ پر رہنے والے ہیں ۔ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمندر کے پاس رہنے والے ہیں اور بید بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم پانی سے بینے ہوئے ہیں زندہ ہیں اور ''جھلنا مِن الْمَاءِ سُکُلُ شَنیْءَ حَیُّ '' کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ وقیم ہو (اجر محمودی)

جانب روانہ فرمایا کہ وہاں آپ کے لئے مفید خبروں کی جبتو کریں جیسا کہ جھے سے بزید بن رومان نے عروۃ بن الزبیر کی روایت بیان کی کہ انہیں پانی لے جانے والی ایک جماعت کی جس بیں بن الحجاج کا غلام اسلم اور بن العاص بن سعید کا غلام ابویسار عریض بھی ہتھے۔ یہ لوگ ان دونوں کو لائے اوران سے سوالات کرنے گے اور رسول القد فل الله فلا آخر کا اور اور اور اور اور ان کے بہتر کی اور الله فلا آخر کی جو کے نماز ادا فر ہار ہے جھے تو ان دونوں نے کہا کہ ہم قریش کے لئے پانی لے جانے والے جیں۔ انہوں نے اس کی کہی ہوئی بات کو پہند نہیں کی اور انہیں خیال ہوا کہ شاید یہ ابوسفیان کے (طازم) ہوں گے۔ اس لئے ان لوگوں نے ان دونوں کو ہارا۔ اور جب ان کو بہت تک کیا تو انہوں نے کہدویا کہ (ہاں) ہم ابوسفیان کے (طازم) جیں۔ آخر انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اور پھرسلام پھیرااور فرمایا: انہوں نے انہیں چھوڑ دیا اور رسول القدین کے رکوع کیا اور دونوں تجدے ادا فرمائے اور پھرسلام پھیرااور فرمایا: انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کے انہوں کے ان کے اور پھرسلام پھیرااور فرمایا: انہوں نے انہیں چھوڑ دیا اور رسول القدین کی کہدویا گھ تو گئی کے مقد کے والله یا تھما لیگریش نے انہوں کے اور پھرسلام پھیرااور فرمایا: انہوں نے انہوں نے انہوں کے اور پھرسلام پھیرااور فرمایا: انہوں نے انہوں نے انہوں کے اور پھرسلام پھیرااور فرمایا: انہوں نے انہوں کے اور پھرسلام پھیرااور فرمایا: انہوں نے انہوں کے اور پھر کے اور پھر کے اور کو کہ کو کھوڑ کے کہور کو کہ کو کھوڑ کے کہور کو کو کہور کے کہور کی کو کہور کے کہور کے کہور کی کو کہور کے کہور کو کہور کے کو کو کہور کو کہور کے کو کہور کے کہور ک

'' جب ان دونوں نے تم سے سی کہا تو تم نے انہیں مارا اور جب انہوں نے جھوٹ کہا تو تم نے انہیں چھوڑ دیا واللہ ان دونوں نے سی کہا کہ وہ قریش کے جیں (اچھا) تم دونوں مجھے قریش کے متعلق خبر دو''۔

كم الْقَوْمُ. "بيلوك كتن بين"-

انہوں نے کہا بہت سے میں۔آب نے قرمایا:

مَا عِدَّتُهُمْ. "ان كى تعداد كياب "-

انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہیں۔فر مایا:

كُمْ يَنْحَرُونَ كُلَّ يَوْمِ " (روزاند كَتْ اونث كائع بين "-

انہوں نے کہاکسی روزنواورکسی روز دی فرمایا:

الْقَوْمُ مَا بَيْنَ الْتَسْعِ مِانَةِ وَالْأَلْفِ. "ياوك نوسواور برارك درميان بي"-

پھرآ پ نے ان سے قر مایا

فَعَنْ فِيهِمْ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشِ. ''ان مِن قريش كرير آورد ولوگوں مِن سے كون كون بين'۔ انہوں نے كہا عنب بن ربيعہ شيب بن ربيعہ ابوالبخترى بن بشام عكيم بن حزام نوفل بن خو بلد الحارث بن عامر بن نونس طبحہ بن عدی بن نونس انظر بن الحارث زمعہ بن الاسود ابوجہل بن ہش م امیہ بن خلف حجاج کے دونوں بیٹے نبیاورمنبہ اور سہیل بن عمر واور عمر و بن عبدود اس کے بعدرسول اللہ سی نیز آنے لوگوں کی طرف توجہ قرمائی اور فرمایا:

هٰذِه مَكَّةً قَدْ الْقَتْ اِلِّكُمْ اَفَلَا ذَكَبِدِهَا.

''ان مكه والول نے تمہارے مقابلے كے لئے اپنے جگر كے تكڑے ڈال دیتے ہیں''۔

ابن ایمی نے بہا کہ سبس بن محر واور عدی بن ابی الزغب و چلتے چلتے بدر میں جو پہنچے اور وہاں ایک شیع کے باز و پانی کے قریب اپنے اونٹ بھیا نے اور اپنی سٹک لے کراس میں پانی مجر نے گھے اور مجدی بن محر و المجنی بھی پانی کے پاس آنے والی لا کیوں میں سے دولاڑ کیوں کی آواز پر سٹیں جن میں سے دولاڑ کیوں کی اور جو گرفت رکھی وہ اپنے سہتھ والی آواز پر سٹیں جن میں سے ایک دوسری سے پہنی بوئی ( کھٹاٹ کر رہی ) تھی۔ اور جو گرفت رکھی وہ اپنے سہتھ والی سٹیں جن میں ان کے پاس مزدوری کر کے تیرا قرض ادا کر دوں گی تو مجدی نے کہا وہ بھی ہی جاوران دونوں کوا کمی دوسرے سے چھڑا دیا عدی اور بسیس نے یہ با تیس سن لیس اور اپنے اونوں پر بیٹھ کر چلے آئے اور رسول اللہ سئی تی ہیا ہی آ کر جو کچھ سنا تھا آپ کواس کی اطلاع دے دی اور ادھر ) ابوسفیان احتیا طرک ساتھ قافلے ہے آگے بڑھ آیا اور آکر اس پانی کے پاس اثر ااور مجدی بن محرو دونوں سواروں نے اپنی سے دوآ دمیوں کے سواکسی اور اجبی کوئیس و کھی سال ان اور جو گھیاں ان دونوں کے اونٹوں کی مجل کی اور چلے گئے تو دونوں سواروں نے اپنی مشک مجر کی اور چلے گئے تو ابوسفیان ان دونوں کے اونٹوں کے مجہ کر کی اوالہ میں مجبور کی میٹکٹیاں لے کر انہیں تو ڈاتو اس میں مجبور کی گھندیاں دوسائی دیں (بید کھی کر ) کہنے لگا والقد بیتو پیشر بار کیا ہو ہو ہے اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اور میں جانوں کے اور اپنیس سے اور اپنیس لے کر سامل کی طرف چلا اور میں جانوں کی مور کی اور اپنے میں جانوں کی مدتر کی اور کھا گیا۔



کہا کہ قریش آئے اور جب الجفہ میں اترے توجہیم بن الصلت بن مخر مدابن المطلب بن عبد مناف
نے ایک خواب دیکھا اور کہا کہ میں اس (عالم یا حالت) میں تھا جس میں سونے والا کچھ دیکھتا ہے اور میں سونے اور جاگنے کی درمیانی (حالت میں ) تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جوا یک گھوڑ ہے پر آیا اور کھڑ اہو گیا اس کے ساتھ اس کا ایک اونٹ بھی تھا۔ پھر اس نے کہا عتب بن ربعہ شبہ بن رسعہ ابوالی میں بشام امیہ بن طف اور فلال فلال مارے گئے اس نے ان (سب) لوگوں کے نام گن دیئے جو قر کیش کے سر بر آ ور دولوگوں

میں سے بدر کے روز مارے گئے۔ پھر میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کے بیٹے پرایک ضرب لگا کر اس کو شکر میں چھوڑ دیا تو گشکر کے نیموں میں سے کوئی خیمہ ایسانہ رہا جس کواس نے اپنے خون سے ترنہ کر دیا ہو۔ راوی نے کہا کہ بیخر ابوجہل کو پنجی تو کہا کہ بنی مطلب کا بیکھی ایک دومرا نبی ہے۔ کل جب ہم ایک دومرے سے ملیں سے تو معلوم ہوگا کہ مقتول کون ہے۔

#### قریش کی طرف ابوسفیان کا خط

ابن اکن نے کہا کہ جب ابوسفیان اپنے قافلے کو بچالا یا تو قریش کو کہلا بھیجا کہ تم تو صرف اپنے قافلے اپنے لوگوں اور اپنے مال کو بچانے کے لئے نظلے تھے اس کوتو اللہ نے بچالیا اس لئے واپس آجاؤ ۔ لیکن ابوجہل بن ہشام نے کہ واللہ بم جب تک بدر نہ بہنچ جا کمی نہیں لوٹیس گے۔ بدر عرب کے میلوں میں سے ایک میلا تھا جہاں ان کے لئے ہر سالی بازارلگتا تھا۔ وہاں ہم تمن دن رہیں گئ کا شنے کے قابل جانور کا ٹیس گئ کھانا کھلا کیں گئ شراب بلا کیں گئے گانے والیاں ہم رہا سامنے گا کیں گئ عرب میں ہماری شہرت ہوگئ ہمارے جانے اور ہمارے اکھٹے ہونے کی خبر پھیلے گی پھر ہمارارعب واب ان پر چھا جائے گا اس لئے چلو۔

# بني زہرہ کو لے کراضن کی واپسی

اوراخنس بن شریق بن عمرو بن وہب النقی نے جو بی زہرہ کا حلیف تھا جب کہ وہ ابحقہ میں تھے کہا۔

اے بی زہرہ اللہ نے تمہارے لئے تمہارا مال بچالیا اور تمہارے لئے تمہارے دوست مخر مہ بن نوفل کو (بھی )

بچالیا تم تو صرف اے اور اپنے مال کو بچانے نکلے تھے اس لئے اگر کوئی بز دلی کا الزام لگائے تو وہ الزام جھے پر
لگاؤ اور لوٹ چلو کیونکہ نقصان نہ ہونے کی صورت میں نگلنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں اور ایسا نہ کر وجیسا کہ یہ شخص کہت ہے۔ یعنی ابوجہل آ خروہ لوٹ گئے اور جنگ بدر میں بی زہرہ کا ایک شخص بھی ندرہا۔ سب نے اس کی بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باتی ندرہی تھی جس میں بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باتی ندرہی تھی جس میں بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باتی ندرہی تھی جس میں بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باتی ندرہی تھی جس میں شریق کے مماتھ لوٹ ندنکل آئے ہوں بجر بنی عدی بن کعب کے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ندنکلا بنی زہرہ اخش بن شریق کے مماتھ لوٹ گئے۔

جنگ بدر میں ان دوتبیلوں میں ہے کوئی ایک بھی حاضر ندر ہا اور وہ سب (کے سب) واپس ہو مکئے طالب بن الی طالب جوان لوگوں ہی میں تھا اس کے اور قریش کے بعض افراد کے درمیان کچھ سوال و جواب ہوئے ان لوگوں نے کہا۔اے بن ہاشم اگر چہتم ہمارے ساتھ نظلے ہولیکن تنہیں مجمہ سے الفت ہے تو طالب بھی ان لوگوں نے کہا۔اے بن ہاشم اگر چہتم ہمارے ساتھ نظلے ہولیکن تنہیں مجمہ سے الفت ہے تو طالب بھی ان لوگوں کے ساتھ جو مکہ کولوٹ گئے واپس ہوگیا اور طالب بن ائی طالب بی نے کہا ہے۔

لَا هُمَّ إِمَّا يَغُزُونَ طَالِبُ فِي عُصْبَةٍ مُخَالِفٌ مُحَارِبُ فِي مِقْنَبِ مِنْ هَٰدِهِ الْمَقَانِبُ فَلْيَكُنِ الْمَسْلُوْتَ غَيْرَ السَّالِبِ وَلْيَكُنِ الْمَغْلُوْبَ غَيْرَ الْغَالِبُ

یا اللہ اگر طالب کسی جا تک میں الی جماعت کے ساتھ نکلے جو مخالف اور (خود مجھے سے) ہرسر جنگ ہواوران رسالوں میں سے ایسے رسالے میں نکلے جو تین سویا اس کے لگ بھگ ہوتو ایسا کر کہ جو کر کے جس کا مال لوٹا جا رہا ہو وہ لو شنے والے کا (رشتہ دارنہ ہو بلکہ) غیر ہواور ایسا کر کہ جو مغلوب ہووہ غالب کا (رشتہ دارنہ ہو بلکہ) غیر ہو۔

ابن بشام نے کہا کہ اس کا قول فلیکس المسلوب 'اور ُولیکن المغلوب 'کی روایت شعر کے گئی راو یوں سے پیچی ہے۔

### ان لوگوں کا وادی کے کنار ہے اتر نا

ابن آخق نے کہاغرض قریش یہاں تک چلے کہ دادی کے ادھر اُتفققل اوربطن وادی کے اس طرف اترے سے اور اس بطن وادی کا نام بلیل تھا جو بدر اور اس ٹیلے کے در میان تھی جس کے پیچھے قریش اترے سے اور جس کا نام العققال تھا اور بدر کی باؤلیاں بطن بلیل کی اس طرف مدینہ کی جانب تھیں۔ اللہ نے مین برسا دیا اور بیروں کا نام العققال تھا اور بدر کی باؤلیاں بطن بلیل کی اس طرف مدینہ کی جانب تھیں۔ اللہ نے مین برسا دیا اور آپ کے صحابہ کو بارش کے سبب سے بید فائدہ ہوا کہ بارش نے بیوادی نرم زمین کی تھی۔ رسول اللہ مُن اللہ تا اور آپ کے صحابہ کو بارش کے سبب سے بید فائدہ ہوا کہ بارش نے زمین کے اجز اکوا کی دوسرے مصل کر کے مضبوط بنا دیا اور ان کے چلنے پھر نے میں کو کی رکا وٹ ندر ہی۔ اور قریش پر بارش کے سبب سے ایس مصیب آگئ کہ آپ کے مقابلے میں انہیں چلنا پھر تا تک مشکل ہوگیا۔ لیس رسول اللہ مُن اُن کے جشموں کی طرف بڑھے اور جب بدر کے سب سے قریب کے چھے یر مہنچ تو و ہیں نزول فر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بنی سلمہ بعض افراد سے مجھے خبر طی۔ انہوں نے کہا کہ الحباب بن المنذر بن المجموح نے عرض کی کہ یارسول الله مَثَالِيَّةُ الْهِ مِينَ مُطلع فر مائے کہ کیا ہے مقام ایسا مقام ہے کہ اس میں آپ کواللہ نے اتارا ہے اور جمیں یہ ان کے آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں یا بیا ایک رائے ہے اور جنگی تدبیروں میں سے ہاور جمیں یہ اس کے آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں یا بیا ایک رائے ہے اور جنگی تدبیروں میں سے

ل عقنقل كمعنى خود نيلے كے بير ليكن يهال القنقل ايك خاص نيلے كا نام ب مدكور و مقامات كا وقوع ذيل كي شكل سے معلوم ہوسكتا ہے۔

كوئى تدبير بے فرمايا:

بَلْ هُوَالرَّاٰيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيْدَةُ.

'' (نہیں) بلکہ بیا یک رائے اور جنگ اور تدبیر ہے''۔

تو عرض کی یا رسول التدتویہ مقام کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو لے کر (تشریف لے) چکئے کہ ہم اس چشمے تک پہنچ کر امتر پڑیں جو ان لوگوں ہے بہت قریب ہے اور اس کے پیچھے جتنے چشمے یا گڑھے ہیں انہیں ناکارہ کر دیں اور وہاں ایک حوض بنا کر اسے پانی ہے بھر لیس اور ان لوگوں ہے جنگ کریں تاکہ ہمیں سینے کو یا نی مانارے اور انہیں نہ ملے نور سول القد فی ڈیٹی نے فر مایا:

لَقَدْ أَشَرْتَ بِالرَّأْيِ.

''نتم نے تیج رائے دی''۔

#### رسول الله مَنَا لَيْنَا أَمْ كَ لِيَ سائبان كى تيارى

ابن اکل نے کہا کہ بھے ہے عبداللہ بن ابی بھر نے بیان کیا کہ ان سے کس نے بیان کیا کہ سعد بن معافی نے عرض کی یہ رسول اللہ بم آپ کے لئے ایک (ایسا) سائبان تیار کرنا (چاہتے) ہیں کہ آپ اس میں تشریف رکھیں اور آپ کے پاس (بی) آپ کی سوار یاں تیار رہیں اور اس کے بعد بھم اپنے دشمن سے مقابلہ کریں۔ پھر اگر اللہ نے ہمیں غلبہ عنایت فر وہ یا اور ہمارے دشمن پر جمیں فتح نصیب فر مائی تو ہمارا مقصد حاصل ہوگی اور اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی تو آپ اپنی سوار بوں پر سوار ہوکر ہماری قوم کے ان لوگوں سے مل جائے جو ہمارے دیجھے میں کیونکہ یا نبی اللہ بہت سے ایسے لوگ آپ کے ساتھ آنے سے تیجھے رہ گئے ہیں کہ آپ کی محبت ہیں بھر ان سے بڑھ کرنہیں ہیں۔

اگرانبیں یہ خیال ہوتا کہ آپ کو جنگ کرتا ہوگا تو وہ آپ کو چھوڑ کر پیچھے ندرہ جاتے۔اللہ ان کے ذر سیلے آپ کی حفاظت فر مائے گا۔وہ آپ کے خیر خواہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔رسول اللہ فن آئی آئی آئی گئی کے ۔رسول اللہ فن آئی آئی آئی گئی کے لئے بھلائی کی دعا کی ۔اس کے بعدرسول اللہ فنا آئی آئی گئی کے لئے سائیان بنایا گیا اور آپ ای میں تشریف فر مارہے۔

# قریش کی آمد

ابن آئن نے کہا جب صبح ہوئی تو قرایش (اپنے مقام سے) نگل کرسامنے آئے جب رسول القد منی تیکی اللہ منی تیکی اللہ من اللہ مناز کے دیکھا تو فر مایا: نے انہیں العقنقل نامی میں سے جہال سے وہ وادی میں آر ہے تھے اتر تے ویکھا تو فر مایا:

ٱللَّهُمَّ هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ ٱقْتَلَتْ بِخُيَلَائِهَا وَفَخُوهَا.

" يا الله بيقريش بين بيايي فخر وغرور كساتها آسكة بين" ـ

تُحَادُّكَ وَتُكَذِّبُ رَسُولُكَ ۚ اللَّهُمَّ فَيَصْرَكَ الَّذِي وَعَدْتَيِيْ اللَّهُمَّ اَحِنْهُمُ الْغَدَاةَ.

'' تیری مخالفت کرتے ہیں اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ یا اللہ تیری اس مدو کا (طالب ہوں) جس کا تونے مجھے دعدہ فر مایا ہے۔ یا اللہ آج صبح انہیں ہلاک کردے'۔

اور جب عتب بن ربيعه كوان لوكون مين اس كايك سرخ اونث يرد يكها تورسول التدمن المنظم في ما يا: إِنْ يَكُنْ فِي اَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ خَيْرٌ فَعِنْدَ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْآخْمَرِ إِنْ يُطِيْعُوهُ يَرُشُدُوا.

'' ان لوگوں میں سے اگر کسی میں کچھ بھلائی ہوگی تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہوگی اگر ان لوگوں نے ان کی بات مانی تو راہ راست برآ جا کیں گئے''۔

جب قریش خفاف بن ایماء بن رحضہ کے پاس سے گزررہے تھے تو اس نے یا اس کے باپ ایماء بن رحضہ الخفاری نے اپنے ایک جیئے کوان کے پاس فرج کرنے کے قابل چنداونٹ ان کے لئے بطور ہربید دے کر بھیجا اور کہلا بھیجا تھا کہ اگرتم چا ہوتو ہم ہتھیاروں اور لوگوں سے (بھی) تمہاری مدد کریں۔ (راوی نے) کہا۔ انہوں نے اس کے جیئے کے ذریعے کہلا بھیجا کہ (خدا کرے کہ) تم سے رشتہ داری قائم رہے جو پکھتم پر لازم تھا تم نے اس کو جیئے گئے دریا۔ اپنی عمر کوشم اگر ہم ان لوگوں ہی سے جنگ کررہے ہیں تو ہم میں کوئی کمزوری ان کے مقابل نہیں ہے اور اگر ہم القدسے جنگ کررہے ہیں جیسا کہ گھر کا دعوی ہے تو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تو کسی میں (بھی) سکت نہیں ہے۔

جب بیلوگ اترے تو قریش کے چندلوگ رسول اللّٰہ ﷺ کے حوض پر آئے جن میں حکیم بن حزام بھی تھا۔رسول اللّٰه ﷺ نے فر مایا:

دَعُوْهُمْ . "أَنهيس إلى بين كلك) جهور دو"

اس روز جس شخص نے اس سے پانی ہیاوہ قبل ہوا بجر تھکیم ابن حزام کے کہوہ قبل نہیں ہوئے (بلکہ )اس

کے بعد انہوں نے اسلام اختیار کیا اور اسلام میں اچھے رہے۔ اس لئے یہ جب بھی کوئی تا کیدی قتم کھاتے تو کہتے نتے نبیس ایسانبیں ہے۔ اس ذات کی قتم جس نے مجھے بدر کے دن ( کی ہلاکت ) ہے بچالیا۔

# جنگ ہے قریش کی واپسی کامشورہ

ابن انحق نے کہا کہ مجھے ابوانحق بن بیار وغیرہ نے اپنے انصار میں سے اہل علم اساتذہ کی روایت سائی۔انہوں نے کہا کہ (جب) بیلوگ آ کرڈٹ گئے۔توعمیر بن وہب الجحی کو بھیجااور کہا کہ مجمد کے ساتھیوں کا اندازہ لگا۔ (رادی نے ) کہ اس نے اپنے گھوڑ ہے کولٹنگر کے گرد دوڑ ایا اور پھرلوٹ کران کی طرف آ کر کہا کہ تین سوسے پچھز یادہ یا اس ہے پچھ کم بین ۔لیکن ذرا مجھے مہلت دو کہ میں بیجی دیکھلوں کہ کیا ان لوگوں کے لئے کوئی چھپی ہوئی جماعت یا اور کوئی مدد بھی ہے۔

(رادی نے) کہا پھر وہ اس وا دی بیس بہت و ور تک چلاگیا اور کوئی چیز نہ ویکھی تو اس نے ان کی طرف واپس ہوکر کہا بیس نے کوئی چیز دیکھی تو نہیں ۔ لیکن اے گروہ بیس نے دیکھا کہ بلا کیں موتوں کوا تھا ہے لا رہی ہیں ۔ بیلوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے بجز ان کی تین بیڑ ب کی او تنزیاں خالص موت کوا تھا ہے ہوئے لا رہی ہیں ۔ بیلوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے بجز ان کی تعوار وں کے نہ کوئی خفا طبتہ کا سامان ہے (اور) نہ کوئی بناہ گاہ ہے۔ بیس تو بھی خیال کرتا ہوں کہ ان بیس سے کی شخص تم میں ہے کی شخص تم میں ہے کی شخص تم میں ہے کی شخص تم میں ہوگا۔ اور جب وہ لوگ اپنی تعداد کے برابر تم میں ختم کر ویس اس کے بعد زندگی کی کوئی بھلائی رہ وبائے گی۔ (اب) تم جو چا ہورائے (وو) اور مشورہ کرو۔ جب تھیم بن حزام نے بیستا تو لوگوں بیس گھو منے لگا عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور کہا اے ابوالولید! تو تو قر لیش کا بڑا اور ان کا سروار ہے اور بیسب تیری بات مانے ہیں کیا تھے اس بات سے پھی رغبت ہے کہ ہمیشان میں تیرا ذکر خیر رہے۔ اس نے کہا اے تھیم وہ کیا (بات) ہے۔ کہا کہ تو سب لوگوں کو لے کرلوث جا اور عمرو بن الحضری جو تیرا حلیف تھا اس کا بارتو (خود) اٹھا۔ اس نے کہا اچھا جھے یہ منظور ہے تو اس کی ذمہ داری جھے پر ڈ ال کیونکہ وہ میرا حلیف تھا اس کا بارتو (خود) اٹھا۔ اس نے کہا اس کا جو پھی مال گیا اس کی جمد داری جھے پر ہوال کیونکہ وہ میرا این الحظاد کے پاس جا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوجہل کی مال حظلیہ تھی اس کا نام اساء بنت مخر بہتھا اور مخر بہ بی نہشل بن دارم بن مالک بن حظلیہ بن مالک بن زیدمن قابن تیم میں ہے ایک شخص تھا۔ کیونکہ اس کے سواکس اور ہے لوگوں میں پھوٹ ڈال دینے کا ڈرنبیں ۔ بینی ابوجہل کے سوا۔ پھر عتبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہوگیا۔ اور کہا اے گروہ قریش ! والند تم محمد ہے اور اس کے ساتھیوں ہے مقابلے کرکے کیا کرلوگے۔ والند اگرتم لوگوں نے ان لوگوں کو ماربھی ڈالا تو بمیشہ ایک شخص دوسرے کی صورت دیکھنے ہے (اس لئے) کرامت کرے گا کہ اس نے اپنے بچا

زاد بھائی یا خالہ زاد بھائی یا اس کے خاندان کے کسی شخص کو مارڈ الا۔ لہذا بلٹ چلواور محمد کوتمام عرب کے مقابل حجوز دو۔ اگر انہوں نے اس کو مارڈ الا تو بیدوبی بات ہے جوتم چا ہتے ہو۔ اور اگر اس کے سواکوئی اور صورت ہوئی تو تمہیر وہ ایس حالت میں پائے گا کہ جو چیزتم اس سے (آج) چا ہتے ہووہ تم اس سے طلب نہیں کرو گئے۔ خلیم نے کہا کہ پھر میں چلا اور ابوجہل کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے پائی ایک زرہ اپنے ایک صندوق سے نکالی ہے اور اس کو (یھنٹھا) تیار کررہا ہے۔

ابن ہشام نے کہ بھنٹھا کے عنی بھیٹھا کے یعنی تیار کرنے کے ہیں۔

کیم نے کہ کہ کہ میں نے اس سے کہا اے ابوالحکم عتبہ نے جھے تیرے پاس سے پیام دے کر بھیج ہے اور

اس نے جو پکھ کہلا بھیجا تھا (وہ سب) کہ تو اس نے کہ واللہ جب سے اس نے محمد اور اس کے ستھیوں کو دیکھا

ہے اس کا شش اور سینہ پھول گیا ہے ( یعنی وہ خوف زوہ ہو گیا ہے ) واللہ ایسا ہر گزنہ ہوگا جب تک کہ ہم میں اور

محمد میں اللہ فیصلہ نہ کر ہے ہم واپس نہ ہوں گے ۔ اور عتبہ نے جو پکھ کہا ہے صرف اس وجہ سے کہا ہے کہ اس نے

و کھے لیا ہے کہ محمد اور اُس کے ساتھی جانوروں کے گوشت کے ایک نوالے کی طرح ہیں اور انہیں میں اس کا بیٹا

و کھے لیا ہے کہ محمد اور اُس کے ساتھی جانوروں کے گوشت کے ایک نوالے کی طرح ہیں اور انہیں میں اس کا بیٹا

بھی ہے اور وہ تم سے اس کے متعلق خوف زدہ ہے پھر اس نے عامر بن الحضری کے پاس ایک شخص کو سے بیام

دے کر بھیجا کہ یہ تیرا حلیف لوگوں کو لے کر لوٹ جانا جا ہتا ہے تو نے تو اپنا خون اپنی آ تکھوں سے د کھے لیا۔ اس

لئے اٹھ اور عہد شکنی ( جو تیر سے ساتھ کی گئی ہے ) اور اپنے بھائی کے قبل کا ذکر کر ( لوگوں کو واقعہ نہ کور و یا دولا)

غرض عام بن الحضر فی اٹھا اور (واقعات) وضاحت سے بیان کئے اور اس کے بعد چلانے لگا ہائے عمر وہائے عمر دیا ہے اس کا اثر بیہ ہوا کہ لڑائی چیز گئی اور معاملہ بیجھنے کے قابل ندر ہا اور اراو و جنگ پرجس کے لئے وہ نکلے تھے سب (کے سب) مستعد ہو گئے اور جس رائے کی جانب نتبہ نے لوگوں کو دعوت دی تھی اس کو در جم نکلے تھے سب ( کے سب) مستعد ہو گئے اور جس رائے کی جانب نتبہ نے لوگوں کو دعوت دی تھی اس کو در جم برہم کر دیا۔ جب عتبہ کو ابوجہ ل کی اس گفتگو کی خبر بینچی کہ ' واللہ اس کا شش ( سحر ہ) اور سینہ بچول گیا ہے' تو اس کا ۔ نے کہا کہ اپنی مقعد کو زرد کر لینے والا جد سمجھ لے گا کہ کس کا شش اور سینہ بچول گیا ہے۔ میر ایا خو واس کا۔

ابن ہشم نے کہ کہ سحر کے معنی میں شش اور اس کے گردو پیش کی ناف سے اوپر والی وہ سب چیزیں جن سے خلق تعلق رکھنا ہے شامل میں اور ناف کے بنچے کی چیزوں کو قصب کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی میں رسول اللّٰهُ فَالْمَا اللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ وَقُولَ ہِ عَلَيْ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فِي اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ لَلْلْمُنْ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰمُ اللّٰهُ فَاللّٰمِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّ

رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ.

'' میں نے عمر و بن کی کو دیکھا کہ وہ اپنانیجے کا دھڑ آگ میں کھنچے لئے جار ہا ہے''۔ ابن ہشام نے کہا کہ یہ بات مجھ سے ابوعبیدہ نے بیان کی ہے۔''

پھر عنتہ نے اپنے سر پر پہننے کے لئے خود کی تلاش کی تو اس کی کھو پڑی کے بڑے ہونے کے سبب سے لشکر بھر میں کوئی ایسا خود نہل سکا جس میں اس کا سرسا سکے۔ جب اس نے بیرحالت دیکھی تو اپنے سر پر ایک چا در لیسٹ لی۔



ابن است نے کہا کہ الاسود بن عبدالاسدالمخز وی جوا یک اکھڑ اور بدطنیت شخص تھا نکل کھڑ اہوااور کہا کہ میں اللہ سے عبد کرتا ہوں کہ یا تو میں ان لوگوں کے حوض میں سے پانی پیوں گا یا اس کوتو ژ ڈ الوں گا یا اس کے سے مرجا دُل گا۔ جب وہ نکل تو اس کی طرف حمزہ بن عبدالمطلب بڑھے اور جب دونوں مقابل ہوئے تو حمزہ نے اس پرایک ایساوار کیا کہ اس کی ٹانگ آ دھی پنڈیل کے پاس سے کٹ گئی اوروہ ابھی حوض تک پہنچا بھی شھا کہ وہ پیٹے کہ بال اس اللہ حرک گا گئے آ دھی پنڈیل کے پاس سے کٹ گئی اوروہ ابھی حوض تک پہنچا بھی شھا کہ وہ وہ پیٹے کہ بال اس طرح گرا کہ اس کے پاؤں سے خون کی دھاریں اس کے ساتھیوں کی طرف (تیزی سے) بہدرہی تھیں۔ پھروہ رینگ ہوا حوض کی طرف چلا اور اس میں جا پڑا اوروہ اپنی قسم پوری کرنا چا ہتا تھا۔ جمزہ بھی اس کے پیچھے ہو گئے اور حوض بی میں اس پروار کیا اور مارڈ الا۔

# عتبه کامطالبه اپنے مقابلے کے لئے

کہا کہ اس کے بعد عتبہ بن رہید اپنے بھائی شیبہ بن رہید اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ نگا حق کہ جب وہ صف سے الگ ہوا تو مقابلے کے لئے طلب کرنے پر اس کی جانب انصار میں سے تین نوجوان الحارث کے دونوں بیٹے عوف ومعو ذہن کی مال کا نام عفرا' تھا اور ایک اور شخص جس کا نام عبد اللہ ابن رواحہ تھا (بیتینوں) نگلے تو انہوں نے پوچھاتم کون ہو۔ انہوں نے کہا انصار کی۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ۔ اور ان میں سے (کسی) پکار نے والے نے پکارا۔ اے محمد ہماری جانب ہی ری قوم کے ہمارے ہمسر روانہ کر۔ تو رسول اللہ من اللہ عن قرمایا:

قُمْ يَا عُبَيْدَةَ بُنِ الْحُرِثِ وَقُمْ يَا حَمْزَةُ وَقُمْ يَا عَلِيٌّ.

''اے عبیدہ بن الحارث تم اٹھوا ورا ہے حمز ہتم اٹھوا درا ہے علی تم اٹھو''۔

پھر جب بدلوگ اٹھے اور ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہاتم کون ہوتو عبیدہ نے کہا۔عبیدہ اور حزہ

نے کہا حمزہ اور علی نے کہا علی۔ انہوں نے کہا ہاں مقابل شریف ہیں۔ اس کے بعد عبیدہ جوسب میں زیادہ من رسیدہ تھے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا اور عی نے ولید بن متبہ سے جنگ کی۔ حمزہ نے توشیبہ کومہلت بھی نے دی اور قبل کر دیا اور طلی نے بھی ولید کوفور آفتل کر ڈ الا۔ عبیدہ اور عتبہ نے جنگ کی۔ حمزہ نے توشیبہ کومہلت بھی نے دی اور قبل کر دیا اور طلی نے بھی ولید کوفور آفتل کر ڈ الا۔ عبیدہ اور دونوں بھی نے ایک دوسرے ہر دو وار کے دونوں میں سے جرایک نے اپنے مقابل والے کو بٹھا دیا۔ (یعنی دونوں بھی نا قابل حرکت ہوگئے)۔ اور حمزہ اور طلی نے اپنی تلواریں لے کرمتبہ پر حملہ کیا اور فور آفتل کر ڈ الا۔ اور دونوں نے اپنے ساتھی کو اٹھا لیا اور انہیں آپ کے سحابہ کے پاس لائے۔

ا بن آئن نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قبادہ نے بیان کیا کہانصار کے نوجوانوں نے جب اپنانسب بتایا تو عتبہ بن رہیعہ نے کہا کہ ہمسر شریف ہیں بیکن جمیں ہماری قوم کے لوگ مطلوب ہیں۔

### دونوں جماعتوں کامقابلہ

ابن الحق نے کہا کہ اس کے بعد لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے اور ایک دوسرے سے تز دیک ہو گئے رسول اللّٰه تَخْالِیْنَ ﷺ نے اپنے صحابہ کو بیتھم دیا تھا کہ جب تک آپ انہیں تھم نددیں حملہ ندکریں اور بیتھی فر مادیا تھا۔ اِن الْکَتَنَفَکُم الْفَوْمُ فَانْضَحُولِ ہُمْ عَنْکُمْ بِالنّبِلِ.

'' اگران لوگوں نے تم کو گھیر لیا تو اپنی مدا فعت کے لئے ان پر تیر برساتے رہو''۔

اور رسول اللّٰه مُنْ تَقِیْظُ سا ئبان میں ابو بکرصد ہیں کے ساتھ تشریف فر ما تنے اور واقعہ ُ بدر جمعہ کے روز ماہ رمضان کی ستر ہ تاریخ کی ضبح میں ہوا۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ ہے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین نے اس طرح کہا اور ابن آخل نے کہا کہ مجھ ہے حہان بن واسع بن حبان نے اپنی قوم کے شیوخ ہے روایت بیان کی کہ رسول اللہ من اللہ تی تو م کے شیوخ ہے روایت بیان کی کہ رسول اللہ من تی بدر کے روز اپنے اصحاب کی صفیں ورست فرما کی اور آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس ہے لوگوں کو (صف میں) ورست فرم رہے تھے۔ جب آپ بن عدی بن النجار کے حلیف سواد بن غزیہ کے پاس سے گذر ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا دبن غزید باتشدید کہا ہے اور ان کے سوا انصار میں ایک اور سواد جیں جن کا نام بلاتشدید ہے۔ اور وہ صف سے آگے بڑھے ہوئے تھے

لے (الف) میں اکتنفہ ہے جو ترکم یف کا تب معلوم ہوتی ہے۔ سے (الف) فاتصحو ہے فائے معجمہ سے ہے۔ لغت میں عائے مہملہ اور خائے معجمہ دونوں میں بیہا دوموجود ہے اور معنی دونوں کے قریب قریب میں ۔ (احمرمحمودی)

مستنتل من الصف تم صف سي آك نكلي بوئ بو؟ \_

ابن مشام نے کہا کدبعضوں نے ( بجائے مستنقل من المصف کے ) مستنصل من الصف کہا ہے۔( دونوں کے معنی قریب قریب میں )۔ تو آپ نے ان کے پیٹ میں وہ تیر چبھویا اورفر مایا:

إِسْتُويَا سَوَّادُ. " "اے سواد برابر ہوجاؤ"۔

تو انہوں نے کہایا رسول الله منگائي آ ب نے مجھے تکلیف دی حالا نکداللد نے آ پ کوحق وعدل کے ساتھ مبعوث فر ما یا ہے۔ آپ مجھے اس کا بدلہ لینے دیجئے ( راوی نے ) کہا تو رسول التد کی ٹیٹٹے کے اپناشکم مہارک کھول ديااورفرمايا:

إِسْتَقُدِ. "(احِما)بدله للو"

(راوی نے ) کہا تووہ آپ ہے لیٹ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسد دیا تو آپ نے فر مایا: مَا حَمَلَكَ عَلَى طَلَّا يَا سَوَّادُ.

''اے سواد! تنہیں اس پرکس نے ابھارا (تم نے ایبا کیوں کیا)۔

عرض کی یا رسول القد جو واقعات در پیش ہیں اس کوتو آپ ملاحظہ فر مار ہے ہیں اس لئے میں نے جا ہا كة ب ا ترى ملاقات اليي موكة ب كى جلدمبارك ميرى جلدمس كرية وسول التدمن اليناري البيس دعائے خیر دی اوران سے گفتگوفر مائی ۔

# رسول الله مناليني كاليخ پرورد كاركوامداد كے لئے تسميس دينايا تنا كيد دعاكرنا

ابن اسخق نے کہا کہ پھررسول اللّٰمِنَا فِيَا نے (بقيه )صفيں درست فرمائيں اور اس سائيان کی جانب مراجعت فرما کراس میں داخل ہوئے اوراس میں آپ کے ساتھ ابو بھر کے سواا ورکوئی نہ تھا۔اوررسول التدمنی تیج ع ا پنے پر ور د گارکواس وعدے کے متعلق جواس نے آپ کی امداد کے لئے فر مایا تھافتمیں دے رہے تھے یا بتا کید دعا فرمار ہے ہتھے اور جو پچھ آپ عرض کرر ہے تھے اس میں بیالفاظ بھی تھے۔

اَللَّهُمَّ إِنْ تَهُلِكُ طَذِهِ الْعِصَابَةَ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ.

'' یا التدا گرنونے آج اس جماعت کو ہلاک کردیا تو پھر تیری پرشش نہ کی جائے گی''۔ اورابو بكرع ض كرتے ہيں كه يانبي الله! اپنے يرور د گاركوشميں دينے يا بتا كيد دعا كيں فر مانے ميں پچھاتو

تکی فر مائے۔ کیونکہ اللہ نے آپ ہے جو بچھ وعدہ فر مایا ہے اے بورا فر مائے گا (یا آپ کو جز آٹ دے گا )۔ اور ر سول التدمَنَ ﷺ سائبان میں ہی تھے کہ آپ کے سرمبارک کوایک جنبش ہوئی اور اس کے بعد آپ بیدار ہوئے

ٱبْشِرْيَا اَبَابَكُمِ اَتَاكَ مَصُرُاللَّهِ هَذَا جِنْرِيْلُ آخِذٌ ابِعِمَانِ فَرَسٍ يَقُوْدُهُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقُعُ

''اے ابو بکرخوش ہو جاؤ کرتمہارے یاس اللہ کی امداد آ گئی۔ یہ جبریل ہیں۔گھوڑے کی باگ تھ ہے ہوئے اس کو چینج رہے ہیں اور اس کے سامنے کے دانتوں پرغبارہے''۔

ا بن انتحق نے کہا کہاں وقت حالت ہیتھی کے عمر بن انخطا ب کے آ زا دکروہ مجیع کوایک تیرآ لگا اور وہ شہید ہو چکے اور پیمسلمانوں میں ہے پہلے مقتول تھے۔اور پھر بنی عدی بن النجار میں سے ایک شخص حارثہ بن سراقہ تا می کی جانب ایک تیر پھینکا گیا جوحوض ہے یانی ہی رہے تھے اورٹھیک انہیں پر پڑااورو ہ بھی شہید ہوئے۔

#### آپ کااپنے صحابہ کو جنگ کی ترغیب وینا

کہا کہاس کے بعدرسول اللہ زُنٹیز الوگوں کی جانب نظے اور انہیں ترغیب دی اور فر مایا: وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا عَيْرَ مُدُسِ إِلَّا ٱدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

''اس ذات کوشم جس کے ہاتھ ہیں محمد کی جان ہے آج جوشخص بھی ان لوگوں ہے جنگ کر ہے گا ورصبر کے ساتھ ثوا ہے بمجھ کرنٹل ہو جائے گا آ گے برد ھتا ہوا ہوگا پیٹھ کچھیرانے والا نہ ہوگا تو اللّٰہ اہے جنت میں داخل فر مائے گا''۔

تو بنی سلمہ والے عمیر بن الحمام نے جن کے ہاتھ میں چند تھجوریں تھیں اور وہ انہیں کھار ہے تھے کہا آیا۔ آ ہا۔ کیا میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا ہی نصل ہے کہ جھے یہ لوگ قبل کر دیں۔ ( راوی نے ) کہا کہ پھر انہوں نے معجوریں اپنے ہاتھ ہے بھینک دی اورا پنی مکوار لے لی اوران لوگوں ہے جنگ کی اورشہید ہو گئے۔ ا بن اتحق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قباوہ نے بیان کیا کہ ابن عفرا ءعوف ابن الحارث نے کہاما

لے (بج د) میں ''منجو''زائے مجمدے ہے جس کے معنی پورا کرنے کے میں اور (الف) میں ''منجو''رائے مہملہ ہے ہے جس کے معنی جزاد ہے کے ہیں۔مقدم الذ کرمعنی زیاد ومناسب معلوم ہوتے ہیں۔(احرمحمودی)

رسول الله ما يضحك الرب من عده - بروردگاركوائ بند \_ كى كۈكى بات خوش كرتى م فرمايا: غَمْصُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُّقِ حَاسِرًا.

'' ننگےسرا پناہاتھ دشمن ( کے خون ) میں ڈبوویتا''۔

توانہوں نے اپنی وہ زرہ اتارڈ الی جس کو وہ پہنے ہوئے تھے اور اسے بھینک دیا اور اپنی تکوار لی اور ان لوگوں ہے جنگ کرنے کیجنی کہ شہید ہو گئے۔

این اتحق نے کہا کہ مجھے گھ بن مسلم بن شہاب الزہری نے بنی زہرہ کے حلیف عبداللہ بن تعبیہ بن صعیر العدری کی روایت سائی کے انہوں نے ان سے بیان کیا کہ جب وگ ال گئے اور ایک دوسرے سے بزد یک ہو گئے تو ابوجہل نے کہا یا اللہ ہم میں سے جو شخص رشتول کا زیادہ تو زئے والا ہے اور ہمارے آ گے ایک غیر معروف بات پیش کررہا ہے اسے آئی صبح بلاک کروے ۔ تو وہ خود (اپنی بربادی کا وروازہ) آپ کھو لئے والا تھا۔

#### 

این آئی نے کہا کہ پھررسول القدی تیزنے نے ایک مٹھی بھر کنگریاں لیں اور قریش کی جانب منہ کیا اور فر مایا. شاقت الْوَجُودُةُ، ﴿ وَجِرِے جُرُ جَائِمِیں ''۔

اوران ککریوں ہے انہیں مارااس کے بعدا ہے اصحاب کو تھم فرمایا شدوا۔ حملہ کرو بھر تو شکست ہوگئی اوراللہ نے قریش کے بہت ہے سور ماؤں کو آل کرڈ الا اوران بیں ہے بہت ہے سربر آوردہ لوگوں کو اسپر مرویا اور جب ان لوگوں نے ان کو اسپر کرنا شروع کیا اور رسول اللہ فائیڈ نہا تبان بیں تشریف رکھتے ہے اور سعد بن معاذ انصار کے دومرے اور لوگوں کے ساتھ کھوار جمائل کئے ہوئے اس سائبان کے دروازے پرجس بیں رسول اللہ فائیڈ انٹریف فرما ہے آپ پروشمن کے حملہ آور ہونے کے خوف ہے آپ کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے تھے کہ بھے ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ فائیڈ نی سعد بن معاذ کے چبرے بیں ان کا مول کے منعلق جولوگ کرر ہے تھے بچھ تا بہند بدگ کے آٹار ملاحظ فرمائے تو ان ہے فرمایا

لَكَانِيْ بِكَ يَا سَعُدُ تَكُرَهُ مَا يَصْنَعُ الْقَوْمُ.

''اے سعد! ضرور میں تنہیں (ابیاد کھتا ہوں) گویاتم اس اس بات کونا پسند کرتے ہوجو بیلوگ کررہے جیں''۔

انہوں نے عرض کی جی ہاں! والقدیار سول اللہ! مشرکین ہرالقدنے جوآ فت ڈ ﴿مَا بِي اس کی ابتداء تو البی

#### الرام المام الم

تتی کہ خوب قبل کرنا مجھے زیادہ بیند تھا بہ نسبت ان لوگوں پر رحم کرنے کے (یاان کوزندہ چھوڑنے کے )۔

#### مشركين كول كرنے ہے رسول الله شائلة المامنع فرمانا

بن انخق نے کہا مجھے العباس بن عبداللہ بن معبد نے اپنے بعض گھر والوں ہے اور انہوں نے عبداللہ بن مہاس کی روایت سائی کہ نجی تو تیزیم نے اس روز اپنے صحابہ ہے فر مایا '

إِنِي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِحَالًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَعَيْرِهِمْ قَدْ أَخْوِجُوا كُوْمًا لَا حَاجَةَ لَهُمْ بِقِتَالِنَا فَمَنْ لَقِي مِنْكُمْ آحَدٌ أَمِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِي اَبَا الْمَحْتَرِي بْنَ هِشَامِ نُنِ الْحَارِثِ بْنِ آسَدٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِيَ الْعَثَاسَ بْنَ عَبْدِالْمُطَلِب عَمَّ رَسُولِ اللهِ مَنْتَ قَلَا يَقْتُلُهُ قَانَةً إِنَّمَا أُخُرِجَ مُسْتَكُرَهًا.

'' بجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہاتم اوران کے علاوہ بعض اور وگوں کو زبردئی (جنگ کے لئے) باہر کال سیا اورانہیں ہی رے ساتھ جنگ کرنے ہے کوئی سرو کارنہیں اس لئے تم میں ہے کوئی شخص بن ہاشم میں ہے کوئی شخص بن الحارث بن بن ہشام بن الحارث بن بن ہشام بن الحارث بن الحا

راوی نے کہا ابوحذیفہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ ٔ دادا ' بیٹے ' پوتوں ' بھائیوں اور اپنے خاندان کے لوگوں کوتو قتل کریں اور العب س کو مجھوڑ ویں واللہ اگر ہیں اسے ملوں تو ہیں اسے ضرور تکوار کا نوالہ بنادوں گا (لا لحمنه)۔ ابن بشام نے کہا (''لا لحمنه'' کے بجائے ) بعضوں نے ''لالجمنه'' کہ ہے۔ یعنی تکوار کواس کی نگام بنادوں گا۔

(راوی نے) کہا کہ یہ خبررسول الله کا تینے کو پنجی تو آپ نے عمرے فر مایا.

يًا أبَا حَفْصٍ. "أكالوطفط"-

عمر نے کہا کہ واللہ یہ بہلا روزتھا کہ رسول اللہ من تیجے ابوحفص کی کنیت سے خطاب فر مایا۔ (اور فر مایا)۔

أَيْضُرَبُ وَجْهُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ.

'' کیارسول القدکے جیائے چہرے پرتکوار ماری جائے گی'۔

تو عمر نے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن تکوار سے اڑا دول کیونکہ وابتدوہ منافق ہو گیا

ہے۔ تو ابوحذیفہ کہا کرتے تھے کہ اس کلمے ہے جو میں نے اس روز کہ دیا تھا بےخوف نہیں ہوں اور ہمیشہ مجھے اس کا دھڑ کا لگا رہے گا بجز اس کے کہ اس کا کفارہ میری شہادت کرے حتیٰ کہ جنگ بمامہ میں انہیں شہادت نصیب ہوئی۔

ابن آبحی ان ایس الدین آبال الدین

لَنْ يُسْلِمَ ابْنُ حُرَّةٍ رَمِيْلَةً حَتَّى يَمُوْتَ أَوُ يَرَى سَبِيْلَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

غرض دونوں میں مقابلہ ہوااورالمجذ رین زیاد نے اس کونل کر دیا۔اوربعضوں نے المجذ رین ذیاب کہا ہےاورالمجذ رنے ابوالبختر ی کےنل کے متعلق کہا ہے۔

اِمَّا جَهِلْتَ اَوْسَیْتَ نَسَیِی فَاتْیِتِ النِسْبَةَ آیِی مِنْ بَلِیْ النِسْبَةَ آیِی مِنْ بَلِیْ النِسْبَة آیِی مِنْ بَلِیْ الرَّتُومِیرے نسب سے ناوانف ہے یا بھول گیا ہے تو اس نسبت کو (اپنے دماغ میں) خوب جما

لے کہ میں بتی بلی میں ہے ہوں۔

الطَّاعِنِينَ بِسِمَاحِ الْسِيَرَنِيُ وَالصَّارِبِيْنَ الْكَبُشَ حَتَّى يَسْحَنِيَ جویزنی نیزوں ہے جنگ کیا کرتے ہیں۔اورسردارقوم پراس وقت تک وارکرتے رہتے ہیں کہ

بَشِّرُ بِينُم مِنْ اَبِيْهِ الْبَخْتَرِي ۗ اَوْبَشِّرَنُ بِمِثْلِهَا مِنْيَى بَيِي البختری کواین باب ہے چھوٹ جانے کی خوش خبری سنا دو۔ یاتم دونوں میرے بچوں کوایی طرح کی خوش خبری سنا دو \_

أَنَا الَّذِي يُقَالُ آصُلِي مِنْ بَلِي اللَّهِ الطُّعَرُ بِالصَّعْدَةِ حَتَّى تَنْتَنِي میں ہی وہ ہوں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ میری اصل بنی بلی ہے ہے۔ یہاں تک نیز ہے کے وارکرتارہتاہوں کے وہ (نیزہ) مزجائے۔

وَأُغْبِطُ الْقِرُنَ بِعَصْبٍ مَشْرَفٍ آرُزِمُ لِلْمَوْتِ كَاِرْزَامِ الْمَرِى فَلَا تُراى مُجَذَّرًا يَفَرِي فَرِي

اورا بے مقابل والے کومشر فی تکوار ہے قتل کرتا ہوں اورموت کے لئے میں اس اونٹنی کی طرح کراہتا ہوں جس کا دودھاس کے تھن میں اڑ گیا ہو۔ پس تو مجذر کو( ان ہونی) عجیب باتیں کرتا ہوانہ دیکھے گا۔ ( یعنی میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھا تا ہوں )۔

ابن ہشام نے کہا المری ( یعنی المری جس مصرع کے آخر میں ہے وہ ) ابن انحق کے سوا دوسروں کی روایت ہے۔اورمری کے معنی اس اونمنی کے ہیں جس کا دود ھے بمشکل اتا راجا تا ہو۔

ابن اسحق نے کہا کہ اس کے بعد المجذ ررسول امتد کی تیج کے پاس آئے اور عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کوحل کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے۔ میں نے اس کے متعلق بہت کوشش کی کہ وہ قید ہو جائے تو اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں کیکن اس نے جنگ کے سوااور کوئی بات نہ مانی تو میں نے اس سے جنگ کی اور اس كو مار ڈ الا \_

ا بن ہشام نے کہا کہ ابوالیختری کا نام العاصی بن ہاشم بن الحارث بن اسدتھا۔



ا بن اتخلّ نے کہا کہ مجھے کی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والد کی روایت سنائی۔ ابن آتحق

نے کہا کہ میمی حدیث عبداللہ بن انی نجر نے بھی بیان کی اور ان ووٹول کے علاوہ اورلوگوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف کی روایت و ہی سنائی کہانہوں نے کہا ۔ کہامیہ بن خلف مکہ میں میر ا دوست تھا اور مرا نا م عبدعمر وتھا جب میں نے اسلام اختیار کیا تو اینا نام عبدالرحمن رکھ لیا اور ہم لوگ مکہ ہی میں تھے۔اور جب ہم مکہ میں تھے تو وہ مجھ ہے ملاکرتا (اور ) کہا کرتا تھاا ہے عبدعمر و کیاتمہیں ایسے نام سے نفرت ہے کہ جس ، م سے تمہیں تمہارے والدیے نامز دکیا تھا۔انہوں نے کہا۔ میں کہتا تھا ہاں۔تو وہ کہتا تھا میں رحمن کونبیں جا نتااس لئے میرے(اور) ا ہے درمیان کوئی ایسی چیزمقرر کرنو۔جس کے ذریعے میں حمہیں یکارا کروں بتمہاری بیرہ انت ہے کہتم اینے پہلے نام ہے مجھے جواب نہیں دیتے اور میرا یہ حال ہے کہ میں تنہیں ایسے نام سے نہ یکاروں گا جس کو میں نہیں جا نیا۔ انہوں نے کہا۔ اس سے کہ جب وہ مجھ عبد عمر و کے نام سے بکارتا تو میں اے جواب نہ دیتا تھا۔ انہوں نے کہا۔ تو میں نے اس سے کہا اے ابوعلی تو جو جا ہے مقرر کر لے اس نے کہا تو عبدالا نہ ہے۔ انہول نے کہا۔ میں نے کہا ہاں۔اس کے بعد جب میں اس کے پاس سے گزرتا تو وہ اے 'عبدالالہ'' کہتا اور میں اسے جواب دیا کرتا اور اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا یہاں تک کہ جب بدر کا روز ہوا تو میں اس کے پاس ہے گز را اور وہ ا ہے بیٹے علی بن امیہ کے ساتھ اس کا ہاتھ بکڑے ہوئے کھڑا تھا۔انہوں نے کہا۔میرے ساتھ چندز رہیں تھیں جن کو میں نے لوٹ میں حاصل کیا تھا اور میں انہیں اٹھائے لیے جار ہا تھا۔ جب اس نے مجھے ویکھا تو مجھے'' یا عبدعمرو'' یکارا تو میں نے اس کا جواب نہیں ویا پھراس نے یا عبدالالہ یکارا۔انہوں نے کہا۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تمہیں کچھ میرا بھی دھیان ہے کہ میں تمہارے لئے ان زرہوں سے جوتمہارے ساتھ ہیں بہتر ہوں۔انہوں نے کہا کہ۔میں نے کہا والقدتب تو بہتر ہے۔انہوں نے کہا تو میں نے زر ہیں اسیے ہاتھ سے ڈال دیں اور اس کا اور اس کے بیٹے کا ہاتھ کچڑ لیا اور وہ کہدر ہاتھ آج کے دن کا سا دن میں نے بھی نہیں دیکھا۔ کی حمہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔انہوں نے کہا۔ کہ پھر میں ان دونوں کو لے کر نکلا۔

ابن ہشام نے کہا کہ دودھ ہے اس کی مرادیتھی کہ جو تخص اسے قید کر لے گا تو اس کووہ بہت دودھ والی اونٹنیاں فدیے میں دے کر چھوٹے گا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے عبدالواحد بن ابی عون نے سعید بن ابرا بیم سے اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عبدالرحمن بن عوف سے روایت سائی ۔ انہوں نے کہا کہ جھے سے امید بن ضف نے ایسی حالت میں کہا کہ میں اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان ان دونوں کے ہاتھ پکڑ ہے ہوئے تھا۔ اے عبداللہ! وہ مخص تم میں کون ہے جس کے سینے پرشتر مرغ کے پرول کا نشان لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں سنے کہا وہ تمزہ بن عبدالرحمٰن نے عبدالمطلب میں۔ اس نے کہا یہی تو وہ مخص ہے جس نے ہمارے ساتھ بید کار وائیاں کی ہیں۔ عبدالرحمٰن نے

کہا ۔ والقداس کے بعد میں ان دونوں کو کھنچے لئے جار ہاتھا کہ ریکا یک بلال نے اسے میر ہے ساتھ دیکھا اور پیا و بی شخص تھ جو مکہ میں بال کواسلام کے ترک کرنے کے لئے تکلیفیں دیا کرتا تھ اورانہیں مکہ کی گرم ریت کی طرف لے جایا کرتا تھا اور جب وہ خوب گرم ہو جاتی تو انہیں چینے کے بل لٹا دیتا اور اس کے بعد بڑے پھر کے لا نے کا حکم دیتااوروہ ان کے بینے بررکھا جاتا تھا اور پھر میخص کہتا تھا کہتم اس حالت میں رہو گے یا محمد کے دین کو چھوڑ دو گئے تو بلال احداحد کہتے ۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کو انہوں نے دیکھا تو کہا (بدتو) کفر کا سر ( گروہ )امیہ بن خلف ہے اگر تو بچ گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہاا ہے بلال کیا میرے دوقید یوں کے متعلق (تم ایب کہتے ہو )۔انہوں نے کہا اگریہ بچے گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے ابن السوداء کیا تو سن رہاہے انہوں نے کہاا گریہ بچے گیا تو میں نہ بچوں گا۔ انہوں نے کہا کہ۔ بھروہ ا بنی بلند آ واز ہے چلائے کہ اے انصار اللہ! یہ کفر کا سر ( گروہ) امیہ بن خلف ہے اگریہ نیج گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا۔ آخرلوگوں نے ہمیں ایسا گھیرلیا کہ انہوں نے ہمیں کٹکن کی طرح ( صفحے میں ) لے لیا۔اور میں اُس کو بیجار ہاتھ انہوں نے کہا۔ تو ایک شخص نے تلو ارتھینج لی اور اس کے لڑے کے یا وُں پر ماری تو وہ گریز ا اور امیہ نے ایک چنخ ماری کہ میں نے والی چنخ (مجھی) نہیں سی تھی۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا (اب) اینے آپ کو بچا کہ تیرے کئے نجات نہیں ہے۔ کیونکہ وابقد میں (اب) تیرے پچھ کا منہیں آسکتا۔انہوں نے کہا۔ آخران لوگوں نے ان پراپنی تکواروں ہے ان دونوں کے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر ڈالے۔اور ان دونوں ہے ف رغ ہو گئے۔( راوی نے ) کہا۔اللہ باہ ل پررتم کرے تو عبدالرحمٰن کہا کرتے تھے کہ میری زر ہیں بھی گئیں اور میرے دونوں قیدیوں کے متعلق بھی انہوں نے مجھے تکلیف دی۔

### جنگ بدر میں فرشتوں کی حاضری

ابن ایخی نے کہا کہ جھ ہے عبداللہ بن انی بکرنے بیان کیا کہ ان ہے ابن عباس کی روایت بیان کی گئی انہوں نے کہا کہ بین اور میرا ایک چچاز او بھائی جم دونوں آئے اور ایک ایسے پہاڑ پر چڑھ گئے جہاں ہے جمیس بدر کا سنظر دکھائی دے رہا تھا اور ہم مشرک تھے اور اس جنگ کا انظار کررہے تھے کہ دیکھیں آفت کس پر آئی ہے کہ ہم بھی ہوشنے والوں کے ساتھ لوٹ بیس شریک ہوجا کیں۔ اس نے کہا۔ خرض ہم پہاڑی پر تھے کہ ایک ایر کا گزا ہم سے قریب ہوا اور ہم نے اس بیں گھوڑوں کی آواز می اور ایک کہنے والے کہ جم بھی والے کہا۔ خرض ہم پہاڑی پر تھے کہ ایک ایر کا گزا ہم سے قریب ہوا اور ہم نے اس بیں گھوڑوں کی آواز می اور ایک کہنے والے کو کہتے ساجو کہدر ہاتھا حزوم آگے بڑھ۔ تو میرے پچاز او بھائی کے دل کا پر دو

پھٹ گیا اور وہ اپنے مقام ہی پرمر گیا اور میں بھی ہلاک ہونے کے قریب ہو گیا تھا پھر (اپنے دل کو) تھی ۔۔

ابن اتحق نے کہا بچھے عبدالقد بن الی بکر نے بعض بنی ساعدہ سے اور انہوں نے ابواسید ، لک بن رہیعہ سے جو جنگ بدر میں حاضر تھے روایت بیان کی۔انہوں نے اپنی بینائی چاتی رہنے کے بعد بیان کیا کہا گرمیں آئے بدر میں ہوتا اور میر کی بینائی بھی ہوتی تو میں تنہیں وہ گھاٹی بڑا تا جس میں سے فرشتے نکلے تھے جس میں مجھے نہ کہا کہ کا شک ہے اور ندشبہ۔۔

ابن اتخق نے کہا کہ مجھے ہے ابواتخق نے بیان کیا اور انہوں نے بنی مازن ابن النج رکے چندلوگوں سے اور انہوں نے بنی مازن ابن النج رکے چندلوگوں سے اور انہوں نے ابوداؤ دالماز فی ہے سنا جو بدر میں حاضر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکیین میں ہے ایک شخص کا پیچھا کیا کہ اس کو ماروں ۔ یکا کی میں نے دیکھا کہ اس کا سرگر گیا قبل اس کے کہ میری تنوا راس کو میر ہے ہوائسی اور نے تن کیا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے ایسے شخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا اور اس نے عبدالقد بن الحارث کے آزاد کردہ مقسم سے اور انہوں نے عبدالقد بن عباس ہے۔ دوایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید عمامے تھا جن (کے شملوں) کو انہوں نے اپنی چیفیوں پر جیموڑ رکھ تھا۔ اور حنین کے روز سرخ عمامے تھے۔

ابن اتخق نے کہا کہ مجھے ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ عمامے عرب کے تاج ہیں اور بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید عمامے تھا جن (کے شملوں) کوانہوں نے اپنی بیٹھوں پر چھوڑ رکھا تھا بجز جبریل کے کے کدان (کے سر) پر زردعمامہ تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ ہے آیے فخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹانہیں خیال کرتااوراس نے مقسم سے اورانہوں نے ابن عباس سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے جنگ بدر کے سواکسی اور جنگ میں کسی روز بھی جنگ نبیر کی۔اس جنگ کے سوا دوسری جنگوں میں بطورشار (بڑھانے والوں) کے اور بطور مدد کرنے والوں کے رہا کرتے وہ کسی کو مارانہیں کرتے تھے۔

### ابوجهل بن مشام کاتل

ابن اتحق نے کہا کہ اس روز ابوجہل رجز پڑھتا اور جنگ کرتا یہ کہتا ہوا آیا۔ مَا تَنْقِمُ الْحَوْبُ الْعَوَانُ مِنِیْ بَادِلُ عَامَیْنِ حَدِیْثُ سِنِیْ لِمِثْلِ هٰذَا وَلَدَتْنِیْ اُمِیْ

جن جنگوں میں بار بارمعر کے ہوتے رہتے ہیں ایسی جنگیں بھی مجھے سے انتقام نہیں لے سکتیں میں

میں)تھا۔

يرت ابن بش م ده دوم

اونٹ کا دوسالہ یا ٹھا ہوں اور تم من نو جوان ہوں۔میری مال نے مجھالیے ہی کا مول کے نئے

ا بن المن نے کہا کہ بدر کے روز اصحاب رسول القد من تیزام کا شعار ' آبحد آبحد' تھا۔ ابن انتحق نے کہا کہ جب رسول التدمنی تیزام اینے دشمن سے فارغ ہوئے تو ابوجہل بن ہشام کے متعلق تھکم فر ما یا کہ اے مقتولوں میں تلاش کیا جائے ۔اور ابوجہل ہے پہلے جس شخص نے مقابلہ کیا ( وہ معا ذیتھے ) جبیبا کہ مجھ سے تو ربن زید نے بیان کیا ہے اور انہوں نے عکر مدے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی اور عبدا بقد بن اٹی بکرنے بھی مجھ ہے یمی بیان کیا ان دونوں نے کہا کہ بیسلمہ دالے معاذبین عمر و بن الجموح نے كب كدابوجهل (فيني مِنْلِ الْمَحَوَجَةِ) ورختوں كے جھنڈ ميں لينے ہوئے ورخت كى طرح (لوگوں كے نيج

ابن ہشام نے کہا کہ''الحوجة'' کے معنی اس درخت کے ہیں جو درختوں میں لیٹا ہوا ہو۔اور حدیث میں عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ آپ نے ایک گاؤل والے سے ''الحوجہ'' کے معنی یو تیجھے تو اس نے کہا کہ بیر (لفظ) ایسے درخت کے لئے بولا جاتا ہے جو بہت سے درختوں کے درمیان ہواوراس تک رسائی نه بوسکے۔

میں نے اوگوں کو یہ کتے سا کہ ابوجہل تک کوئی پہنچ نہیں سکتہ تھا انہوں نے کہا کہ۔ جب میں نے یہ ہ ت تی تو اس کواپنا مقصود بنا لیا اور اس کی جانب ( پہنچنے ) کا اراد ہ کرلیا۔ اور جب میں نے اس پر قابو پالیا تومیں نے حملہ کرویا اور ایک وار ایب کیا کہ اس کی ٹا تگ آ دھی پنڈلی کے پاس سے اڑا دی۔ اور واللہ جب وہ اڑی تو مجھے اس کی تنبیہ ایسی معلوم ہوئی جیسے کوئی تھجور کی تخصلی تمفلیوں کے تحلنے والے پھر کے بنیجے ہے اس وقت ا ڑتی ہے جب اس پر پتھر کی ماریڑتی ہے۔انہوں نے کہا۔اس کے بیٹے عکر مدنے میرے کندھے برایک وارکی تو میرا ہاتھ (کٹ کے) گریز ااور میرے ہازوکی کھال ہے لئکنے لگااور اس کے سب سے جنگ میرے لئے بڑی دشوار ہوگئی اور بیں اس دن سررا دن الیم حالت ہے جنگ کرتا رہا کہ میں اے اپنے بیجھے تھنچتا پھرتا تھ اور جب وہ میرے لئے نکلیف وہ ہو گیا تو میں نے اس پراپنا یاؤں رکھا اور اس کواس کے ذریعے ایسا کھیٹجا کہ اے نکال کر بھینک و ہا۔

ابن الحق نے کہا کہ اس کے بعد وہ عثمان کے زیانے تک زندور ہے۔ پھر ابوجہل کے پاس ہے معو ذ ین عفراء گذر ہے اس حال میں کہ و وکنگڑ ایڑا ہوا تھا تو انہوں نے بھی اس پریبہاں تک وار کئے کہ اس کو زمین ے لگا دیا اور و ہیں اس کو جھوڑ دیا حالا نکہ ابھی اس میں پچھ جان باقی تھی۔ اور معو ذیجنگ کرتے ہوئے شہید

ہو گئے ۔اس کے بعد عبداللہ بن مسعود ابوجہل کے پاس ہے اس وقت گذرے جب رسول الله مَثَالَةُ يَجْمُ نے اس كو مقتولوں میں تلاش کرنے کا تھم فر مایا اور مجھے خبر کی ہے کہ رسول الله منگا الله علی الله منا الله منگا الله منا الله من الله منا الله منا ا

ٱنْظُرُوْا اِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فِي الْقَتْلَى اِلَى آثَرِ جُرْحٍ فِيْ رَكْبَةٍ فَالِّيْ اَزْدَحَمْتُ آنَا وَهُوَ يَوْمًا عَلَى مَادُبَةِ لِعَبُدِاللَّهِ جُدُعَانَ وَنَحْنُ غُلَامَانَ وَكُنْتُ اَشَفَّ مِنْهُ بِيَسِيْرٍ فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ عَلَى رُكْبَتِيهِ فَجُحِشَ فِي إِحْدَاهُمَا جَحْشًا لَمْ يَزَلُ آثَرَهُ بِهِ.

''اگر وہ مقتولوں میں تم ہے بہجا نا نہ جائے تو اس کے گھننے پر ایک زخم کا نشان دیکھو کیونکہ ایک روزعبدالله بن جدعان کے پاس کی دعوت میں مجھ میں اور اس میں کٹمکش ہوئے اس حالت میں کہ ہم دونوں کم من تھے اور میں اس کی بہنست کچھ کمز وراور دبلا پتلا ہی تھا۔ میں نے اسے ڈھکیل دیا تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑااوراس کے ایک گھٹنے پر پچھٹراش آ گئی تھی جس کا نشان اس پر ے ابھی تک دور نہیں ہوا ہے"۔

عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے اسے جان کی کی آخری جالت میں یا یا اوراس کو پہیا تا اور میں نے ا پنا یا و س اس کی گردن پررکھا۔انہوں نے کہا کہ۔ تکانَ صَبَتَ بِی ۔اس نے جھے بھی مکہ میں ایک بار بڑی تخی ہے گرفتار کیا تھااور مجھےاذیت پہنچائی تھی اور کے مارے تھے۔ پھر میں نے اس ہے کہاا ہے دشمن خدا کیا تھے اللدنے رُسوانہیں کیا۔اس نے کہا مجھے کس بات نے ذکیل کیا۔ کیاتم نے کسی مجھے بڑے درجے والے کو بھی تقل کیا ہے۔اچھا یہ تو بتاؤ کہ آج گروش ( زمانہ ) کس کےموافق ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ صبت کے معنی گرفت کرنے اور گرفت میں رکھنے کے ہیں ابن ہشام نے کہا کہ ضبث الضابث المهاء باليد ( كہتے ہيں) يعني پاني كو ہاتھ كى گرفت ميں ركھا۔ضائي بن الحارث البرجمي نے

فَٱصْبَاحْتُ مِمَّا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْوُدِّ مِثْلَ الضَّابِثِ الْمَاءَ بِالْيَدِ دوئ کے جوتعلقات میرے اورتمہارے درمیان تھے بیں ان ہے ایبا (تہی دست) ہوگیا جیسے ہاتھ کی گرونت میں یانی کور کھنے والا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے کہا ہے ( یعنی اس کے بیالفا ظفل کئے ہیں ) کیا جس کوتم لوگوں

نے مارا ہواس کے لئے باعث ذلت ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ آج او بارکس کا ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ بن مخزوم کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ اس نے مجھ سے

کہاا ہے بکر یوں کے ذلیل جروا ہے تو نہ چڑھی جا بحثے والی جگہ چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا پھر میں نے اس کا سر

کاٹ لیا اور اسے لے کر رسول القد من فرایا:

انہوں نے کہا۔ رسول اللہ من فرایا:

آ الله الذي لا إله غيره.

''اے(لوگو!)اللہ بی وہ ذات ہے جس کے سواکوئی (بااختیار) معبود نہیں''۔ پھر میں نے اس کا سررسول اللہ کی تیز آ کے سامنے ڈال دیا تو آپ نے اللہ کاشکرا دافر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابو عبیدہ اور ان کے علاوہ غزوات کے جانے والے ووسرے علانے بھی بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے سعید بن العاصی ہے جب وہ آپ کے پاس سے گذرر ہے بھے تو کہا کہ میں دیکھا ہوں کہ تم ہد خیال کرتے ہو کہ تنہارے ہوں کہ تم ہد خیال کرتے ہو کہ تنہارے ہوں کہ تم ہد خیال کرتے ہو کہ تنہارے باپ کو میں نے قبل کیا ہے۔ اور حقیقت میں میں اسے قبل کرتا تو اس کے قبل کا تم سے عذر بھی نہ کرتا۔ ہاں میں نے اپنے ماموں العاصی بن ہشام بن المغیرہ کو قبل کیا ہے۔ اور تمہارے باپ کے پاس سے میں اس حالت میں گزراہوں کہ وہ اس بیل کی طرح جوسینگوں سے زمین کھو دتا ہے زمین کھو در ہاتھا تو میں اس سے کتر ا (کے نکل) گیا اور اس کے بچیاز او بھائی علی نے اس (کی ہلاکت) کا قصد کیا اور اس کو انہوں نے قبل کیا۔

ع کاشہ کی تلوار

ابن اسحق نے کہا کہ بن عبد شمس بن عبد مناف کے حلیف عکاشہ بن محصن ابن حری ن الاسدی نے اپنی تکوار سے یہاں تک جنگ کی کہ وہ ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تو وہ رسول الله منافظ فی کے دوہ ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تو وہ رسول الله منافظ فی کے کہ دوہ ان کے ہاتھ میں عنابیت فر مادی اور فر مایا:

لے لیکن اس روایت کے ساتھ عبدالقد بن مسعود کے الفاظ' میں نے کہاالقد در سول کے لئے ہے' مطابق نبیں ہو سکتے (احمیمودی)۔

اس مقام پر (ج د) میں صرف' الله المدی '' ہے۔ اور (ب) میں' آلله المذی '' ہے اور (الف) میں ایک الف زائدہ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ اور دکھا گیا۔ بہلی صورت بغیر ندا کے اور دوسری ندا وقریب کی اور تیسری صورت ندا و بعید کی ہوگ ۔ اس لئے میں نے اس کا ترجمہ اے لوگو کیا ہے تا کہ ندا و بعید معنی میں ظاہر ہو سکے۔ (احمیمودی)

سيرت ابن بشام 🖨 حصدووم

قَاتِلْ بهادَا يَا عُكَاشَةُ. "اعهاشة اى عاشة اى عادياً حرواً

اور جب انہوں نے اسے رسول القد منا تھیا ہے لیا اور اسے ہلا یا تو وہ ان کے ہاتھ میں کمبی اور سخت بیٹھ کی اور حمیکتے (ہوئے ) لوہے کی تکوار بن گئی اور اس ہے انہوں نے یہاں تک جنگ کی کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عنا بیت فر مائی۔اوراس تکوار کا نام العون تھا اوروہ ہر وقت ان کے باس رہتی تھی۔رسول اللّٰه مَٰ کَانَیْم کے ساتھواس کو لئے ہوئے وہ جنگوں میں شریک رہا کرتے تھے حتیٰ کہ مرتد وں ہے جو جنگ ہوئی اس میں وہ شہید ہوئے اور وہ تکواراس وفت بھی ان کے ساتھ تھی ان کوطنچہ بن خو بلدالاسدی نے قبل کیا۔اوراس کے متعلق طلیحہ نے کہا ہے۔

فَمَا ظُنُّكُمْ بِالْقَوْمِ إِذْ تَقْتُلُونَهُمْ الْيُسُوا وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا بِرِجَالِ فَإِنْ تَكُ آدُواد أُصِبُنَ وَنِسُوةٌ فَلَنْ يَذُهَبُوا فَرُغًا بِقَتْلِ جِبَالِ نَصَبْتُ لَهُمْ صَدْرَ الْحِمَالَةِ إِنَّهَا مُعَاوِدَةٌ قِيْلَ الْكُمَاةِ نَزَالِ فَيَوْمًا تَرَاهَا فِي الْجَلَالِ مَصُرْنَةً وَيَوْمًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جَلَال عَشِيَّةَ غَادَرُتُ ابْنَ ٱقْرَمَ ثَاوِيًّا وَعُكَّاشَةَ الْغَنْمِيُّ عِنْدَ مَجَال

تمہارا ان لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جب کہتم انہیں قبل کر رہے ہوا گرچہ ان لوگوں نے اسلام اختیار نہیں کیا ہے۔ (لیکن) کیا وہ آ دمی نہیں ہیں (یا بہا درنہیں ہیں)اگرعور تیں ہوتیں یا دس اونٹ کی تعداد ہے کم کا قافلہ ہوتا تو وہ مصیبت میں مبتلا ہوجا تا (لیکن میرے بیٹے) حبال کو تمثل کر کے تم لوگ بغیر قصاص کے بوں ہی ہرگز نہ جاسکو گے میں نے اپنی حملہ نامی گھوڑی کے سینے کوان لوگوں کی مقاومت کے لئے تکلیفیں دیں ۔ بے شبہہ میگھوڑی ہتھیا ربندسر داروں کو بار بارمقا بے کے لئے طلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول میں تو محفوظ دیکھے گا اور بھی اسے بے جھول کے دیکھے گا۔اس شام کو یا دکر وجبکہ میں نے ابن اقرم اور عکاشۃ انتمی کومیدان جنگ میں پیوند خاک کر دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ حبال طلیحۃ الخو بلد کا بیٹا تھا۔اورابن اقرم سے مراد ثابت بن اقرم الانصاری ہے۔ ا بن ایخق نے کہا کہ بیہ عکاشہ بن محصن وہی ہیں جنہوں نے رسول اللّه مُثَاثِیَا بِنَا اس وقت عرض کی تقی جَبِدا ب نے فرمایا تھا:

يَدُخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ اَلْقًا مِنْ اُمَّتِي عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

''میری امت میں سے ستر ہزار چودھویں رات کے جاند کی ( سی) صورت والے جنت میں داخل ہوں گے''۔ انہوں نے کہایارسول اللہ! اللہ عامی عاصیح کہ جھے بھی ان میں ہے کروے ۔ تو فر مایا اللہ منهم أو الله منهم المجعلة منهم.

وو تم انہیں میں سے ہو۔ یا بیفر مایا کہ یا اللہ ان کوانہیں میں ہے کر دے''۔

توانسار میں سے ایک شخص کمڑ اہوا اور عرض کی یار سول اللہ! اللہ ہے دعا سیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کروہ ہے تو فرمایا:

سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ وَ بَرَدَتِ الدَّعُوةُ.

"اس کے متعلق عکاشہ نے تم پر سبقت کی اور دعا ٹھنڈی ہوگئی"۔

مجے جو خبر عكاشے كر والول سے ملى ہاس سے معلوم ہوا كدرسول التدمَّ كَاثَيْرَ اللهِ مَايا:

مِنَّا خَيْرُ فَارِسٍ فِي الْعَرَبِ. "عرب كابهترين شهوارجم من عين -

لوگوں نے کہاوہ کون ہے یارسول اللہ فرمایا:

عُكَاشَةُ بْنُ مُخْصِنَ. "وه عكاشه بن صل بـ

كها كم مرارين الازورالاسدى بھى توب يارسول الله و وبھى تو ہم بى ميں سے ہے۔فرمايا:

لَيْسَ مِنْكُمُ وَلَكِنَّهُ مِنَّا لِلْحِلْفِ.

'' وہتم میں سے نہیں ہے لیکن وہ حلیف ہونے کی وجہ ہے ہم میں (شار ہوتا) ہے''۔

اور ابو بکرصدیق نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کوللکارا اور وہ اس روزمشر کین کے ساتھ تھے اور کہا اے مبیث! میرا مال کہاں ہے تو عبدالرحمٰن نے کہا۔

اور بیوہ بات ہے جوعبدالعزیز بن محمدالدراور دی کی روایت سے مجھ سے بیان کی گئے ہے۔



### مشركين كاگر ھے ميں ڈالا جانا

اس کوٹکا لنے گئے تو اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے آخرا ہے اس حالت پر چھوڑ دیا اور اس پر مٹی پھر اس قدر ڈال ویے کہ اس کو چھپا دیا۔اور جب انہیں گڑھے میں ڈال دیا گیا تو رسول اللّٰهُ کَا اَیْدَ اَلَٰ اللّٰهُ کَا اِللّٰهُ مَا أَهْلَ الْفَلِیْبِ هَلْ وَجَدْتُهُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبِّكُمْ حَقًا.

"اے گڑھے والوتمہارے پروردگارنے جو پکھتم سے وعدہ کیا تھا کیاتم نے (اسے)سچاپایا"۔ فَایْنِی قَدُّ وَ جَدُّتُ مَا وَعَدَنِی رَبِّی حَقًّا.

" بمجھ سے تو میرے پرور دگارنے جو پکھ وعد وفر مایا تھا بے شہبہ میں نے اے سچا پایا''۔

(ام المونين نے) كہاكة پ ك اصحاب نے آپ عرض كى يارسول الله كيا آپ مرے ہوؤں

ہے گفتگوفر ماتے ہیں تو آپ نے ان سے فر مایا: کتاب میں وجہ بیٹی میں مرب و و رعود میں و

لَقَدُ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدَهُمْ رَبُّهُمْ حَتَّى.

''ان لوگوں نے (اب) جان لیا ہے کہان کے پروردگارنے جو پچھان سے وعدہ فر مایادہ سچاہے''۔ عائشہ نے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں ( کہ آپ نے بیالفاظ فر مائے )۔

لْقَدُ سَمِعُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ. "جو بجهيس فان عهاان لوكول في سايا".

حالا نكدرسول الله مالينيام في مرف \_

لَقَدُ عَلِمُوا . " بشك الله كول في جال ليا" -

44)

ابن آئی نے کہا کہ مجھے حمید الطّویل نے انس بن مالک کی روایت سنائی کدا صحاب رسول اللّه مَثَّلَ اللّهُ عَلَيْ مُ رسول اللّه مَثَّلَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى مِي لِي فر ماتے سنا .

يًا اَهُلَ الْقَلِيْبِ يَا عُتُبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَيَا شَيْبَةَ ابْنَ رَبِيْعَةَ وَيَا اُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَيَا اَبَاجَهُلِ اَبْنَ هِشَامٍ فَعَدَّدُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي الْقَلِيْبِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبَّكُمْ خَقًّا فَايِّنِي قَدُ وَجَدُّتُ مَا وَعَدَنِيْ رَبِّيْ خَقًّا.

''اے گڑھے والو! اے عتبہ بن ربیعہ اور اے شیبہ بن ربیعہ اور اے امیہ بن ظف اور اے ابوجہل بن بشام اور جتنے اس گڑھے میں تھے ان (سب) کے نام شار فر مائے۔تمہارے پرورگار نے جوتم سے وعدہ کیا تھا کیاتم نے اسے سچا پایا مجھ سے تو میرے پروردگارنے جو کچھ

وعدہ قرمایا تھا میں نے اسے سچایا یا یا''۔

تومسلمانوں نے کہایارسول اللہ کیا آپ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جومڑگل گئے تو آپ نے فرہ یا. مَا اَسْمُ باسْمَعَ لِمَا اَقُولُ مِنْهُمْ وَلَا كِنْهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ اَنْ يُحِيْبُونِيْ.

'' میں جو پچھ کہدر ہاہوں اس کوتم ان ہے زیادہ سننے والے نہیں ہولیکن وہ لوگ مجھے جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے''۔

ا بن المحق نے کہا کہ جھے ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہرسول التد کی پیائے اس روز جو پچھ فر مایا وہ رہتھا۔ یکا اَهْلَ الْقَلِیْبِ بنْسَ عَیْسِیْرَةُ النّبی گُنتُمْ لِنَبیّکُمْ.

"اے گڑھے والواتم اپنے نی کے لئے اس کے خاندان کے بڑے لوگ تھے"۔

كَذَّبُتُمُونِيُّ وَصَدَّقَنِي النَّاسُ وَ اَخْرَ جُتُمُونِيْ وَ آوَانِي النَّاسُ وَ قَاتَلْتُمُونِيْ وَنَصَرَنِي النَّاسُ

"" تم نے جھے جھٹلایا حالائکہ (دوسرے) لوگوں نے میری تقید این کی۔ اور تم نے جھے گھرے نکالا حالائکہ (دوسرے) لوگوں نے جھے پٹاہ دی اور تم نے جھے سے الائکہ (دوسرے) لوگوں نے جھے پٹاہ دی اور تم نے جھے سے جنگ کی حالائکہ (دوسرے) لوگوں نے مدد کئے۔

اس کے بعد قرمایا:

هَلْ وَجَدْتُهُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا.

'' تمہارے پروردگارنے جوتم ہے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اے پیایا''۔

ابن انحق نے کہااور حسان بن ٹابت نے کہا ہے۔

كَخَطِّ الْوَحِي فِي الْوَرَقِ الْقَشِيْبِ مِنَ الْوَسِيِّيْ مُنْهَمِرٍ سَكُوْبِ يَبَابًا بَعْدَ سَاكِيهَا الْحَبِيْبِ وَرُدَّ حَوَارَةَ الطَّدْرِ الْكَنِيْبِ بِصِدْقٍ غَيْرِ الْحَبَارِ الْكَنِيْبِ بِصِدْقٍ غَيْرِ الْحَبَارِ الْكَنْوُبِ بِصِدْقٍ غَيْرِ الْحَبَارِ الْكَذُوبِ بِصِدْقٍ غَيْرِ الْحَبَارِ الْكَذُوبِ بِصِدْقٍ غَيْرِ الْحَبَارِ الْكَذُوبِ لِمَا فَي الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ السَّصِيْبِ لَكَ الْمُرُوبِ لَكُنْ مِنَ السَّصِيْبِ لَكُنْ مِنَ السَّصِيْبِ لَكُنْ مِنَ السَّصِيْبِ لَكُنْ مَنَ السَّصِيْبِ لَكُنْ مِنَ السَّصِيْبِ لَلْمُونُوبِ لَكُنْ مَنَ السَّصِيْبِ الْمُونُ فِي الْمُؤْونِ لَكُنْ مَنَ الْمُؤُونِ لَكُنْ مَنَ الْمُؤُونِ لَكُونُونِ وَ شِيْبِ كُنْ لَقُلْحِ الْحُرُونِ وَ شِيْبِ عَلَى الْاَعْدَاءِ فِي لَفْحِ الْحُرُونِ وَ شِيْبِ عَلَى الْاَعْدَاءِ فِي لَفْحِ الْحُرُونِ وَ شِيْبِ عَلَى الْمُحَرِونِ وَ شِيْبِ عَلَى الْمُعْرَونِ وَ شِيْبِ عَلَى الْاعْرَونِ وَ شِيْبِ عَلَى الْمُعْرَونِ وَ فِي لَقُعْ الْحُرُونِ وَ الْمُعْرَونِ وَ الْمُعْرَونِ وَ الْمُعْرَونِ وَ الْمُعْرِونِ وَالْمِي الْمُعْرَونِ وَ الْمُعْرَونِ وَ الْمُعْرَونِ وَ الْمُعْرَونِ وَ الْمُعْرَونِ وَ الْمُعْرَونِ وَالْمِي الْمُؤْمِ الْمُعْرَونِ وَالْمُعْمِلِي الْمُعْرَادِ وَالْمُعْمِ الْمُعْرَونِ الْمُعْرِونِ الْمُعْرَادِ وَالْمُعْرَادِ وَالْمُعْرِونِ الْمُعْرَادِ وَالْمُعْرَادِ وَالْمُعْرِونِ الْمُعْرَادِ وَالْمُعْرِونِ الْمُعْرِونِ وَالْمُونِ الْمُعْرَادِ وَالْمُعْرَادِ وَالْمُعْمِ الْمُعْرَادِ وَالْمُعْرِولِ الْمُعْرِولِ الْمُعْرِولِ الْمُؤْلِقِي الْمُعْرَادِ وَالْمُوالِ الْمُعْرِولِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِولِ الْمُعْرَادِ وَلَمْ الْمُعْرَادِ وَالْمُعْرِولِ الْمُعْرَادِ وَالْمُعْرِولِ الْمُعْرَادِ وَالْمُعْرِولِ الْمُعْرَادِ وَالْمُعْرِولِ الْمُعْرِولِ الْمُعْرِولِ الْمُعْرَادِ وَالْمُعْرِولِ الْمُعْرِولِ الْمُعْرِولِ الْمُعْرِولِ الْمُعْرِولِ الْمُعْرِي الْمُعْرِولِ الْمُعْرِولِ الْمُعْرِولِ الْمُعْرِولِ الْمُعْرِي الْمُو

عَرَفْتُ دِيَارَ زَيْنَبَ بِالْكَثِيْبِ فَكَا جَوْنِ ثَكَاوَلُهَا الرِّيَاحُ وَكُلُّ جَوْنِ فَامْسَتْ فَامْسَتْ وَكُلُّ جَوْنِ فَامْسَتْ فَامْسَتْ وَسُمُهَا خَلَقًا وَآمُسَتْ فَلَدُعْ عَنْكَ التَّذَكُّرَ كُلَّ يَوْمِ فَلَدُعْ عَنْكَ التَّذَكُّرَ كُلَّ يَوْمِ فَلَدُعْ عَنْكَ التَّذَكُرَ كُلَّ يَوْمِ فَلَاعْبُرُ بِاللَّذِي لَا عَيْبَ فِيْهِ وَخَيْرُ بِاللَّذِي لَا عَيْبَ فِيْهِ بِمَا صَنَعَ الْمَلِيْكُ غَدَاةً بَدْدِ بِمَا صَنَعَ الْمَلِيْكُ غَدَاةً بَدُدِ بِمَا عَنْهُمْ حِرَاءً فَلَا قَيْنَا هُمْ مِنَا بِجَمْعِ إِمَامً مُحَمَّدٍ قَدْ وَازَرُوهُ أَوْلُوهُ أَلِكُ فَا مَدَمَدٍ قَدْ وَازَرُوهُ أَوامًا مَدَعَدُ وَازَرُوهُ أَلَا اللّهِ مَعْمَدٍ قَدْ وَازَرُوهُ أَلَا اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

میں نے ٹیلے پرنہ نب کے گھروں کواس طرح بیجان لیا جیسے نے کا ننذ پر تحریکا خط بیجان لیا جاتا ہے۔ ان (گھروں کوجن) کو جواؤں اور خریف کی شدت نے اور بردی مقدار میں پانی برسانے والے سیاہ باولوں نے وست بدست لیا تھا ( بیخی ایک کے اثر ات کے بعد دوسر ہے کے اثر ات کے بعد دوسر ہے کے اثر ات کے بعد دوسر ہے کے اثر ات کی بید ہوگئے تھے ۔ وہاں ان پر پڑے تھے ) تو ( اثر ات ندکورہ کے سبب ہے ) ان کے نشانات بوسیدہ ہوگئے تھے اور وہ اجڑے پڑے والے محبوب کے ( چلے جانے کے ) بعد ان کے نشانات بوسیدہ ہوگئے تھے اور وہ اجڑے پڑے تھے اس لئے روز انہ ان چیز وں کی یاد کو تو چھوڑ د ہے۔ اور اندو آئیس سینے کی حرارت کو تسکین د ہے۔ اور ان جھوٹے قصول کو چھوڑ کر اس ذات کے متعلق کچھ با تیں بتا جس میں کی قشم کا عیب نہیں ہے۔ ایسی با تیں بتا جس سے بدر کے روز حاکم مقدر نے ہمیں مشرکین میں کی قشم کا عیب نہیں ہے۔ ایسی با تیں بتا جس میں کا میا بی عنایت فر مائی۔ جس روز زوال آفاب کے وقت ان کی جماعت کے قو می حصفا ہم مقابلہ کیا جس میں گئے جنگل کے شیروں کے سے پچھ بے داڑھی والے اور پچھ سفید داڑھی والے اور پچھ سفید داڑھی والے تھے۔ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ ( کے شعلوں) کی لیٹ میں مجملہ والے انٹھ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ ( کے شعلوں) کی لیٹ میں مجملہ والے انٹھ نے ان لوگوں کے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ ( کے شعلوں) کی لیٹ میں مجملہ کی اور آ ہے کے سامنے دے۔

بِآیْدِیْهِمْ صَوَادِمُ مُرْهَفَاتُ وَکُلُّ مُجَرَّبِ خَاظِی الْکُعُوْبِ جَاظِی الْکُعُوْبِ جَاظِی الْکُعُوْبِ جَن کے ہاتھوں میں باڑ دی ہوئی آلواریں اور آزمودہ سخت موثی موثی آلرہوں وال (نیزے) تھے۔

بَنُو الْعَوْفِ الْغَطَارِفُ وَازَرَتُهَا بَنُو النَّجَّارِ فِي الدِّبْنِ الصَّلِيْبِ مرداران بَى العوف جنهيں مضبوط دين والے بني التجار نے بھی مدددی تھی۔

فَ عَادَرْنَا الْبَاجَهُ لِ صَرِيْعًا وَعُتَبَةَ قَدْ تَرَكُنَا بِالْجُبُوْبِ
تَوْجِم نِي الوجهل كو كِي إلى الورعة به كو تخت زمين ير (يرا ابوا) جيور ال

وَشَيْبَةَ قَدُ تَوَكُنَا فِي رِجَالٍ ذَوِیُ حَسَبٍ إِذَا نُسِبُوْا حَسِیْبِ اور شَیبہ کوا سے لوگوں میں چھوڑ اجن کے نسب اگر بتائے جا کیں تو بڑے نسب والے تکلیں (لیکن وہ ایسے بڑے ہیں کہ ان کے نسب کواب ہو چھتا کون ہے)۔

یُنَادِیْهِم رَسُولُ اللهِ لَمَّا فَدَفَا هُمْ کَبَاکِبَ فِی الْقَلِیْبِ جب ہم نے ان کے جھے کے جھے گڑھے میں ڈالے تورسول اللہ (سَائِیَامٌ) انہیں پکارتے (اور

فرماتے) ہیں۔

اَلَمْ تَجِدُوْا كَلَامِی كَانَ حَقًّا وَامْرُ اللّٰهِ يَانَحُدُ بِالْفُلُوبِ

کیاتم نے بیس جان لیا کہ میری بات کی تھی اور اللہ کا تھم دلوں کو (بھی ) پکڑ لیتا ہے۔

فَمَا نَطَفُوا وَلَوْ نَطَفُوا لَقَالُوا صَدَفْتَ وَكُنْتَ ذَارَاْي مُصِیْبِ

تو انہوں نے کوئی بات بیس کی اور اگروہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ نے کہا تھا اور شیح رائے آپ کی گئی۔

آپ بی کی تھی۔

ابن آخق نے کہا جب رسول اللہ منگا تیج آئے ان لوگوں کو گڑھے میں ڈال دینے کا تھم فر مایا تو عتبہ بن رہیعہ کو تھسیت کر گڑھے کی طرف لایا گیا تو مجھے خبر لمی ہے کہ رسول اللہ منگا تیج آئے ابوحذیف بن عتبہ کے چبرے ک جانب ملاحظہ فر مایا تو دیکھا کہ وہ رنجیدہ ہیں اور ان کے چبرے کارنگ بدل گیا ہے تو فر مایا:

يَا ابَا حُذَيْفَةَ لَعَلَّكَ قَدْ دَخَلَكَ مِنْ شَأْنِ آبِيْكَ شَيْءً.

''اے ابو صدیقہ! اپنے ہاپ کی حالت (ویکھنے) ہے شاید تمہارے ول میں کوئی ہات پیدا ہوگئے ہے'۔

یا آپ نے اس طرح کے پچھالفاظ فرمائے تو انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ! واللہ!! میں نے

اپنے باپ کے (حالت کفر کی برائی) یا ان کا مارے جانے کے متعلق بھی شک نہیں کیا۔ لیکن میں اپنے باپ کو

جانیا تھا کہ وہ بچھ دار ۔ جلیم اور برتر صفات والے ہیں اس لئے مجھے امید تھی کہ وہ صفات اسلام کی جانب (ان

کی) رہنمائی کریں گے ۔ لیکن جب میں نے ان کی ہی آفت دیکھی اور (میں نے) ان کی اس کفر پر مرنے کی

حالت کوا پی اس امید کے بعد دیکھا تو مجھے اس ہے رنج ہوا۔ پھر رسول اللہ می تیجانے ان کی تعریف فرمائی اور

ان کے لئے دعائے خبر کی۔



ابن اتخل نے کہا کہ ہمیں جوخبر ملی ہے وہ سے ہے کہ قرآن کا بید حصہ ان نوجوانوں کے متعلق نازل ہوا ہے جو ہدر میں قبل ہوئے ہیں:

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي الْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْكَرْضِ قَالُوا اللَّهِ تَكُنُ ارْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَاوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَ تُ مَصِيْرًا ﴾ ''جن لوگوں کوفرشتوں نے کہا کہتم کس (بری) حالت ہیں تھے۔انہوں نے کہا کہ ہم سر زمین (ان ہے) انہوں نے کہا کہ ہم سر زمین (سکے انہوں نے کہا کہ ہم سر زمین (کی اور کہد) ہیں ہے۔انہوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ آم اس ہیں (کی اور کہدف) ہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ آم اس ہیں (کی اور طرف) ہجرت کرجاتے تو ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن کی پناہ گاہ جہم ہاوروہ ہزائد اٹھکا نا ہے'۔

یہ چند مسلم نو جوان تھے۔ بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی ہیں ہے الحارث بن زمعہ بن الاسود۔اور بنی مخزوم ہیں ہے الجوتیس بن الفاکہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ۔اور ابوقیس بن الفاکہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن خو ہو ۔اور ابوقیس بن الولید بن المغیرہ بن امید بن طف بن وہب بن حذافہ بن جم میں عبداللہ بن مخروم ۔اور بنی ہم میں ہی اللہ تو اللہ تھی ہور ہیں ہور دیا اور ) فقتے ہیں جتال ہو گئے اور اپنے قبیلے کے ساتھ بدر میں آئے اور سب کے کے ساتھ بدر میں آئے کے کے کے کے ساتھ بدر میں آئے کے کے کے ساتھ بدر میں آئے کے کے کے ساتھ بدر میں آئے کے کے کے کام

# بدر میں اور قید یوں کے عوض میں جو مال ملااس کا بیان

پر الشکریں اوگوں کے (الگ الگ) جمع کے ہوئے مال کے متعلق رسول اللہ فائی فیل کے اکھٹا کرنے کا حکم فر مایا اور وہ سارا اکھٹا کرلیا گی تو اس کے متعلق مسلمانوں ہیں اختلاف ہونے لگا۔ جن اوگوں نے اس مال کو جمع کی تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا ہے۔ اور جولوگ دشمن سے برسر مقابلہ تھے اور دشمن کی تلاش ہیں نکل گئے تھے انہوں نے کہا واللہ اللہ کا مال کہ ہمارا ہے۔ اور جولوگ اس خوف سے ہم نے ان لوگوں کو اپنی جانب مشغول انہوں نے کہا واللہ اللہ فائی جانب مشغول کے ایک کہاں پہنچ سکتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو اپنی جانب مشغول رکھا اور تمہاری طرف نہ آنے ویا تو تم نے یہ سب کچھ پایا۔ اور جولوگ اس خوف سے رسول اللہ فائی جانب مشغول کر رہے تھے کہ ہیں دشمن راستہ کا نے کر آپ کی طرف نہ آجائے انہوں نے کہا۔ واللہ تم لوگ ہم سے فریا وہ حق دار نہیں ہو۔ واللہ ہم نے وشمن کو اس حالت میں ویکھا ہے کہ اللہ نے اس کی مشکیس ہمیں و سے دی تھیں اور ہم ورشن کو تل کر سکتے تھے۔ واللہ ہم نے واللہ کے والے کے ایسے مواقع بھی ویکھے ہیں کہ اس کے لینے سے متع

ل (الف) بیس' فتیبه مسمیں''جس کے معنی ان پامول وائے نو جوان تھے''بول گے۔اور ( ب ج و ) بیس فتیه مسلمین ہے۔جس کے معنی بیس نے ترجیے بیس اختیار کئے ہیں۔(احرمحمودی)

کرنے والا کوئی نہ تھالیکن ہمیں رسول القد من التہ علی ہے حملہ کرنے کا خوف تھ اس لئے ہم آپ ہی کی حفاظت میں لگے رہے اس لئے اس مال کے ہم سے زیادہ تم حق وارنہیں ہو۔

ابن آخق نے کہا مجھے ہے عبدالرحمٰن بن الحارث وغیرہ نے سلیمان بن مویٰ ہے انہوں نے مکحول ہے ابوا مامہ البابلی کی روایت بیان کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان کا ( نیعنی ابوا مامہ کا ) تام صدی بن عجلا ن تھا۔

انہوں نے کہا کہ میں نے عبدالقد بن الصامت سے انفال کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ بیہ آ بیت ہم بدروالوں کے متعلق نازل ہوئی جب کہ ہم میں غنیمت کے مال کے بارے میں اختلاف ہونے لگا اور اس اس کے متعلق ہمارے اخلاق مجڑ نے لگے تو اللہ نے اس معاطے کو ہمارے اختیار سے نکال لیا اور اسے اپنے رسول کے اختیار میں دے دیا تو رسول اللہ من الل

این ایخی نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن ابی بھر نے بیان کیا اور کہا کہ جھے ہی ساعدہ کے بعض افراد نے ابواسید الساعدی مالک بن ربیعہ کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر کے روز جھے بنی عایذ المحز وسین المرز بان کی تکوار کی تھی جب رسول اللہ منابع کے اوگوں کوان کے ہاتھوں میں سے مال غیمت کولوٹا دینے کا المرز بان کی تکوار کی تیکن جب رسول اللہ منابع کے اوگوں کوان کے ہاتھوں میں سے مال غیمت کولوٹا دینے کا تھی فر مایا تو میں نے وہ تکوار بھی لا کرغنیمت میں ڈال دی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منابع کی عادت شریفہ یتھی کہ آ ب سے کوئی چیز ما تکی جاتی تو آ ب اس کے دینے سے انکار نہ فر ماتے۔ یہ بات الارقم بن الى الارقم نے جان لی اور رسول اللہ منابع کی جاتے وہ تکوار طلب کر لی تو آ پ نے دہ تکوار انہیں دے دی۔

# ابن رواحہ اور زید کے ذریعے خوش خبری کی روائلی

ابن ایخی نے کہا کہ اس فی کے بعدرسول اللہ کا تیجائے عبداللہ بن رواحہ کو العالیہ ( یہ بینہ کے بلند جھے میں رہنے والوں ) کواس امر کی خوش خبری دینے کے لئے روانہ فر مایا جواللہ نے اپنے رسول ٹالیجی کا ورسمین کو فتح عنایت فر مائی تھی۔ اور زید بن حارثہ کو السافلہ ( یہ بینہ کے نیمی جھے میں رہنے والوں ) کو خوش خبری دینے کے کئے روانہ فر مایا۔ اسامہ بن زید نے کہا کہ میں یہ خبر اس وقت پہنی جبکہ ہم نے رسول اللہ ٹالیجی کی صاحبز ادی رقیہ پر جوعتان بن عفان کے پاس ( یعنی ان کی زوجیت میں ) تھیں مٹی برابر کر دی تھی ( یعنی انہیں وفن کر دیا تھی )۔ اور رسول اللہ ٹالیجی آئیوں فن کر دیا تھی )۔ اور رسول اللہ ٹالیجی آئیوں کے ساتھ مجھے بھی اس پر خلیفہ بنایا تھا ہمیں خبر کمی کہ زید بن حارثہ آئے ہیں تو میں بھی بان کے پاس آیا اور وہ معجد میں کھڑ ہے ہوئے تھے اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور وہ کہ در بے تھے کہ میں بھی بھی اس کے پاس آیا اور وہ معجد میں کھڑ ہے ہوئے تھے اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور وہ کہ در بے تھے کہ

عتب بن رہیعہ اور شیبہ بن رہیعہ اور ابوجہل بن ہشام اور زمعہ بن الاسوواور ابوالبختری العاص بن ہشام اور امیہ بن خلف اور انحجاج کے دونول ہینے نہیا ورمنبہ تل ہو گئے انہوں نے کہا کہ۔ جس نے کہا ابا جان کیا رہیجے ہے۔ انہوں نے کہ ہاں ہیٹا واللہ۔

# رسول المتد المنظم كي بدر سے واليسي

پھر رسول الند کا آئی اللہ کا آئی واپسی مدینہ کی جانب اس طرح ہوئی کہ آپ کے ساتھ مشرکیین قیدی ان میں عقبہ بن الی معیط اور النظر بن الحارث اور وہ مال نئیمت رسول الند کا تیج آئی کے ساتھ تق جومشر کیین سے حاصل ہو تقل معیط اور النظر بن الحارث اور وہ مال نئیمت رسول الند کا تیج آئی کے ساتھ تقد ہو مشرکیین سے حاصل ہو تقل ۔ اور مال غنیمت کی گر انی پرعبدالقد بن کعب بن عمر و بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن عنم بن مازن بن النجار کو مقرر قرمایا تھا۔ اس وفت مسلمانوں کے رجز گوئے کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اس (رجز گو) کا نام عدی بن الجی الزغباء بتایہ ہے۔ اَقِیمُ لَهَا صُدُوْرَهَا یَا بَسْبَسُ لَیْسَ یِذِی الطَّلْحِ لَهَا مُعَرَّسُ اے بسبس ذی الطلح میں اس قافلے کے لئے رات گزارنے کا کوئی مقام نہیں ہے اس نئے اونوں کے بیٹے اس کے لئے قائم رکھ۔

وَلَا بِصَحُواءِ عُمَيْرِ مَحْيِسٌ إِنَّ مَطَايَا الْقَوْمِ لَا تُخَيَّسُ اورصحراء غمير ميں بھی رکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔اورایسے لوگوں کی سواریوں کو (تاموزوں مقام براتارکر) ذلیل نہیں کیا جاسکتا۔

فَحَمْلُهَا عَلَى الطَّرِيْقِ الْحَيْسُ قَدْ مَصَوَاللَّهُ وَفَوَّ الْاَحْسُ اس لِحُ ان اونوْل کو لئے ہوئے رائے پر چلے چلنا ہی ہوشیاری ہے۔اللہ نے اپنی مروتو دے ہی دی اوراخنس تو بھا گ ہی گیا۔

پھررسول القد فی فی اس کے ایک ہے یہاں تک کہ جب تک راہ الصفر اسے نکلے تواس تک راہے اور یہیں آپ اور النازیہ کے درمیان سیر تامی ایک میلے پر وہاں کے ایک بڑے درخت کے پاس نزول فر ہایا۔ اور یہیں آپ نے وہ فنیمت مساویا نہ تھیم فر ہوی جوالقد نے مشرکوں سے مسلمانوں کو دلائی تھی۔ پھر آپ نے کوچ فر ہاییبال تک کہ جب مقام الروحا پر پہنچ تو مسلمان اس فتح کی تہنیت پیش کرنے کے لئے آپ سے آسلے جوالقد نے آپ کو اور آپ کے ساتھ والے مسلمانوں کو عنایت فر ہائی تھی۔ عاصم بن تمر بن قل دواور بزید بن رومان نے جیس مجھ سے بیون کیا ہے اس کے لحاظ سے سلمہ بن سلامہ نے ان سے کہا کہ تم ہمیں کس بات کی مبارک ہو وہ سیس مبارک ہو

## 

دیتے ہو والقد ہم نے تو صرف چند چند یا صاف بوڑھوں سے مقابلہ کیا جو قربانی کے اونٹوں کے مانند زانو ہندھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کی قربانی کردی تورسول اللہ نکا تی تیسم فرمایا اور فرمایا

آي ابْنَ آخِي الْوَلْيُكَ الْمَلَا . " بابا او بى تؤسر گروه تنظ " ـ " ابن اشام نے کہا کہ الملاء کے معنی اشراف وروساء کے ہیں۔

النضرا درعقبه كاقتل

ابن آئی نے کہا کہ جب رسول القدمیٰ اللہ میں الصفر او میں تشریف فر ما تھے تو النضر بن الحارث کا تقل کیا ( یعنی قبل کروایا ) مکہ کے بعض اہل علم نے مجھے خبر دی کہ علی بن افی طالب اس کے تل کرنے والے تھے۔
ابن آئی نے کہا کہ پھر آپ وہاں سے نظے اور جب عرق الظبیہ میں تشریف فر ما ہوئے تو عقبہ بن افی معیط کوتل کیا ( یعنی قبل کروایا )۔

ابن ہشام نے کہا کہ عرق الظبیہ کی روایت ابن آئتی کے سواد وسر دل ہے ہے۔ ابن آئی ہے کہا کہ بعقبہ بن معیط کو بنی العجلان کے عبد الند بن سلمہ نے قید کیا تھا۔ ابن آئتی نے کہا کہ جب رسول اللہ طالقیا ہے اس کے تل کا تھم فر مایا تو اس نے کہا اے محمہ بچوں کے لئے کون ہوگا تو آیا نے فر مایا:

الناد ۔ آ گ ہوگی۔ تو اس کو بن عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت ابن الی الا تکے الا نصاری نے **تل کیا** جیسا کہ مجھ سے ابوعبیدہ بن محمد بن عمار بن یا سرنے بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ بلی بن الی طالب نے کہا۔ یہ مجھ سے ابن شہاب الزہری وغیرہ اللہ علم نے بیان کیا ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ ای مقام پر فروہ بن عمر والبیاضی کے آزاد کر دوابو ہندرسول الله فال الله فالی الله فالی الله فا جوا ہے ساتھ ایک جھوٹی مشک حمیت میں حیس بھر کر لائے تھے (پنیراور تھی ملا کر کھانے کی ایک چیز بنائی جاتی ہے۔ جس کوحیس کہتے ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کرجمیت مشک کو کہتے ہیں۔

ا این اح کالفظ ہرا کیک کم من کے لئے عرب استعمال کرتے ہیں ای لئے میں نے اس کا ترجمہ ''بابیا'' کیا ہے اور ملاء کے معنی امراء۔اشراف وہ شان والی ہستیاں جوآ تکھوں میں جیس اس لئے میں نے اس کا ترجمہ مرگر و دکیا ہے۔ (احمد محودی) ع (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔ (احمد محودی) اور بهابو بهند جنگ بدر کی شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے اس کے سوارسول اللہ من فیزیم کے ساتھ تمام جنگوں پیس شریک رہے اور میدرسول اللہ من فیزیم کے تجام (سینگیاں لگانے والے) تھے رسول اللہ من فیزیم نے فرمایا: اِنتَمَا اَبُوْ هِنْد امْرُوْ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْکِحُوْهُ وَانْکِحُوْا اِلَیْدِ.

''ابوہندتو انصار میں سے ہیں اس لئے ان ( کی لڑکیوں) سے نکاح کر داور ( اپنی لڑکیاں ) ان کے نکاح میں دو۔تو صحابہ نے اس کی تیل کی''۔

کہا کہ پھررسول اللہ کا بھے ہے عبداللہ بن ابلی بکر نے بیان کیا کہ یجی بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن اسعد اندن اس نے نے کہا کہ جھے سے عبداللہ بن ابلی بکر نے بیان کیا کہ یجی بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن اسعد شرارہ نے کہا کہ جب قید یوں کو لایا گیا تو اس وقت لایا گیا جبکہ سودہ بنت زمد بن کا بھی کی دوجہ محتر مہ عفراء کے دونوں بیٹوں عوف اور معوذ پر نو حہ خوائی کے مقام پرتھیں (راوی نے) کہا کہ میدوا قعہ عورتوں پر پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ (راوی نے) کہا کہ۔ (ام الموشین) سودہ ہی تھیں کہ واللہ بین ان کے پاس بی تھی کہ دہ قیدی ہمارے پاس لائے گئے ۔ اور کہا گیا کہ قیدی لائے گئے ہیں۔ (ام الموشین نے) کہا تو بیل اپنے گھر لوئی۔ اور رسول اللہ کا بھی ہیں ہے تھ و و یکھا کہ ابویز بد سہیل بن عمرو الموشین نے) کہا تو بیل ہونے ہیں۔ (ام الموشین نے) کہا تو بیل اپنے گھر لوئی۔ اور رسول اللہ کا بھی ہیں ہے تھ تو و یکھا کہ ابویز بد سہیل بن عمرو مجرے ہیں۔ (ام الموشین نے) کہا تو بیل واللہ جب بیل نے اور اس کے دونوں ہا تھ دی سے اس کی گردن بیس بند ھے ہوئے ہیں۔ (ام الموشین نے) کہا تہیں واللہ جب بیل نے ابویز بدتم توگوں نے ابویز بدتم توگوں نے اپنے ہاتھ (پاؤس دوسروں کے اختیار بیل) و سے دیے تم لوگ بیل میں نہ دیا ہو کہا گیا ور اس نہ تو بیل کے سواکوئی بیکھا اپنی میں نہ دیا ہوں نہ کے داور واللہ جب میں سے رسول اللہ شی تیزئے کے اس تول کے سواکوئی بیکھا اپنی میں نہ دیا ہوں نہ کے داور واللہ جب سے دول اللہ شی تیزئے کے اس تول کے سواکوئی بیکھا ہو تی بیش شدادیا۔ (آپ نے قرمایا):

يًا سَوْدَةٌ أَعْلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ تُحَرِّضِيْنَ.

" اے سودہ کیا عز وجلال والے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر ابھار رہی ہو''۔

(ام المومنین نے) کہا کہ میں نے کہا یا رسول النداس ذات کی تئم جس نے آپ کوخن کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے جب میں نے ابویزید کے ہاتھوں کو اس کے گلے میں بندھا ہوا دیکھا تو میں اپنے آپ کو سنبال نہ کی اور بیساری ہاتیں کہ دیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے بنی عبدالدار والے نہیے بن وہب نے بیان کیا کہ رسول اللّٰه مُنْ اللّٰهِ مُنْ جَبِ قَلِم قید مع ل کو لئے کرتشریف لائے۔توانہیں اپنے اصحاب میں بانٹ ویااور فر مایا: اِسْتَوْصُوْا بِالْاُسَادِ اِی خَیْراً. " تید بول کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت یا در کھؤ"۔

(راوی نے) کہام صعب بن عمیر کا حقیقی بھائی ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم قید یوں میں تھ۔ (راوی نے)

ہما کہ۔ (خود) ابوعزیز نے کہ میر بے پاس سے میرا بھائی مصعب بن عمیر اور انصار یوں میں ہے ایک شخص

جس نے مجھے قید میں رکھاتھا گزر ہے تواس نے (میر سے بھائی نے) کہا کہ اس پراپی گرفت مضبوط رکھنا کیونکہ

اس کی ماں سازوسامان والی ہے شیدوہ اس کا فدید دے کرتم سے چھڑا ہے۔ اس نے کہ کہ جب بدر سے مجھے

لے کر آر ہے تھے تو میں انصار کی ایک جماعت میں تھی ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ اپنا ناشتہ اور شام کا کھانا

لاتے تو رسول القد می تھی جو انہیں ہماری نسبت نصیحت تھی اس کی وجہ سے وہ لوگ فاص طور پر مجھے روٹی دیے

اورخود کھجور کھاتے۔ ان لوگوں میں سے سی کے ہاتھ میں روٹی کا کوئی کھڑا نہ پڑا جو مجھے تونہ دیا ہو۔ کہا۔ تو مجھے شرم

دامن کیر ہوتی اور اس کووائیس کر دیتا تو وہ پھر مجھے والیس دے دیتا اور چھوتا تک نہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ النظر بن الحارث کے بعد بدر میں مشرکین کا پر ہم بر دار ابوعزیز بی تھا۔ جب ا
کے بھائی مصعب نے ابولیسر سے جنہوں نے اسے قید کیاتھا ندکورہ بالا الفاظ کے بوتو ابوعزیز نے ان سے کہا بھائی
صاحب کی آپ کومیرے متعبق بہی دصیت ہوئی ہے۔ تو مصعب نے اس سے کہا کہ تو میر ابھائی نہیں ہے بلکہ وہ
میر ابھائی ہے۔ پھراس کی مال نے بوجھا کہ زیادہ نے دیادہ فدیہ جس کی ادائی پر کسی قریش کوچھوڑا گیا ہے اس
کی مقدار کیا ہے اس سے کہا گیا کہ چار ہزار در ہم تو اُس نے چار ہزار در ہم اِس کا فدیہ بھیج کراس کوچھڑا الیا۔

## قریش کے آفت زدوں کا مکہ پہنچنا

ابن ایخی نے کہا کہ قریش کے آفت زدہ افراد میں سے پہلا تخص جو مکہ پنچا ہے وہ انحسیسمان بن عبدالتد الخزاعی تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا کرتمہارے اس طرف کی کیا خبر ہے تو اس نے کہا عتب بن ربعہ اور شیب بن ربعہ اور البح بن ربعہ اور البح باز کے دونوں بیٹے نبیا ورمنہ اور شیب بن ربعہ اور البح باز کے دونوں بیٹے نبیا ورمنہ اور البح بن ربعہ اور البح بن بین مسلم اور امیہ بن خلف اور زمعہ بن الشود اور المح باح کے دونوں بیٹے نبیا ورمنہ اور البحث کی بن جشام سب قبل بوگئے اور جب وہ قریش کے شرفاء کے نام شمار کرنے لگا تو صفوان بن امیہ جو مقد مقدم حجر میں بیٹھا بوا تھا کہنے لگا واللہ اگر بیٹے مقل رکھتا ہے تو اس سے میرے متعلق سوال کروتو لوگوں نے اس سے کہا اچھا صفوان بن امیہ کے متعلق کی خبر ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو مقام حجر میں جیٹھا ہوا ہے اور واللہ بے شبہ میں نے اس کے باپ کواور اس کے بھی کی کواس وقت دیکھا ہے جب کہ وہ قبل ہور ہے تھے۔

 بن عبدالمطلب كا غلام تفا اوراسلام ہم گھر والوں میں داخل ہو چکا تھا۔عباس نے اسلام اختیار کرلیا تھا اورام الفضل نے اسلام اختیار کرلیا تو اور عباس اپنی توم ہے ڈرتے اوران کی الفضل نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ اور عباس اپنی توم ہے ڈرتے اوران کی مخالفت کو ناپسند کرتے بتھے اور اپنے اسلام کو چھپاتے تھے۔ اور وہ بہت مال دار تھے اوران کا مال ان کے لوگوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اور ابولہب بدر میں شریک نہ تھا اور اپنے بجائے العاصی بن ہشام بن المغیرہ کوروانہ کیا تھا اور میں بھیلا ہوا تھا۔ اور ابولہب بدر میں شریک نہ تھا اور اپنی بجائے العاصی بن ہشام بن المغیرہ کوروانہ کیا تھا اور جب بدر میں اور حض کوروانہ کیا تھا اور جب بدر کے آفت زدہ قریش والوں کی خبر اس کے پاس آئی تو اللہ نے اس کو ذکیل ورسوا کیا اور ہم نے خود میں تو قو و اعز از کا احساس کیا۔

(ابورافع نے) کہا کہ میں ایک ضعیف شخص تھا اور میں تیروں کے بنانے کا کام کیا کرتا تھا اور انہیں میں زمزم کے پاس کے خیمے میں چھیلا کرتا تھا تو والقد میں اس خیمے میں اپنے تیر چھیلتے ہوئے بیٹھا تھا اور میرے پاس ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جوخبر جمیں مل چھی تھی اس نے جمیں مسر ورکر دیا تھا کہ دیکا کی ابولہب بری طرح ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جوخبر جمیں مل چھی تھی اس نے جمیں مسر ورکر دیا تھا کہ دیکا کی ابولہب بری طرف تھی اس نے بیر گھیٹنا (ہوا) آیا حتیٰ کہ خیمے کے کنارے (آکر) بیٹھ گیا اور اس کی چیٹھ میری چیٹھ کی طرف تھی وہ بیٹھ ہی تھا کہ لوگوں نے کہا بیلوا بوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب آھیا۔

ابن مشام نے کہا کہ ابوسفیان کا نام المغیر ہ تھا۔

(راوی نے) کہا۔ابولہب نے کہااس کومیرے پاس لاؤ۔اپی عمر کی تتم بچھ کوتوسب پچھ معلوم ہوگا۔ (راوی نے) کہا۔ آخروہ اس کے پاس بیٹھ گیا اورلوگ اس کے پاس کھڑے ہے۔تو اس نے کہا با با! مجھے بتا وُ تو ان لوگوں کی کیا حالت رہی۔

اس نے کہاواللہ واقعہ تو بجزاس کے پچھنہ تھا کہ ہم ان لوگوں کے مقابل ہوئے اوراپنے شانے ان کے حوالے کر دیے (اپنی مظلیں کسواویں) وہ ہمیں جس طرح چاہیے قبل کرتے اور جس طرح چاہیے قیدی بنار ہے سے اور اللہ کا تم باو جو داس کے لوگوں پر میں نے کوئی ملامت نہیں کی۔ ہم ایسے لوگوں کے مقابل ہو گئے تھے جو گورے تو اللہ کا تم باور ابلق گھوڑوں پر آسان وز مین کے درمیان تھے۔ واللہ وہ کسی چیز کو نہ چھوڑتے تھے اور کوئی چیز ان کے مقابل قائم نہ رہتی تھی۔ ایورافع نے کہا۔ میں نے فیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔ پھر میں نے فیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔ پھر میں نے فیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔ پھر میں نے فیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔ پھر میں نے کہا واللہ وہ تو فرشتے تھے۔

(راوی نے ) کہا۔ابولہب نے اپناہاتھ اٹھایا اور میرے منہ پر زور سے ایک تھیٹر مارا۔انہوں نے کہا کہ۔ میں تے بھی اس کا بدلہ لیا تو اس نے جھے کواٹھالیا اور جھے زمین پر دے مارا۔ پھر بھے پر بیٹھ گیا اور مار نے لگا۔اور میں کمز ورتھا تو ام فضل خیے کی لکڑیوں میں ہے ایک لکڑی لے کراس کی طرف بڑھی اور اس ( لکڑی ) ے اس کواپیا مارا کہ اس کا سربری طرح بھٹ گیا اور کہا کہ اس کا سردار اس کے پاس نہ ہونے کے سبب سے تو نے اس کو کمزور تجھ لیا۔ پھروہ اٹھ کر ذلت کے ساتھ چلا گیا۔اور واللہ وہ سات روز ہے زیادہ زندہ نہ رہا۔اللہ نے اس کوعد سکتان میں جاری میں جالا کر دیا اور اس بیاری نے اس کی جان لے لی۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے یجیٰ بن عباد بن عبدالقد بن الربیر نے اپنے والدعباد کی روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ (پہلے تو) قریش نے اپنے مغتولوں پر نوحہ خوانی کی اس کے بعد کہا کہ ایسانہ کرو کہ محمہ اوراس کے ساتھیوں کو پینجر پہنچے گی تو وہ تمہاری اس حالت پرخوش ہوں گے اور اپنے قیدیوں ( کی رہائی ) کے متعلق بھی کسی خفس کو نہ جیجو یہاں تک کہان کا مجھانتظار کرلوا بیانہ ہو کہ مجمداوراس کے ساتھی فدیے میں بختی کرنے لگیس۔ انہوں نے کہا کہالاسود بن المطلب کی اولا دہیں ہے تین فخص اس آفت ہیں مبتلا ہوئے تھے زمعہ بن الاسوداور عقیل بن الاسوداورالحارث بن زمعهاوروه این اولا دیررونا جا ہتا تھا۔ (راوی نے ) کہا کہ۔ وہ اس (مشش و بنج ) میں تھا کہ اس نے رات میں یکا کی ( کسی کے ) رونے کی آ واز سی تو اس نے اپنے ایک غلام سے کہا۔ اور (اس کی ) بینائی جا چکی تھی۔ و مکھ تو کیا یکار کررونا جائز قرار دیا گیا ہے۔ کیا قریش ایے مقتولوں پررور ہے ہیں۔ کہ میں بھی ابو حکیمہ یعنی زمعہ برروؤں کیونکہ میرے اندرآ ک لگ گئی ہے۔ (راوی نے) کہا جب غلام والپس آیا تواس نے کہاوہ ایک عورت ہے جو صرف اینے ایک اونٹ کے محوجائے بررور ہی ہے۔ راوی نے کہا \_اسى موقع برالاسود كہتا ہے\_

وَيَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السُّهُودُ أَنَّبُكِي أَنْ يَضِلُّ لَهَا بَعِيْرٌ کیا وہ اپنے ایک اونٹ کے کھو جانے برروتی ہے اورسونے سے بےخوابی اس کوروک رہی ہے۔ فَلَا تَبْكِي عَلَى بِكُو وَلَكِنُ عَلَى بَدُرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ اے عورت جوان اونٹ کے کھو جانے ہر ندرو بلکہ ( واقعہ ) بدر میں روجس کا نصیبہ پھوٹ گیا ہے۔ عَلَى بَدْرِ سَرَاةِ بَنِي هُصَيْصِ وَمَخْزُومٍ وَرَهُطِ أَبِي الْوَلِيْدِ بدر بررو بن مصیص کے سردار بررو۔اور (بی) مخزوم بررواور ابوالولید کی جماعت بررو۔ وَبَكِّي خَارِثًا اَسَدَ الْأُسُوْدِ وَبَكِي إِنْ بَكَيْتِ عَلَى عَقِيْل اوراگر تخبے رونا ہے توعقیل پررو۔اورحارث پرروجوشیروں کا شیرتھا۔

ے (بن و) میں عاب عبد میدہ "ہےاور (الف) ش'غلب عند سیدہ"ہے جو کریف کا تب معلوم ہوتی ہے۔ (احرمحمودی) ع ابوذرنے کہا ھی قرحه قاتله کا لطاعون۔وه طاعون کی طرح کاایک پھوڑاہے۔ (احم محمودی)

وَبَكِيْهِمْ وَلَا تَسْمِى جَمِيْعًا وَمَا لِلَابِي حَكِيْمَةً مِنْ نَدِيْدِ اوران سب پررواورروئے سے بیزارندہواورابو کیمہ کاتو کوئی مرمقابل ہی نہ تھا۔

اَلَاقَانُہ سَادٌ بَعْدَ هُمُ رِجَالًا وَلَوْلَا يَوْمُ بَدُرٍ لَمْ يَسُودُوْا من لوكہ ان الجلے لوگوں كے بعد السے لوگ سر دار بن گئے ہیں كہ اگر جنگ بدر نہ ہوئی ہوتی تو وہ ہرگز سر دار نہ بن سكتے ۔

ابن آخل نے کہا کہ قید ہوں میں ابود داعہ بن ضبیر قالمبھی بھی تھا۔ تورسول الله فالله فاقی فرمایا:

اِنَّ لَهُ بِمَكُّةَ ابْنَا كَیْسًا تَاجِرًا ذَا مَالٍ وَكَانَکُمْ بِهِ قَدْ جَآءً كُمْ فِی طَلَبِ فِدَاءِ آبِیْهِ.

'' مکہ میں اس کا ایک ہوشیار لڑکا ہے جوتا جراور مال دار ہے اور گویا وہ تمہارے پاس اپنے باپ کا فدید ہے کر چھڑائے کے لئے آچکا ہے'۔

اور جب قریش نے بیکہا کہ اپنے تید یوں کوفد بید وے کر چھڑا نے کے متعلق جلدی نہ کرو کہ محمد اوراس کے ساتھی پختی نہ کریں تو مطلب بن الی وواعہ نے جس کے متعلق رسول القد منظافیۃ آئی نے فہ کورہ الفاظ (ارشاد) فرمائے تھے کہا کہ تم بچ کہتے ہوجلدی نہ کرنا چاہئے اور خودرات کو چھپ کرنکل گیا اور مدینہ آیا اوراپنے باپ کو جار ہزارور ہم دے کر چھڑا لے گیا۔

## سهبيل بن عمر و كاحال

کہا کہ قریش نے قیدیوں کی رہائی کے لئے آدی بھیج تو کر زبن حفص ابن الا خیف سہیل بن عمرو کی رہائی کے لئے آیا اوراس کو بنی سالم بن عوف والے مالک بن الدخشم نے اسر کیا تھا تو اس نے کہا۔
اَسَوْتُ سُھینلا فَلَا اَبْنَعِی اَسِیْوا بِهِ مِنْ جَمِیْعِ الْاَهَمِ مِی اَسْرِینا نائیس چاہتا۔
میں نے سہیل کو اسر کیا ہے اور اس کے عوض میں تمام اقوام میں سے کسی کو بھی اسرینا نائیس چاہتا۔
و رَخِنْدِفُ تَعْلَمُ اَنَّ الْفَتٰی فَتَاهَا سُھیْلُ اِذَا یُظَلَمُ اور (خرف) ان کے قبیلے میں سے سہیل ہی جوال مرد اور (بنی) خندف جائے ہیں کہ جوان مرد (صرف) ان کے قبیلے میں سے سہیل ہی جوال مرد ہے جبکہ وہ ایخ ظلم کا بدلہ لیما چاہے۔

صَرَبْتُ بِهِ الشَّفْرِ حَتَّى انْفَنَى وَ اکْرَهْتُ نَفْسِیْ عَلَى ذِی الْعَلَمْ مِن بِهِ الشَّفْرِ حَتَّى انْفَنَى وَ اکْرَهْتُ نَفْسِیْ عَلَی ذِی الْعَلَمْ مِن نَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اور مهیل کا نیجے کا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعر مالک بن الاحشم کی جانب اس شعر کی نسبت کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے بنی عامر بن لوگ والے مجھ بن عمر و بن عطاء نے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے رسول اللہ مخلی ہے عرض کی کہ یارسول اللہ مجھے اجازت و بیجئے کہ میں سہیل بن عمر و کے سامنے کے دونوں (بیچے اور اوپر کے) دودو دانت تو ڈردوں کہ اس کی زبان لٹک جائے اور آپ کے خلاف کسی جگہ تقریم کرنے کے لئے بھی نہ کھڑ ابھو سکے۔ (راوی نے) کہا۔ تورسول اللہ منافی تی فرمایا:

لَا أُمَثُلُ بِهِ فَيُمَثُلُ اللَّهُ بِي وَ إِنْ كُنْتُ نَبِيًّا.

''( نہیں ) میں اس کومثلّہ نہ کروں گا ( ایسے اعضا معدوم نہ کروں گا جس ہے صورت بگڑ جائے ) کہ اللہ جھے بھی مثلہ کرد ہے گا اگر چہ کہ میں نبی ہوں۔''

مجمع يه محى خبر معلوم مولى ب كدرسول الله فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَمر اللهُ عَلَيْهِ مَا يا: إِنَّهُ عَسلَى أَنَّ يَقُولُ مَ مَقَامًا لَا تَذُمَّهُ.

"اور بات یہ ہے کہ اس سے امید ہے کہ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہوگا کہتم اس کی فدمت نہ کرؤ"۔

این ہشام نے کہا کہ ان شاء اللّٰہ اس مقام کا ذکر عنقریب ہم اس کے مقام پر کریں گے۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب کرزنے ان لوگوں ہے سہیل کے متعلق بات چیت کی اور ان کی رضا مندی ماصل کر لی تو ان لوگوں نے کہا اچھا جو پچھ ہمیں وینا ہے لاؤ دے دوتو اس نے کہا کہ اس کے پاؤں کے بجائے میرا پاؤس رکھ لو (یعنی اس کے بجائے جھے تیہ میں رکھو) اور اسے چھوڑ دو کہ وہ تمہارے پاس اپنا فدید روانہ کر ہے تو سہیل کوچھوڑ دیا اور کر زکوانے یاس قیدر کھا تو کرنے کہا۔

فَذَیْتُ بِاَذُوَادِ فَمَانِ سِبلی فَتی یَنَالُ الصَّمِیْمَ غُرُمُهَا لَا اَلْمَوَالِیَا مِس نِے آئم اونٹ (یا تیمی اونٹ) اس نوجوان کے چیزانے کے لئے دیے جس کے تاوان میں غلام تبیں شرفا کیڑے جاتے ہیں۔

رَ مَنْتُ آیدِی وَ الْمَالُ آیسَرُ مِنْ یَدِی عَلَی وَلَکِیّی خَشِیْتُ اَلْمَخَازِیَا میں نے اپنے ہاتھ کو (بینی اپنی ذات کو) رہن کر دیا حالانکہ جھے اپنے آپ کورہن کرنے کی بہ نسبت مال کارہن کرنا آسان تھالیکن میں رسوائیوں ہے ڈرا۔

وَقُلْنَا سُهَيْلٌ خَيْرُنَا فَاذُهَبُوْابِهِ لِلْأَبْاءَ نَا حَتَى نَدِيْرَ الْأَمَانِيَا اورجم نَ كِمَا كَ بَارے بِحِل كِ واسط اى كولے اورجم نے كہا كہ بیل ہم میں سے بہترین مخض ہے اس لئے ہمارے بچوں كے واسط اى كولے

يرت اين بشام 🖨 حمدووم

جاؤتا کہ ہم اپنی امیدوں میں ( کامیابی کی ) رونق یا ئیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علما ءشعران اشعار کو مکرز کی طرف منسوب کرنے ہیں۔ ابن آئخت نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن انی بکر نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ عمرو بن انی سفیان بن حرب بدر کے قید یوں میں رسول الله منا تی الم کا اللہ منا تھوں میں قید تھا۔ اور بیاعقبہ بن الی معیط کی بیٹی کالز کا تھا۔ ابن اسحق نے کہا کہ عمر و بن ابی سفیان کی ماں۔ ابوعمر و کی بیٹی تھی اور ابومعیط بن ابی عمر و کی بہن تھی۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن الی طالب رضوان اللہ علیہ نے اسیر کیا تھا۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن انی بمر نے بیان کیا انہوں نے کہا اس لئے ابوسفیان سے کہا گیا كهايخ يج عمروكا فديدد يتواس نے كہا كه (كياخوب) ميراخون بھى بہے اور مال بھى جائے \_انہوں نے حظلہ کونوقتل ہی کر دیا اور (اب میں)عمر د کا بھی فدیہ دوں اس کوانبیں لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دو جب تک ان کا بی جاہے اس کو قیدر کھیں ( راوی نے ) کہا وہ اس حالت میں رسول اللّٰدُمَثَافِیْزِ ہُے پاس مدینہ میں قید تھا کہ بن عمر وابن عوف کی شاخ بنی معاویہ میں ہے سعد بن نعمان بن اکال عمرے کے لئے نکلے اور ان کے ساتھ چند دو دھیل اوننٹیاں بھی تھیں اور بیرس رسیدہ مسلمان تھے اور مقام تقیع میں اپنی بھریوں میں رہا کرتے تھے اور وہیں ہے وہ عمرے کے لئے نکلے اور جوسلوک ان کے ساتھ کیا گیا اس کا انہیں خوف تک بھی نہ تھا اور انہیں بیا گمان تک بھی نہ تھا کہ وہ مکہ میں قید کر لئے جائیں گے کیونکہ وہ عمرے کے لئے نکلے تھے اور قریش ہے اس بات کا عہد تھا ك كوئى مخص حج ياعمر \_ كيليّ آئي تواسك ساتھ بجز بھلائى كے كسى دوسرى طرح پیش نه آئيں محي غرض ابوسفيان بن حرب نے مکدمیں ان برظلم وزیا دتی کی اورانہیں اوران کے لڑے عمر وکو قید کرلیا۔اورابوسفیان نے کہا۔

اَرَهُطَ بُنَ اكَّالِ آجِيْبُوا دُعَاءَ ةُ تَهَاقَدْتُهُ لَا تُسْلِمُو السَّيَّدَ الْكُهُلَا اے بنی اکال کی جماعت اس کی پکار کا جواب دووہ تہمارے ہاتھ سے نگل گیا (لیکن ایسے ) سن رسیدہ سر دارکو( دشمن کے ہاتھوں میں ) نہ چھوڑ دو۔

فَإِنَّ بَنِيْ عَمْرٍو لِنَامٌ آذِلَّةٌ لَئِنْ لَمْ يَفُكُوا عَنْ آسِيْرٍ هِمُ الْكَبْلَا کیونکہ بن عمرو ذلیل اور فرو مایہ (شار ) ہوں گے اگر انہوں نے اپنے ایسے قیدی کو جو سخت قید میں ہےرہائی شدولائی۔

تو حسان بن ثابت نے اس کے جواب میں کہا۔

لَوْكَانَ سَغُدٌ يَوْمَ مَكَّةَ مُطْلَقًا لَاكْتُرَ فِيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ الْقَتْلَا مكه ( میں اس کی گرفتاری ) کے روز اگر سعد آزا دہوتا تو قید ہونے ہے پہلے اس نے تم میں ہے بہتوں کو۔ تَحِنُّ إِذَا مَا انْبِضَتْ تَخْفِرُ النَّبُلَا بِعَضْبٍ حُسَامٍ أَوْ بِصَفْرًاءَ نَبْعَةٍ

## 

تیز تکوار سے قبل کر دیا ہوتا یا بعد (کے درخت کی کٹڑی) کی زرد (کمان) ہے جس سے ایک (زناٹے کی) آواز آتی ہے جبکہ وہ تیرکی انتہا تک تھینجی جائے۔

اور بن عمر و بن عوف رسول الله فَالْقَيْمُ كَ پاس مُكَ اور آپ كواس كى اطلاع دى اور آپ سے استدعاكى كم عمر و بن ابی سفیان كوان كے حوالے كيا جائے كه اس كے عوض جيس وہ اپنے آ دمى كو چيم الائيس رسول الله منافق منافق ورفر مائى انہوں نے اس كوابوسفیان كے پاس روانه كيا تو اس نے سعد كو چيموڑ دیا۔

# ابوالعاص بن الربيع كي قيد

ابن این این کی نے کہا کہ قید یوں میں ابوالعاص بن الربیج بن عبدالعزی ابن عبد شمس رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا ا آپ کی صاحبز ادی زینب کے شوہر بھی تھے۔

کی دامادی کی تعریف فرمایا کرتے ہے۔ پھروہ لوگ عنبہ ابن الی لہب کے یاس گئے اور اس سے کہا کہ محرکی بیٹی

يرت اين برا م حددو

کوطلاق دے دے۔قریش کی جوعورت تو جاہے ہم اس سے تیرا نکاح کئے دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگرتم میرہ نکاح ابان بن سعید بن العاص کی بیٹی یا سعید بن العاصی کی بیٹی ہے کر دوتو میں اے جیوڑے دیتا ہوں۔ انہوں نے سعید بن العاصی کی بٹی ہے اس کا نکاح کر دیا اور اس نے ان کو (رسول اللہ مُؤَوَّقِعُ کی مساجز ادی کو) بھوز دیا۔وہ ان کے ساتھ خلوت میں بھی نہیں گیا تھا۔اس طرح اللہ نے ان کو ( صاحبز ادی صاحبہ کو )اس کے ہاتھوں ہے چھڑا کران کی عزت رکھ لی اور اس کو ذلیل کیا۔اس کے بعدعثان بن عفان اس کے بیجائے ان کے شو ہر ہوئے اور رسول اللّٰہ ﷺ کمہ میں مجبوری کے تحت (ایسے تعلقات کو) نہ جائز فر ماتے تھے اور نہ نا جائز۔اور نینب بنت رسول النُدمَنَا فِيَرَامُ نَے جب اسلام اختیار کرلیاتھا تو ان کے اور ابوالعاصی بن الربیع کے درمیان اسلام نے تو تفریق کردی تھی کیکن ان کوان ہے الگ کرا لینے کا اختیار رسول اللّٰه مُناتِیم کو نہ تھا اس لئے وو ( صاحبز ادی صاحبہ ) باوجودا ہے اسلام کے انہیں کے ساتھ رہیں حالانکہ وہ اپنے شرک پر ( قائم ) تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول التدمُنَا لِيَنْ أَنْ بَجِرت قر ما كَي اور قر ليش بدر كي جانب برا حصرتو انبيس بيس ابوالعاصي بن الربيع بهي يتصاور بدر کے قید یوں میں وہ بھی گرفتار ہو گئے اور مدینہ میں وہ رسول اللہ کی پیزا کے پاس رہے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ مجھ سے یخیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والدعباد سے عاکشہ کی روایت بیان کی۔

(ام المونين نے) كہا كەجب مكەدالوں نے اپنے قيديوں كى رہائى كے لئے (رقم) رواندكى تو زينب بنت رسول التدمن النيز في ابوالعاصى كى ربائى كے لئے بچھ مال روانه كيا اوراس ميں اپني ايك مالا بھى روانه كى جس کوخد بچہنے رخصت کرتے وقت انہیں پہنا کر ابوالعاصی کے یاس روانہ کیا تھا۔

(ام المومنين نے) كہا۔ جب رسول الله كُنْ تَرْتُم نے اس (مالا) كوملاحظه فرمايا تو اس كود كي كرآپ كادل بهبت كِفرآ باأورفر مايا:

إِنْ رَأَيْتُمْ إِنْ تُطْلِقُوا لَهَا آسِيْرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا مَالَهَا فَافْعَلُوا.

''اگر تمہیں مناسب معلوم ہو کہ اس کے قیدی کوتم اس کے لئے چھوڑ دواور اس کا مال اس کولوٹا دو تو(ابيا) كرو'\_

ان لوگوں نے کہا جھایا رسول القد اورانہوں نے ابوالعاصی کوچھوڑ دیا اور ( نی لی ) زینب کا جو پچھومال تفاوه واپس كرديا\_

<sup>.</sup> پہاں بھی (الف) میں العاصی بیا ء نکھا ہے اور (ب ج د ) میں العاص بغیریا ء کے۔ (احمرمحمودی)

# نینب کامدینه کی جانب سفر

کہا کہ رسول اللہ مُنْ اللہ ہِ ان ہے اقر ار لے لیا تھا یا انہوں نے رسول اللہ مُنْ اللہ ہُ اس وعدہ کیا تھا کہ نہنب کو آپ کے پاس آنے کی اجازت دی جائے گی یا ان کی رہائی کی شرطوں میں یہ بھی ایک شرط تھی لیکن ہیں است نہ ان کی جانب سے کہ معلوم ہوتا کہ وہ کیا (معاملہ) تھا۔ گر بات نہ ان کی جانب سے کہ معلوم ہوتا کہ وہ کیا (معاملہ) تھا۔ گر جب ابوالعاصی کو چھوڑ دیا گیا اور وہ مکہ جلے گئے تو رسول اللہ مُنْ اللہ مُن اللہ مُنْ اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُنْ اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُنْ اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مالے اللہ مالے اللہ مالے اللہ میں میں میں اللہ مالے اللہ مالے اللہ مالے اور اللہ اللہ مالے اور اللہ مالے اور اللہ مالے اور اللہ اللہ مالے اللہ اللہ مالے اللہ مالے اور اللہ اللہ مالے اور اللہ اللہ اللہ مالے اور اللہ اللہ اللہ مالے اللہ اللہ مالے اللہ مالے اللہ مالے اللہ مالے اللہ مالے اللہ مالے اللہ اللہ مالے اللہ اللہ مالے اللہ مالے

كُوْنَابِبَطُنِ يَأْجِجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَا هَا حَتَّى تَأْتِيَانِي بِهَا. ''تم دونوں (جاکر )بطن یا جج میں رہو۔ یہاں تک کہتہارے یاس سے زینب گزرے (جب وہ تمہارے یاس ہے گزرے) تواس کے ساتھ ہوجاؤیبال تک کداس کومیرے یاس لاؤ''۔ پس وہ دونوں ای وقت نکلے اور بیروا قعہ بدر کے ایک مہینے بعد کا یا اس ہے پچھ کم یا زیادہ کا تھا۔ اور جب ابوالعاص مكداً ئے توانہوں نے زینب کواینے والد سے جا کر ملنے کا تھم دیا تو وہ جانے کے سامان کرنے لگیں۔ ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بحر نے بیان کیا۔انہوں نے کہا کہ ( بی بی ) زینب کے متعلق مجھے بیان کیا گیا ہے کہ خودانہوں نے کہا کہ اس ا ثناء میں کہ میں اپنے والدے جا کر ہے کا سامان مکہ میں کر ر بی تقی کہ مجھ سے عتبہ کی بٹی ہند لی اور اس نے کہا۔اے محمد (مَنْ اَتَّامِ) کی بٹی کیا مجھے اس کی خبر نہیں ال گئی کہ تم اینے والدے جاکر ملنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ (نی فی زینب نے ) کہا۔ میں نے کہا کدمیرایہا رادہ تونہیں ہے۔اس نے کہااے میری چپازا دبہن (ایبا) نہ کہو( یعنی مجھے ہات نہ چھیاؤ)۔اگرتمہیں کسی سہ مان کی ضرورت ہوجو حمہیں تہارے سفر میں آ رام دے یا تمہیں اپنے والد تک پہنچنے کے لئے رقم کی ضرورت ہوتو تمہارے کام کی چیز میرے باس موجود ہے اس لئے (اس خبر کی اطلاع دینے میں) مجھ سے بخل نہ کرو۔ کیونکہ عورتوں کے تعلقات میں وہ چیزر کاوٹ نبیس بن سکتی جومر دوں کے تعلقات میں ہو۔ ( بی بی زینب نے ) کہا۔ والقدیش نے تو یمی خیال کیا کہ اس نے جو پچھ کہاوہ (حقیقت میں ویبا ہی) کرنے کے لئے کہا تھا۔ کہا۔لیکن مجھے اس سے خوف ہوااور میں نے اس بات کے کہنے ہے انکار کر دیا کہ میں اس بات کا اراد ہ رکھتی ہوں اور میں نے تیاری کرلی ہے۔ پھر جب رسول اللہ کا بھیا کی صاحبز ادی اینے سفر کی تیاری کرچکیں تو ان کا دیور (یا جیٹھ) ان کے شو ہر کا بھائی کنانہ بن الربیج ان کے پاس اونٹ لا یا اور و ہ اس پرسوار ہو گئیں اور اس نے اپنی کمان اور ترکش

لے لیا اوران کو لے کر دن کے وقت اس اونٹ کی تکیل کھنچتا ہوا لے چلا اس حال میں کہ ووایے ہودج میں جیٹھی ہوئی ہیں قریش کے لوگوں میں اس کا چرچا ہوا اور ان کی تلاش میں نکلے حتیٰ کہ انہوں نے ان کو ذی ط**وی میں** آ ملايا اور پېلامخص جوان تک آپنجاوه مبارين الاسودين المطلب بن اسد بن عبدالعزي الغبري **تفااوروه ايخ** مودج ہی میں تقیس کہ ہبار نے انہیں اپنی پرچھی سے ڈرایا۔لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حاملہ تقیس اور جب انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تو ان کاحمل ساقط ہوگیا۔اوران کا دیور (یا جیٹھ) بیٹھ گیا اوراپیے ترکش میں ہے تیرز مین مر جھنک دیئے اور کہا والقد جو شخص میرے نز دیک آئے اس کو میں اپنے تیر کا نشانہ بنا تا ہوں آخر لوگ اس کے یاس ہے لوٹ گئے اور ابوسفیان قوم کے پچھاور بڑے لوگوں کو لئے ہوئے آیا اور کہا اے مخص اینے تیروں کو مدوک کہ ہم بچھ سے پچھ بات چیت کریں۔اس نے تیرروک لئے اور ابوسفیان آ کے بڑھا اور اس کے **یاس کمڑا** ہو گیا اور کہا تو نے سیدھی راہ اختیار نہیں کی ۔ تو اس عورت کو لے کر دن دیا ڑے سب نو گوں کے سامن**ے نکلا ہ**ے اور تختے ہماری مصیبت اور ذالت کا بھی علم ہے اور محمد (منافقینم) کی جانب سے جیسی بربادی ہم برآئی وہ بھی مجھے معلوم ہے ایس حالت بیں جب تو اس کی بیٹی کو اس کی جانب تھلم کھلا سب لوگوں کے سامنے ہمارے ورمیان ے لے کر جائے گا تو لوگ مجھیں گے کہ یہ دا قعہ بھی ای ذلت کے سب سے رونما ہوا ہے جوہم پرمصیبت آئی ہے اور بیر کہ اس کا وقوع بھی ہمارے ضعف اور ہماری کمزوری کے سبب سے ہوا ہے اور اپنی عمر کی تشم! ہم**یں اس** کواس کے باپ سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ جمیں کوئی انتقام مطلوب ہے لیکن (اس وقت تو) اس عورت کو لے کرتو لوٹ جا۔ یہاں تک کہ جب آ وازیں خاموش ہو جا کیں اور لوگ یہ کہنے لگیں کہ ہم نے اس کولوٹا دیا ہے تو پھراس کو چیکے ہے لے کرنگل جااوراس کواس کے باپ کے پاس پہنچا دے۔ (راوی نے) کہا کہ۔اس نے وبیا ہی کیا اور وہ چندروز وہیں رہیں یہاں تک کہ جب آ وازیں خاموش ہوگئیں تو انہیں لیے کروہ رات کے وقت نکلا اور انہیں زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی کے حوالے کر دیا اور وہ دونوں انہیں لئے موے رسول اللہ فائنے اللہ کا س آ اے۔

ابن این این این کہا کہ عبداللہ بن رواحہ نے یا بن سالم بن عوف والے ابوخشیہ نے (بی بی) نہنب کے والے سے متعلق کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار ابوضیّہ کے ہیں۔

أَتَانِى الَّذِى لَا يَقُدُرُ النَّاسُ قَدْرَهُ لِيَزِيْنَبَ فِيهِمْ مَنْ عُفُونِ وَمَأْ ثَمِ مِيرِ النَّاسِ وَهُخْصَ آيا (يااس واقع کی خبر پنجی) جس کی جیسی قدر کرنا چاہے لوگ اس کی ولیل میرے پاس وہ خض (یا وہ واقعہ) زینب سے تعمق رکھنے والا ہے جوان لوگوں کے خلاف اور قدر نہیں کرتے وہ محض (یا وہ واقعہ) زینب سے تعمق رکھنے والا ہے جوان لوگوں کے خلاف اور

(ان کی دانست میں ) گناہ تھا۔

و إِخُواجُهَا لَمْ يُخُوَ فِيهَا مُحَمَّدٌ عَلَى مَاء قَطٍ وَبَيْنَا عِطْرُ مَنْشَمِ وَوَنِينِ كَا لَمْ اللهُ الل

قَرَنَا ابْنَهَ عَمْرًا وَمَوْلَى يَمينِه بِإِي حَلَقٍ جَلْدِ الْصلاصِلِ مُحْكَمِ ہم تے اس کے بیٹے عمرواور اس کے حلیف کوحلقوں والی بڑی جھنکار والی مضبوط (زنجیر) میں جکڑویا۔

فَأَقْسَمتُ لَا تَنْفَكُ مِنَا كَتَائِبٌ سَرَاةُ خَمِيسٍ فِي لُهَامٍ مُسَوَّمٍ پھر میں نے قسم کھالی کہ ہمار ہے لشکر کی ٹولیاں۔لشکر کے سردارایک خاص نشان والے عدد کثیر کے ساتھ ہمیشہ۔

تَرُولُ عُ قُرِیْشَ الْکُفْرِ حَتَّی نَعُلَّهَا بِنَحَاطِمَةٍ فَوْقَ الْأَنُوفِ بِمِیسَمِ کفرک ٹولیوں کوڈراتے رہیں گے حتی کہ بار بار حملہ کر کے ان کی تاکوں میں داغ دینے والے آلے کے ذریعے کیل ڈال دیں گے۔

نَّنَزِلُهُمْ أَكْنَافَ نَجْدُو نَنْحُلَةٍ وَإِنْ يُتْهِمُوا بِا الْنَحْيُلِ وَالَّوجُلِ نَتْهِمِ الْمُعَيْلِ وَالْوجُلِ نَتْهِمِ الْمَعْمُوا بِا الْنَحْيُلِ وَالْوجُلِ نَتْهِمِ مَمْ عَبِد (سطح مرتفع) ونخله (تحجور بن) كاطراف واكناف مين ان سے مقابله كرتے رہيں گے اوراگر وہ سواراور بيا دوں كولے كرتہامه (نشيمي زمين) مين اتر جائيں تو ہم وہاں بھى نازل مول اللہ على ا

بَدَ الدَّهْرِ حَتَّى لَا يُعَوَّجَ سِرْبُنَا وَنُلْحِقُهُمْ آثَارَ عَادٍ وجُرْهُمِ

ی (الف) میں نووع زائے معجمہ ہے لکھا ہے جس کے متعلق حاشیہ (ب) میں لکھا ہے کہ وہ تحریف ہے ۔لیکن میرے خیال میں اس کے بھی معنی بن سکتے ہیں کیونکہ اس کے معنی حرکت و بینے اور موڑنے کے ہیں ۔لیکن ٹسخہ (ب ج و) راجج اور نسخہ (الف) مرجوح ہے۔ (احرمجمودی) کر ۱۳ کی جات این افتام که حددوم

اب تک ( ان ہے مقابلہ کرتے رہیں گے ) یہاں تک کہ ہماراراستہ ہوجائے اور ہم انہیں عا دو جرہم کے نشانات ہے ملادیں گے (بعنی بربادوہلاک کردیں گے )۔

وَيَنْدُمُ قُومٌ لَمْ يُطِيعُوا مُحَمَّدًا عَلَى أَمْرِهُمْ وأَيَّ حِينِ تَنْدُمِ اور وہ تو م اپنے کئے ہیں پختائے کی جس نے محمد (رسول اللّٰه مَنْ اِنْتِهُمْ) کی اطاعت نہ کی اور کیے وقت وہ پچتائے گی (جبکہ پچتانا کچھکام نہآئے گا)۔

فَأَبْلِغُ أَبَاسُفُيَانِ إِمَّا لَقِيتَهُ لَيْنُ أَنْتَ لَمْ تُخْلِصْ سُجُودًا وَتُسْلِم تو اے مخاطب ) اگر تو ابوسفیان ہے ملے تو تو اس کو ہا ہم پہنچا دے کہ اگر تو خلوص کے ساتھ نہ جھکااور ہات نہ مانی تو۔

فَابْشِرُ بِحِزْيٍ فِي ٱلْحِيَاةِ مُعَجَّلٍ وَسِرْبالِ قَارٍ خَالِدًا فِي جَهَنَّم زندگی ہی میں فوری رسوائی و ذلت کی اور جہنم میں روغن قار کے ابدی لباس بہننے کی ابھی ہے خوشيال مناب

ابن بشام نے کہا کہ بعض روا یوں میں 'وسربال نار'' بھی آیا ہے بعنی آگ کے کیڑے مینے کی۔ ابن انتخل نے کہا کہ ابوسفیان کے حلیف سے مراد عامر بن الحضری ہے جو قیدیوں ہیں تھا۔اور الحضرمی اورحرب بن اميه كے درميان معاہدہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوسفیان کے حلیف سے مرادعقبہ بن الحارث بن الحضر می سے اور عامر بن الحضر می ( جس کا ذکرابن ایخل نے کیا ہے ) وہ تو بدر میں قتل ہو چکا تھا۔

اور جب وہ لوگ لوٹ گئے جوزین کی جانب نکلے تھے اور ان سے اور ہند بنت عتبہ سے ملا قات ہوئی تواس نے ان سے کہا۔

أَفِي السِّلْمِ آغْيَارًا جَهَاءً وَغِلْظَةً وَفِي الْحَرْبِ آشْنَاهَ النِّسَاءِ الْعَوَارِكِ کیاصلح وآشتی کی حالت میں (لوگ) ہے و فائی اور بختی میں گدھوں کی طرح اور حالت جنگ میں حیض والی عورتوں کی طرح ہیں۔

اور جب کنانہ بن الربیع نے زینب کوان دونو ل شخصوں کے حوالے کیا تو زینب کے متعلق اس نے کہا۔ عَجِبْتُ لَهِبَّارٍ وَ اَوْبَاشِ قَوْمِهِ يُرِيْدُوْنَ اِخْفَارِي بِبِنْتِ مُحَمَّدِ میں مباراوراس کی قوم کے اوباشوں ہے جیران ہوں کہ وہ جا ہتے ہیں کہ محمد ( سَلَ اَحْفَا) کی جینی کے ساتھ جومیرامعاہدہ ہے وہ تو ژ دیا جائے۔

وَلَسْتُ الْبَالِيْ مَا حَيِبْتُ غَدِيْدَهُمْ وَمَا اسْتَجْمَعَتْ قَبْصًا يَدِى بِالْمُهَنَّدِ اور جب تک يرا إلى تعداد كى كوئى پروانبيس كرتا جب تك كدميرا باته مندى لكوار كومنبوطى عن تعاصم وست م

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے بزید بن ابی صبیب نے بکیر بن عبداللہ بن الاشج سے اور انہوں نے سلیمان بن بیار سے اور انہوں نے ابوایخی نے الدوی سے ابو ہر میرہ کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منابی بیانے ایک جماعت روانہ فرمائی جس میں میں بھی تھا اور جمیں تھم فرمایا تھا۔

إِنْ ظَفِرْتُهُ بِهَبَّارِ بُنِ الْآسُودِ آوِ الرَّجُلِ الْآخِرِ الَّذِيُ سَبَقَ مَعَهُ اللّٰي زَيْنَبَ فَحَرِّفُوْ هُمَا بِالنَّادِ . ''اگرتم بہارین الاسود پر یا اس دوسر کے فض پر جواس کے ساتھ زینب کی جانب بڑھاتھا قابو پاؤ توان دونوں کوآگ ہے جلادؤ'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن آخق نے اس دوسر مے تخص کا نام اپنی روایت میں بتایا ہے کہ وہ نافع بن عبد قیس تھا۔

(ابن آئِلَ فَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ إِنِّى قَلْا كُنْتُ اَهَرُ لَكُمْ بِتَحْرِيْقِ هَٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِنْ اَخَذْتُمُوْهُمَا ثُمَّ رَايْتُ اَنَّهُ لَا يَنْفِيلُ لِاَحَدِ اَنْ يُتَعَدِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ اللَّهُ قَانَ ظَفِرْتُمْ بِهِمَا فَاقْتُلُوْهُمَا.

'' بے شبہہ میں نے تمہیں ان دونوں آ دمیوں کے متعلق علم دیا تھا کہ اگرتم ان کو گرفتار کر لوتو جلا دیتا۔اس کے بعد میری بیرائے ہوئی ہے کہ اللہ کے سواکسی شخص کے لئے بیہ بات سز اوار نہیں کہ وو آگ کی سز ادیے اس لئے اگرتم ان برقابویا و تو انہیں قبل کردینا''۔

## ابوالعاص بن الربيع كااسلام

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعد ابوالعاص کمہ میں رہے اور (بی بی) زینب رسول اللہ مُنَافِیْزُم کے پاس مرینہ میں رہے اور (بی بی ) زینب رسول اللہ مُنَافِیْزُم کے پاس مرینہ میں رہیں کہ اسلام نے ان دونوں میں تفریق کردی تھی یہاں تک کہ فتح (مکمہ) کے پچھروز پہلے ابوالعاص شام کی جانب تجارت کے لئے نکل میے اور بیرخودا ہے مال کے لحاظ ہے بھی بے فکر شے اور قریش کے بہت سے افراد نے بھی تجارت کے لئے اپنے مال دیئے تھے۔ جب وہ اپنی تجارت سے فارغ ہوئے اور لوٹ کر آنے

کگے تو رسول النَّه مَنَا تَنْظِیم کی روانہ کی ہوئی جماعت کے لوگوں نے انہیں ملالیا اور جو پچھان کے ساتھ تھا وہ لے لیا لکن بیخود بھاگ نکلے اور گرفتار نہ ہوسکے ۔ وہ جماعت جب ان سے حاصل کیا ہوا مال لے کر (مدینہ ) آگئی تو ابوالعاص بھی رات کی تاریکی میں رسول التدمنی تیزاری صاحبز ادی زینب کے پاس آ گئے اوران سے پناہ طلب کی تو انہوں نے انہیں پناہ دے دی۔ اور بیانے مال کی طلب کے لئے آئے تھے۔ یزید بن رو مان کے بیان کے موافق جب رسول الله سُخْ اليَّةِ أَصْبِح كي نماز كے لئے برآ مدہوئے اور آپ نے تكبير فر مائي تو اور لوگوں نے بھي تكبير کمی (بعنی سب کےسب نمازیژھنے نگے) (اس وقت) زینب نے عورتوں کے چبوترے ہے بلندآ واز ہے کہالوگو! میں نے ابوالعاص بن الربیع کو پناہ دی ہے۔(راوی نے ) کہا کہ۔ پھر جب رسول التدمَثَاليَّيَّةِ في سلام ېھيرالوگوں كى جانب توجەقر مائى تو فر مايا:

أَيُّهَا النَّاسُ هَلْ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ.

''لوگو! کیا(وہ)تم نے بھی سنا جو بٹس نے سنا ہے''۔

#### لوكون في كهاجي بال-فرمايا:

اَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمْ إِنَّهُ يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ آذُنَاهُمْ.

'' سن لواس ذات کی متم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جھے کسی بات کاعلم نہ تھا یہاں تک کہ میں نے وہ (آ واز ) سی جس کوتم نے بھی سا۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابل ان میں ایک ادنی صحف بھی پناہ دیتا ہے۔(پناہ دینے کاحق رکھتا ہے)''۔

پھررسول الله منافی کا ایس (بیت الشرف میں ) این صاحبز ادی کے یاس تشریف لے محتے تو فرمایا: أَيْ بُنَيَّةُ اكْرِمِي مَثُواهُ وَلَا يَخْلُصَنَّ الَّيْكِ فَإِنَّكَ لَا تَحِلِّينَ لَهُ.

'' بیٹی اس کی خاطر داری کرنا اور اس کواینے ساتھ خلوت میں نہ آنے دینا کیونکہ تم اس کے لئے حلال تہیں ہو''۔

ا بن ایخی نے کہا کہ مجھے سے عبد اللہ بن الی بکرنے بیان کیا کہ رسول اللہ کا ٹیکٹر نے اس جماعت ہے جس نے ابوالعاص کا مال لے لہا تھا کہلا بھیجا کہ:

إِنَّ هَلَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ أَصَبْتُمْ لَهُ مَالًا فَإِنْ تُحْسِنُوا وَ تَرُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَانَّا نُحِبُّ ذَلكَ.

'' پیخص ہم ہے جوتعلق رکھتا ہے اس کا وحمہیں علم ہی ہے اور ابتم نے اس کا مال لے لیا ہے تو

ا كرتم أس كم ساته نيك سلوك كرواوراس كامال الي لوثا دوتو جميس بيربات پسند بيره ب '-وَإِنْ آبِيتُم فَهُوَ فِي اللهِ الَّذِي آفَاءَ عَلَيْكُمْ فَأَنْتُمْ آحَقَ بِهِ.

''اوراگرتم (ایبا کرنے ہے) انکار کروتو تم کواس کا زیادہ حق ہے۔ کیونکہ وہ (مال) اللہ کی راہ میں (آگیا) ہے جس نے وہ تمہیں نئیمت میں عمایت فرمایا ہے''۔

ابن ایخ نے کہا کہ جھے واؤ دبن الخصین نے عکرمہ ہے ابن عباس کی حدیث بیان کی۔انہوں نے کہا کہ دسول القد طاق نے نہا کہ وان کی زوجیت میں پہلے ہی کے نکاح کے لیا ظ ہے دے دیا اور کسی طرح کی تجدید نہیں گی۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے عبدالوارث بن سعید التئو ری نے داؤ دبن الی ہند سے عامر التعلیم ردایت اسی طرح بیان کی جس طرح ابوعبیدہ نے ابوالعاص کے متعلق (ندکور وَ ہولا) روایت بیان کی ۔ ابن ایخل نے کہا کہ بغیر فدیہ لئے جن قید یوں کوبطور احسان کے چھوڑ دیا گیا ان میں سے جن کے تام ہمیں بتائے گئے ہیں وہ بی عبد شمس بن مناف میں ہے ابوالعاص بن الربیج بن عبد العزی بن عبد الشمس بن عبد مناف ہیں جا ابوالعاص بن الربیج بن عبد العزی بن عبد الشمنی فیز آئے ان کا فدید مناف ہیں جن پر رسول الله منافی فیز آئے احسان فر مایا بعد اس کے کہ زینب بنت رسول الله منافیز آئے ان کا فدید روانہ کیا تھا۔ اور بن مخز وم بن یقظہ میں سے المطلب بن حطب بن الحارث بن عبید بن عمر بن مخز وم تھا جو بن الحارث الخزرج میں سے ایک شخص کا لڑکا تھا وہ انہیں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ اپنی تو م ہے جا ملا۔

ابن مشام نے کہا کہ اس بی نجاروا لے ابوا یوب نے خالد بن زید کو گرفتار کیا تھا۔

ابن این این این این این این این ای بن ایی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم وہ اس کے لوگوں میں چھوڑ دیا محیا اور جب کوئی اس کے لئے فدینہ بیں لایا تو اس ہے اقر ارلیا کہ وہ اپنا فدید خود بھیج دے گا اور اس کو چھوڑ دیا تو اس نے انہیں کچھ بھی ادانہ کیا تو حسان بن ثابت نے اس کے متعلق کہا۔

وَمَا كَانَ صَيْفِي لِيُوْفِي اَمَانَةً قَفَا ثَعْلَبِ اَعْيَا بِبَعْضِ الْمَوَادِدِ صنی ایبافخص تو تقانبیں کہ امانت پوری اداکر تاوہ تو لومڑی کی گردن (کے مانند) تفاجو پائی پینے کسی مقام پرتھک گئی تھی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیبت ان کے ابیات میں سے ہے۔

ابن آئی نے کہا اور ابوع وہ بن عبدالقہ بن عثمان بن اہیب بن حذافہ بن جمح جو محمان اور بہت ی لڑکوں والا تھا اس نے رسول اللہ فالین کے اس کی شم کا مال خبیں ہے اور شی خود حاجت منداور بال نے والا ہوں اس لئے آپ جمعے پراحسان فرما ہے تو رسول اللہ کا اللہ کہ وہ آپ کے مقالے شرک کی مدونہ کر بے تو ابوع وہ اس سلوک نے اس پراحسان فرمایا اور اس سے اقرار لیا کہ وہ آپ کے مقالے شرک کی مدونہ کر بے تو ابوع وہ اس سلوک کے متعلق رسول اللہ کا گھڑ کہ کہ اس کے تو میں آپ کی جو نسلیت ہے اس کا بیان کرتا ہے۔

میری جانب سے محمد رسول (اللہ) کو (بیر بیام) پہنچانے والا کون ہے کہ آپ سے چین اور باوشاہ میری جانب سے محمد رسول (اللہ) کو (بیر بیام) پہنچانے والا کون ہے کہ آپ سے چین اور باوشاہ میری جانب سے محمد رسول (اللہ) کو (بیر بیام) پہنچانے والا کون ہے کہ آپ سے چین اور باوشاہ (حقیق) قابل حمد وشاہ۔

وَأَنْتَ الْمُوُوْ تَذْعُوا إِلَى الْحَقِّ وَالْهُدْى عَلَيْكَ مِنَ اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آپ اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آپ اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آپ ايس اور آپ (کسچائی) پر عظمت والله کی جانب سے گوا و موجود ہیں۔

وَأَنْتِ الْمُرُوُّ بُوِّئْتَ فِينَا مَبَاءَ ةً لَهَا دَرَجَاتٌ سَهْلَةٌ وَصُعُودُ

المراح الال الحام الله المراح المراح

اورآپ ایسے میں کہ ہم میں آپ نے ایسا مقام حاصل فر مالیا ہے جس کی سٹر حیوں پرچ عنا (ایک لحاظ سے) نہایت آسان اور (ایک لحاظ سے) نہایت مشکل ہے۔

فَإِنَّكَ مَنْ حَارَبْتَهُ لَمُحَارَبُ شَقِيٌّ وَمَنْ سَالَمْتَهُ لَسَعِيْدُ آ پ کی حالت بیہ ہے کہ آ پ جس سے نبر د آ ز ما ہوں وہ بدنصیب دشمن ہےاور جس ہے آ پ صلح فر مالیں وہ خوش نصیب ہے۔

وَلَكِنْ إِذَا ذَكِّرْتُ بَدْرًا وَٱلْهَلَهُ ۚ تَٱوَّبَ مَامِي حَسْرَةٌ وَقُعُوْدُ کیکن مجھے جب بدراور بدروالوں کی یا دولائی جاتی ہے۔تو حسرت وکم ہمتی جو مجھے ہیں موجود ہے وہ جھ گھیر لیتی ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہاس روزمشر کوں کا فعہ بیہ جار ہزار درہم سے ایک ہزار درہم تک تھا۔لیکن جس شخص کے پاس کچھندتھا تورسول اللہ منی تین کے اس پراحسان فر مایا۔

# عميربن وهب كااسلام

ابن اسخَّق نے کہا کہ جمھے ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروۃ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر والے قریش کی مصیبت کے بچھ ہی دن بعد مقام حجر میں عمیر بن وہب ایمی صفوان بن امیہ کے ساتھ بیفا ہوا تھا اور عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا جورسول التدمنی فیا اور آپ کے اصحاب کوتکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اور جب تک آپ مکدمیں تنصاس کی طرف سے ان لوگوں کی تختیوں ہی ہے مڈ بھیڑ ہوتی رہی اوراس کا بیٹا و ہب بن عمیر بدر کے قید یوں میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہاس کو بنی زریق کے ایک شخص رفاعہ بن رافع نے اسپر کیا تھا۔

ا بن اسخق نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہاس نے بدر کے گڑھے والوں اوران کی مصیبت کا ذکر کیا تو صفوان نے کہا کہ واللہ ان لوگوں کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں عمیر نے کہا واللہ تو نے بچ کہا۔ من واللہ اگر مجھے پر قرض نہ ہوتا جس کے اوا کرنے کی میرے یاس کوئی صورت نہیں اور بال بیجے نہ ہوتے جن کے بر باد ہو جانے کا اپنے بعد مجھے خوف ہے تو سوار ہو كرمحمر كى طرف (اس لئے) جاتا كەاس كونل كردوں كيونكہ مجھےان كے پاس جانے كے لئے ايك (پير) سبب بھی ہے کہ میرالز کاان کے پاس قید ہے۔

( راوی نے ) کہا۔ تو صفوان نے اس کوغنیمت جا تا اور کہا میں اس قرض کوتمہاری جانب ہے ادا کر دیتا

ہوں اور تیرے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ رہیں گے ہیں ان کی مد دکرتا رہوں گا اور میر ہے ہیں کوئی شے اسی نہ ہوگی جوان کو وینے سے عاج رہوں عمیر نے اس سے کہا ایسا ہی کروں گا ۔ پھر عمیر نے اپنی تلوار تیز کرنے کے لئے دی۔ اور وہ اس کے لئے تیز کردی گئی اور زہر آلود کردی گئی اور زہر آلود کردی گئی اور زہر آلود کردی گئی اور نہ بی کر بین الخطاب کچھ مسلمانوں کے درمیان (جنگ) بدر ہی کے متحلق با تیں کر رہے در ہے اور اللہ نے انہیں جوعزت عطافر مائی اور ان کے دشمن کی جو حالت انہیں دکھا دی اس کا ذکر کر رہے سے کھے اور اللہ نے انہیں جوعزت عطافر مائی اور ان کے دشمن کی جو حالت انہیں دکھا دی اس کا ذکر کر رہے سے کہ رہے کہ رہے ہوئے تھا۔ تو عمر نے کہا کہ واللہ بی کہا کہ واللہ بی کا اللہ گا وشن کوئی بدی لئے بغیر نہیں آیا ہے۔ یہ وہی محتمل ہے تو رہان گئی ہوں نے بدر کے دوز ہماری تعداد کا تخمید جس نے ہمارے درمیان (جنگ کے لئے ) ابھارا ہے اور یہی وہ ہے جس نے بدر کے دوز ہماری تعداد کا تخمید بی ان لوگوں کو بتایا تھا۔ پھر عمر رسول اللہ مائی تھا ہے ہوئے آیا ہے۔ فرمایا:

فادخله عَلَى "اعاندرمرع ياس لاو".

(راوی نے ) کہا۔ تو عمر آئے اوراس کی تلوار کے جمائل کواس کی گردن ہی ہیں اس کے گریبان سے ملا کر پکڑلیا اور آپ کے ساتھ جوانصار ہے ان سے کہااس کورسول الله مُنْ اَنْتُوْلِ کے پاس اندر لے چلواور آپ کے پاس است بھا دُر کی پیش آپ کے ساتھ جوانس ہے۔ پھراس پاس است بھا دُر کی بیش ہے۔ پھراس کورسول الله مُنْ اَنْتُوْلِ کے پاس اندر لے گئے۔ اور جب رسول الله مَنْ اَنْتُولِم نے اسے ملاحظ فر مایا کہ عمر اس کواس کی میورسول الله مَنْ اَنْتُولِم نے اسے ملاحظ فر مایا کہ عمر اس کواس کی میورسول الله مُنَانِیْ اِنْتُولِم نے است کا حملہ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی ساتھ کے اور جب رسول الله مَنَانِیْ کے ساتھ کی کی ساتھ کی کے ساتھ کی اُن فر مایا:

أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ أُذُنَّ يَا عُمَيْرُ. "العمراس كوچيور دوساعيرز يك آون،

تووه نزیک گیااور اَنْعِمُوا صَبَاحًا لِین تنهارا دن اچھا گزرے کہااور بیز مان جا ہمیت کا آپس کا سلام قا۔ تورسول الله مَنْ اِلْنَامُ اِللّٰهِ عَلَیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ

قَدُ أَكُرَ مُنَا اللَّهُ بِعَجِيَّةٍ خَيْرٍ مِّنْ تَجِيَّتِكَ يَا عُمَيْرٌ بِالسَّلَامِ تَجِيَّةِ أَهُلِ الْجَنَّةِ.

''اے عمیر ہمیں اللہ نے ایک ایسی دعا کی عزت عطافر مائی ہے جو تہاری دعا ہے بہتر ہے اور وہ سلام ہے جو جنت والوں کی دعاہے''۔

اس نے کہا سنتے واللہ اے محمد (مَنَا يَنْظِيمُ) مِن اس سے بہت کم زمانے سے واقف ہوں فرمایا:

فَمَا جَاءً بِكَ يَا عُمَيْرُ. "اعْمِيرْتهين كُنَّى چِيرُلاكى ہے"۔

كها مين اس تيدى كے لئے آيا مول جوآپ لوگول كے پاس كرفقار ہے۔اس كے متعلق احسان سيجئے فرمايا:

فَمَا بَالُ السَّيْفِ فِي عُنُفِكَ. " پھر پہلوارتمبارے گلے میں کیوں ہے۔"

اس نے کہاالقدان کواروں کاستیاناس کرے وہ پچھ بھی کام آئیں فرمایا:
اُصُدِ قَنِی مَالَّذِی جِنْتَ لَهُ. " بجھ ہے بچ بچ کہدووکتم کس لئے آئے ہو"۔
اس نے کہا میں بجراس کے اور کسی کام کے لئے نہیں آیا۔ فرمایا:

تو عمیر نے کہا کہ بیل گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ (منگائیڈم) بے شک ہم آپ کواس بات میں جھوٹا خیال کرتے تھے جو آپ ہمارے آگے آسان کی خبریں پیش کیا کرتے تھے۔اور جو آپ بروی اہر اکرتی تھی۔اور بیات اللہ کے بات تو ایسی تھی کہ اس وقت میر ہے اور صفوان کے سواکوئی (اور) نہ تھا۔ اس لئے واللہ بیں جانتا ہوں کہ بی خبر آپ کے پاس اللہ کے سواکوئی اور نہیں لایا۔ پس تعریف اس اللہ کی ہے جس نے واللہ میں جانتا ہوں کہ بی خبر آپ کے پاس اللہ کے سواکوئی اور نہیں لایا۔ پس تعریف اس اللہ کی ہے جس نے بچھے اسلام کی راہ و کھا دی اور بچھے اس طرح ہا تک لایا۔ پھر انہوں نے بچی گوا ہی دی تو رسول اللہ منگائیڈ نے فرمانا:

فَقِهُوا أَخَاكُمْ فِي دِينِهِ وَاقْرِنُوهُ الْقُرْآنَ وَٱطْلِقُوالَهُ ٱسِيْرَةً.

''ا ہے بھائی کوفقہ کی تعلیم دواور انہیں قرآن پڑھاؤاوران کی خاطر سے ان کا قیدی رہا کردو''۔
اور سب نے ویہ ہی کیا۔ پھرانہوں نے کہایا رسول اللہ بیں اللہ کے نور کے بچھانے میں کوشاں تھا
اور جولوگ اللہ عزوجل کے دین پر تھے ان کی ایذارسانی میں بہت بخت تھا۔ اب میں جاہتا ہوں کہ آپ مجھے
اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی طرف بلاؤں تا کہ اللہ انہیں سیدھی
راہ پرلائے ورنہ انہیں ان کے اپنے دین پرر بے کی صورت میں تکلیفیں دوں جس طرح آپ کے اصحاب کوان

کے اپنے دین پر رہنے کی صورت میں تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ (راوی نے) کہا آخر رسول الله منافیق نے انہیں اجازت دی اور وہ مکہ چلے گئے اور جب عمیرابن وہب ( مکہ ہے ) نکلے تھے تو (وہاں) صفوان (لوگوں ہے ) کہدرہا تھا کہ (لوگو!) خوش ہوجاؤ کہ اب چندروز میں ایک ایسے واقعے کی خبر آئے گی کہ تہمیں بدر کا واقعہ جملا دے گی اور صفوان (مدینہ ہے آئے والے) تا فلے والوں ہے اس کے متعلق دریا فت کرتارہتا تھا حتی کہ ایک سوار آیا تو اس نے اس کے متعلق دریا فت کرتارہتا تھا حتی کہ ایک سوار آیا تو اس نے اس کے متعلق دریا فت کرتارہتا تھا حتی کہ ایک سوار آیا تو اس نے اس کے متعلق دریا فت کرتارہتا تھا حتی کہ ایک سوار آیا تو اس نے اس کے متعلق دریا فت کرتارہتا تھا حتی کہ ہے گا۔

ابن آئی نے کہا کہ جب عمیر مکہ آئے اور اسلام کی دعوت دینے کے لئے وہاں رہ گئے جوان کی مخالفت کرتا اسے بخت ایذ ائیں دینے لگے توان کے ہاتھوں بہت ہے لوگوں نے اسلام اختیار کیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہیاں کیا گیا ہے کہ عمیر بن وہب یا الحارث بن ہشام ان دونوں میں ہے ایک صاحب ہیں جنہوں نے بدر کے دوز ابلیس کو دیکھا کہ اپنی ایڑیوں کی جانب لوٹ کر جارہا ہے تو کہا کہ اے مراقہ کہاں جارہے ہواور اللہ کے دشمن نے (سراقہ کی) شکل اختیار کی تھی۔ وہ تو چلا گیا۔ تو اللہ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُو الشَّهُ طَانُ أَعْمَالَهُو وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُو الْهَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَادٌ لَكُو ﴾ "اور (وه وقت یا دکرو) جبکه شیطان نے ان کے کام ان کے لئے اجھے کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں ہے کوئی آج تم پرغالب ہونے والانہیں ہے اور میں تمہارا ساتھی ہوں'۔

اور بیان فرمایا کہ ابلیس نے انہیں دھوکا دیا اور سراقہ بن مالک بن بعثم کے مشابہ بن کر پہنچا جبکہ ان لوگوں نے اپنے اور بنی بکر بن مناق بن کنانہ کے درمیانی تعلقات اور اس جنگ کا ذکر کیا تھا جوان کے درمیان تھی اللّٰد تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ فَلَمَّا تَرَآءً تِ الَّفِئتَانِ ﴾

'' جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہو کیں''۔

اور اللہ کے دشمن نے اللہ کے لشکر فرشتوں کو دیکھا جن کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول اور ایمان داروں کے ان کے دشمن کے مقابل میں مدد کی تو:

﴿ نَكُمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ إِنِّى بَرِي مِنْكُمْ إِنِّى أَرَى مَالَا تَرَوُنَ ﴾ "اپنی ایر یوں کی جانب لوث گیا اور کہا ہی تو تم سے الگ ہوں ہی وہ چیز دیکھ رہا ہوں جوتم نہیں دیکھ رہے ہو"۔

#### الرت ابن برام به حدوم

اوردشمن خدانے کی کہا کہ اس نے وہ چیز دیکھی جوانہوں نے نہیں دیکھی اور کہا:

﴿ إِيِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

'' میں تو اللہ ہے ڈرتا ہول اور اللہ بخت سز اوسینے والا ہے'۔

غرض مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اسے ہر منزل میں سراقہ کی صورت میں دیکھتے تھے۔اورا سے المجنی نہ بھتے تھے۔اورا سے المجنی نہ بھتے تھے۔تھے۔اورا سے المجنی نہ بھتے تھے تھے۔ المبنی نہ بھتے تھے تھی کہ جب بدر کاروز ہوااور دونوں جماعتوں میں مد بھیڑ ہوئی تو وہ الٹے پاؤں لوٹ گیا۔غرض وہ انہیں (مقام جنگ تک ) لایااوران کو بے یار جھوڑ دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ''نکص'' کے معنی رجع کے ہیں یعنی لوٹ گیا۔ بنی اسید بن عمر و بن تمیم میں سے ایک فخص اوس بن حجرنے کہا ہے۔

نَكُصْتُمُ عَلَى أَعُقَابِكُمُ ثُمَّ جِنْتُمُ تَوَجُّوْنَ أَنْفَالَ الْخَمِيْسِ الْعَرَمُومِ تَوَجُّوُنَ أَنْفَالَ الْخَمِيْسِ الْعَرَمُومِ تَمَ جَحِطِ يِا وَلَ لُوتُ كُمُ اللَّهِ مِنْ الْعَرَمُومِ عَلَى اللَّهِ مَا لَكُ مَا مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

اور یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ حسان بن ثابت نے کہا:

قَوْمِی الَّذِیْنَ هُمْ آوَوُا نَبِیَّهُمْ وَصَدَّقُوْهُ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ كُفَّارُ مِی فَقَارُ مِی الَّذِیْنَ هُمْ اوَوَا نَبِیَّهُمْ وَصَدَّقُوْهُ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ كُفَّارُ مِی مِیری توم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو پناہ دی اوران کی نقید بی ایس حالت میں کی کرزمین والے کا فرخھے۔

اِلَّا خَصَائِصَ أَقْوَامٍ هُمُ سَلَفٌ لِلصَّالِحِيْنَ مَعَ الْأَنْصَادِ أَنْصَارُ (ان لوگوں کے) خصائص ان لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں جوان کے پیشرو نتھے۔ (بیلوگ) تیکوں کی مدد کرنے والوں کے ساتھ ہوکر مدد کرنے والے ہیں۔

مُسْتَبِّشِوِیْنَ بِفَسْمِ اللَّهِ فَوْلُهُمْ لَمَّا أَتَاهُمْ كَرِیْمُ الْأَصْلِ مُخْتَارُ جبان کے پاس شریف النسب برگزیدہ (نبی) آیا تو وہ خدا کی تقیم پرخوش ہو گئے۔ (کران کو بیہ سعادت حاصل ہوگئی)۔

أَهْلاً وَسَهْلاً فَفِي أَمِنْ وَفِي سَعَةٍ يَعْمَ النّبِيُّ وَيَعْمَ الْفَسْمُ وَالْجَارُ اوران كَا قُول اَهْلاً وَسَهْلاً تَعَالِينَ آب كے لئے بِي مقام برزاوار اور آرام دہ ہے آب امن و اوران كا قول اَهْلاً وَسَهْلاً تَعَالِينَ آب كے لئے بِي مقام برزاوار اور آرام دہ ہے آب امن و كشائش مِن رئيل كے۔ ني بھي اچھا ہے اور (ہمارا) نصيب بھي اچھا اور پروس بھي اچھا ہے۔ فَانْزَلُوهُ بِدَارٍ لَا يَخَافُ بِهَا مَنْ كَانَ جَارَهُمْ ذَارًا هِي الذَّارُ فَي اللّذَارُ

يرت ابن بشام الله حدووم

انہوں نے آ پ کوایسے مقام پرا تارا جس میں کسی طرح کا خوف وخطرنہیں جو مخص ایسے لوگوں کا ہمسایہ ہوتوالیا ہی گھر گھر ( کہا جانے کامستحق) ہے۔

وَقَاسِمُوْهُمْ بِهَا الْأَمُوالَ إِذْ قَدِمُوا مُهَاجِرِيْنَ وَقَسْمُ الْجَاجِدِ النَّارُ جب وہ لوگ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے اپنے پڑ وی کوحصہ دار بنالیا اورمنکر کے نصیب میں توآگ ہے۔

سِرُنَا وَسَارُوْا اِلِّي بَدُرٍ لَحْيِنِهُمْ لَوْيَعْلَمُوْنَ يَقِيْنَ الْعِلْمِ لَا سَارُوْا ہم بھی چلے اور وہ بھی بدر کی طرف اینے موت (کی پیش قدمی) کے لئے چلے اگر انہیں (موت) کا یقین علم ہوتا تو (بدر کی جانب) نہ چل کھڑ ہے ہوئے۔

دَلَّاهُمْ بِغُرُورٍ ثُمَّ أَسْلَمَهُمْ إِنَّ الْخَبِيْتَ لِمَنْ وَالَّاهُ غَوَّارُ انہیں وہ فریب سے راہ بتا تالا یا اور اس کے بعد اس نے دوئتی حچوڑ دی۔اس پلید کی حالت ہی ہے ہے کہ جو محض اس سے بارانہ کرے وہ اس کو دھو کا دینے والا ہے۔

وَقَالَ إِنِّي لَكُمْ جَارٌ فَأَوْرَدَهُمْ شَرَّ الْمَوَارِدِ فِيْهِ الْخِزْيُ لِ وَالْعَارُ اوراس نے کہا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں اور انہیں ایسے گھاٹ پر لا اتارا جو تمام گھاٹوں میں بد ترین تھا جس میں ذلت ورسوائی ہی تھی۔

ثُمَّ الْتَقَيُّنَا فَوَلُوا سَرَاتِهِمْ مِنْ مُنْجِدِيْنَ وَمِنْهُمْ فِرْقَةٌ غَارُوا پھر جب ہم ایک دوسرے ہے ل گئے تو وہ اپنے بہترین افراد کو چھوڑ کر پیٹھ پھیر کے بھا مے اور ان میں ہے بعض تو او نیجے مقامات پر ( جلے گئے ) اور بعضوں نے نشیبی زمینوں میں ( پناہ لی )۔ ابن مشام نے کہا کہ ان کا قول 'لمااتا ہم کریم الاصل مختار' ابوز پدانصاری نے سایا ہے۔

# قریش میں (حاجیوں کو) کھانا کھلانے والے

ابن آئت نے کہا کہ قریش میں کھانا کھلانے والے شاخ بن ہاشم بن عبد مناف میں سے العباس بن عبدالمطلب تھے۔اور بن عبرتنس بن عبد مناف میں سے عتبہ بن ربیعہ بن عبدتنس تھا۔اور بنی نوفل بن عبد مناف میں ہے الحارث بن عامر بن نوفل اور طعمہ بن عدی بن نوفل مید دونوں باری باری سے اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں ہے ابوالیختری ابن ہشام بن الحارث بن اسداور حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد باری باری ہے اور بن عبدالدار بن قصی میں ہے النضر بن الحارث بن کلد ۃ بن علقمہ بن عبد مناف ابن عبدالدار۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے النصر بن الحارث بن علقمہ بن کلد ۃ ابن عبد منا ف کہا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ اور بنی مخزوم بن یقط میں سے ابوجہل ابن ہشام ابن المغیرہ بن عبدالقد بن عمر بن مخزوم ۔ اور بن جم بن عمر و میں سے الحجاج بن مخزوم ۔ اور بن جم بن عمر و میں سے الحجاج بن عامر بن حذافہ بن حج میں سے الحجاج بن عامر بن لوی میں سے سہیل عامر بن حذیفہ بن سعد بن سم کے دونوں بیٹے نہیو مدیہ باری باری سے ۔ اور بنی عامر بن لوی میں سے سہیل بن عامر بن عبدود بن نصر بن ما لک ابن حسل بن عامر

''سيرة ابن بشام كانوال جزختم بوا''۔



ابن ہشام نے کہا مجھ سے بعض اٹل علم نے بیان کیا کہ بدر کے روزمسلمانوں کے ساتھ تھوڑوں میں مرجد بن ابی مرجد العنوی کا تھوڑا بھی تھا جس کا نام لسیل تھا۔اور المقداد بن عمروالبہرانی کا تھوڑا بھی تھا جس کا نام بعزجہ تھا اور بعضوں نے کہا ہے کہ جدتھا۔اور الزبیر بن العوام کا تھوڑا بھی تھا جس کا نام الیعسو ب تھا۔

سورهٔ انفال کانزول

ابن آئٹ نے کہا کہ جب واقعہ بدرختم ہو چکا تو اللہ نے اس کے متعلق قر آن میں ہے سور ہُ انفال ہوری کی پوری ٹازل فر مائی:

﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَ أَطِيْعُو اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنِيْنَ ﴾ أَطِيْعُو اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنِيْنَ ﴾

"(اے نبی) تجھے یہ لوگ مال غنیمت کے متعلق دریا فت کرتے ہیں تو کہہ کہ مال غنیمت اللہ و رسول کا ہے اس لئے اللہ سے ڈرواوراپے آپس کے تعلقات درست رکھو۔اوراللہ اوراس کی ہات ما نواگرتم ایما ندار ہو''۔

عباد بن صامت ہے آیت انفال کے متعلق دریافت کیا جاتا تھا تو مجھے جوخبر معلوم ہوئی ہے اس کے لخاظ سے وہ کہتے متعلی کہ جارے گروہ اصحاب بدر کے متعلق نازل ہوئی جبکہ بدر کے روز ہم نے مال غنیمت کے متعلق اختلاف کیا تو اللہ نے اسے جارے اختیار سے لے لیا جب کہ اس کے متعلق ہمارے اخلاق گڑ گئے اور

اے اس نے اپنے رسول مُنْ اَنْ اِنْ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ ا دیا ہے بواء کے معنی علی السواء ہیں ۔ لیعنی برابر برابر برابر ۔ اور اس میں القد کا تقوی اور اس کی اطاعت اور اس کے رسول مُنْ الْنَائِمُ فِي اطاعت اور آپس کے تعلقات کی درتی تھی۔

اس کے بعد ان لوگوں کی حالت اور رسول اللّه مثلٌ نِیْزِم کے ساتھ ان کے اس وقت کے نکلنے **کی کیفیت** بیان فر مائی جب کہ انہیں معلوم ہوا کہ قر لیش بھی ان کی جانب چل پڑے ہیں۔ بیتو صرف قافلے کے **ارادے** سے غنیمت کی امید میں نکلے تھے۔ تو فر مایا:

﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ مِنْ يَمْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُوْنَ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُو يَنْظُرُونَ ﴾

''جس طرح تیرے پروردگارنے تجھے تیرے کھرے (ایک امر) حق کے ساتھ نکالا حالانکہ ا بمان داروں کا ایک گروہ (اے) ناپسند کرر ہاتھا۔ تجھ ہے(امر) حق میں اس کا ظاہر ہوجانے کے بعد جھٹڑتے ہیں۔ گویا وہ موت کی جانب ہانکے جارے ہیں اور وہ (اس موت کو) د کھے رہے ہیں''۔

لیعنی دشمن کے مقالبے کو نابیند کرنے 'اور قریش کے چل پڑنے کی خبر جو انہیں ملی تھی اس کے نہ مانے ' کے سبب ہے:

﴿ وَإِذْ يَعِدُ كُمُّ اللَّهُ اِحْدَى الطَّانِغَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ ''اور (یا دکرواس وقت کو) جبکہ اللہ تم ہے وعدہ کرتا ہے کہ دوگر وہوں میں ہے ایک بے شہبہ تمہارے لئے (مقرر کردیا گیا) ہے۔اورتم جاہتے کہ قوت ندر کھنے والا گروہ تمہارے (مقابلے کے ) لئے ہو'' \_

لینی غنیمت مل جائے اور جنگ شہو:

﴿ وَ يُرِيِّدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ ﴾ ''اورالله حابتا ہے کہات کے ذریعے حق کواستحکام دے اور کا فروں کے پیچھے رہنے والوں ( تک) کوکاٹ دے''۔

لعنی بدر کے اس واقعے کے ذریعے قریش کے سور ما دُل اوران میں ہے سر داروں کے ساتھ مڈبھیٹر **کرادے۔** ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُونُ ﴾ "جبايتم اين يروروگارے امداوطلب كررے تھے"۔ ''تواس نے تمہاری دیا قبول کرلی''۔ ﴿فَاسْتَجَابَ لَكُم ﴿ ﴾

تمہاری دعااوررسول اللّٰمَنْ فَيْتُوْمَ كَي دعا كے سبب ہے:

﴿ أَيِّي مُمِدُّ كُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْفِقِينَ إِذْ يُغَشِّهُكُم ۖ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنهُ ﴾ ''کہ میں تمہیں لگا تارا یک ہزار فرشتوں کے ذریعے امداد دینے والا ہوں (اس وقت کو یا دکرو) جبکہ محصار ہی تھی تم پراونگھ (بن کر)اس کی جانب کی بےخوفی''۔

یعن میں نےتم پرامن و بےخونی اتاری حتی کہتم کس سے نے ڈرکرسو گئے:

﴿ وَ يُنزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾

''اور(اس وقت کویا د کرو) جب که وه آسان ہے تم پر بارش تا زل فر مار ہاتھا''۔

اس بارش کا ذکر فر مار ہاہے جوای رات ہوئی اور اس نے مشرکوں کو چشموں کی جانب بڑھنے ہے روک دیا۔اورمسلمانوں کوان کی جانب بےروک ٹوک راستہل گیا:

﴿ لِيُطَهِّر كُمْ بِهِ وَ يُذُهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبَّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ '' تا کہ تہمیں اس (یانی) کے ذریعے یاک صاف کر دے۔اور شیطان کی گندگی تم ہے دور کر وے۔اورتا کہتمہارے دلوں کوتوی بنادے اوراس کے ذریعے تمہارے قدم جمادے''۔ یعنی تمہارے دلوں سے شیطانی شکوک دور کر دے۔ کہ وہ انہیں ان کے دشمنوں سے ڈرار ہا ہے تھا۔ اوران کے لئے زمین کو بخت بنادیا تا کہوہ اس مقام تک پہنچ جا کیں جہاں وہ اینے دشمن کے مقابلے ہیں سبقت كركے بي كئے \_ پر فر ماما:

﴿ إِذْ يُوْجِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ أَيْنِي مَعَكُمْ ﴾

'' جبکہ تیرایر در دگارفرشتوں کی جانب دحی فریار ہاتھا کہ میں تمہار ہے ساتھ ہوں''۔

﴿ فَتُبَتُّو الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ " "ال لئے جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا انہیں ٹابت قدم رکھؤ'۔ لعِنی ایما ندارول کی ایداد کرو:

﴿ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضُرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلّ بِنَانٍ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاتُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَةً وَ مَنْ يَشَاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولَةً فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ ''عنقریب میںان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ پس گر دنوں پر

لے (الفع ج د) پش 'یغشا کم' ' ہے۔اور (ب) ش' 'یغشیکم' ' ہے۔کلام مجید بش دوٹوں روایتی ہیں۔ (احرمحمودی) ع (الفع ج د) من اوانولت عليكم" ب-اور (ب) من ايسول عليكم" باور بي نفي بد كونك اول الذكر نسخوں کی مطابقت کلام مجید کی کسی روات ہے نہیں ہوتی ۔ (احمرمحمودی)

کرے این بھام ہ صددوم کی کھی کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ

مارواوران کے ایک ایک جوڑ بندیر مارو۔ پی( سز اانہیں )اس لئے ( دی جار ہی ہے ) کہ القداوراس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے (اے ایسی ہی سزاملتی ہے ) کیونکہ القد سخت سزادینے والا ہے '۔

﴿ يَا اَ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيمَتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَ مَن يُولِّهِمْ يَوْمَنِنِ دُبُرَةً إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَأَءَ بِفَضِبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بنس الْمَصِيرُ ﴾

''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو! جب تمباری ان لوگوں سے ثر بھیٹر ہوجنہوں نے کفرا ختیار کیا ہے اس حالت ہے کدان کالشکر بڑا ہوتو تم ان کے آ گئے بیٹھے نہ بھیر دایسے وقت جو مخص ان کے سامنے پیٹے پھیرے گا۔ بجز اس شخص کے جو جنگ ہی کی خاطر نیڑھی حال چل رہا ہو یا کسی جماعت ہے ملنے کے لئے تیز جار ہا ہو۔تو بے شبہہ وہ اللہ کے غضب کامستحق ہو گیا اوراس کا ٹھکا ناجہنم ہے اور وہ بڑا براٹھکا نا ہے'۔

لعنی انہیں ان کے دشمن پرا بھارنے کے لئے فر مایا تا کہ جب وہ ان کے مقابل ہوں تو ان سے **ڈ زکروہ** چھیے نہ جنیں۔ حالا تکہ اللہ نے ان کے لئے تو بڑے بڑے وعدے فر مائے تھے۔اس کے بعد رسول التو کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اہے دست مبارک ہے جو کنگر مال انہیں بھینک ماری تھیں اس کے متعلق فر مایا

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمَى ﴾

'' اور جب تونے کنگریاں پھینک ماریں تو تونے نہیں پھینک ماریں بلکہ اللہ نے بھینک ماریں'۔ لینی اگراس میں اللہ نے آپ کو جوا مدا د کی وہ نہ کی ہوتی اور آپ کے دشمن کے دلوں میں انہیں <del>ک</del>کست دیتے وقت جوبات ڈالی وہ ندڈ الی ہوتی تو آپ کے پھینکنے ہے وہ (اثر) نہ ہوا ہوتا (جوہوا)۔

﴿ وَلِيبُلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلاً وَحَسَنّا ﴾

'' اور تا کہ ایمان داروں کو انبی جانب ہے بہترین آنر مائش میں ڈالے ( کہ دشمن کو بھی ان كا يج مد وحات )"-

یعنی تا کہان کی تعداد کی تمی کے باوجودانہیں ان کے دشمن پرغلبہ دے کرانہیں اپنی اس نعمت کاعلم دے جوان پر ہے تا کہ اس ذریعے ہے وہ اس کاحق جانیں اور اس کی اس نعمت کاشکرا دا کریں۔ پھر فریایا ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَلْ جَأَهَ كُمُ الْفَتْحُ ﴾

''اگرتم (انصاف کی) فتح جاہتے ہوتو بس (ایسی) فتح تو تمہارے یا س آگئ''۔

يرت ابن برا ع حددوم

ابوجہل کے قول کا جواب ہے جواس نے کہاتھا کہ یا اللہ ہم میں جوزیادہ قاطع رحم ہے اور ہمارے آ گے ایک غیرمعروف بات پیش کرر ہاہے اے آج صبح ہلاک کردے اور استفتاح کے معنی دعا میں انصاف کرنے کے ہیں۔

﴿ وَأَنْ تُنْتَهُوا ﴾ "اوراكرتم بازا جاوً"-

تعنی قریش ہے خطاب ہے:<sub>۔</sub>

﴿ نَهُو خَيْرُ لَكُمْ وَأَنْ تَمُودُوانَعُدُ ﴾

''تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگرتم نے دوبارہ (ایبا ہی) کیا تو ہم بھی دوبارہ (ایبا ہی) کریں گئے''۔

یعن جس طرح بدر میں ہم نے تم پرمصیبت ڈ الی و لیں ہی دوبارہ (بھی) ڈ الی جائے گی:

﴿ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِنْتُكُمْ شَيْنًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُومِنِينَ ﴾

'' اورتمہاری جماعت ہرگزتمہارے کس کام نہآئے گی آگر جہوہ زیادہ ہو۔اوراس میں پچھ شبہہ نہیں کہ اللہ ایما نداروں کے ساتھ ہے''۔

یعنی تم لوگوں کی تعدا داور کثر ت تمہارے چھ کام نہ آئے گی کیونکہ کیس ایما نداروں کے ساتھ ہوں ان کے مخالفوں کے خلاف ان کی مدد کرتار ہوں گا پھر فر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾

"اے وہ لوگو جوامیان لا بھے ہواللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اس سے منہ نہ پھیرو حالانکہ تم (اس کا کلام) سنتے ہو'۔

بعنی اس کے احکام کی مخالفت نہ کرو حالا تکہتم اس کی بات سنتے ہواور بید دعویٰ رکھتے ہو کہتم اس کے طرف دارول <del>میں سے ہو</del>۔

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

''اوران لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالا تکہ وہ ( کوئی بات ) نہیں سنتے ۔ (لیمنی کوئی بات نہیں مانتے )''۔

لے (الف)''فان الله'' ہےاور(ب ج و) مِن''فانی'' ہےاور بی: یاوہ مناسب ہے کیونکہاس کے بعد انصو ہم صیفہ منظم ہے۔(احرمحودی) یعنی منافقوں کے مثل نہ ہوجاؤ جو آپ کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور راز میں آپ کے احکام کے خلاف کیا کرتے ہیں۔

﴿ إِنَّ شَرَّالدُّو آبِّ عِنْدَاللَّهِ الصُّمُّ الْبَكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

''(روئے زمین پُر) چلنے والوں میں اللہ کے پاس بدترین وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں اور عقل ''(بھی)نہیں رکھتے ہیں''۔

یعنی جن منافقوں کی طرح ہونے ہے میں نے تم کومنع کیا ہے۔ وہ بھلائی ہے گوئے ہیں۔ (یعنی کوئی المجھی بات نے منہ سے نہیں نکالتے ) حق ہے بہرے ہیں (کوئی تچی بات سن نہیں سکتے ) عقل نہیں رکھتے۔ یعنی اس (نافر مانی کا) جو براانجام ہوگا اور جومز اانہیں ملے گی اس کونہیں جانتے۔

﴿ وَلُوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعَهُمْ ﴾

'' اورا گرانندان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں سنا تا''۔

یعنی جو بات انہوں نے اپنی زبانوں ہے کہی اس بات کوان کے لئے اثر انداز بنا دیتالیکن ان کے دلوں (کی استعدادوں) نے ان کے اس قول کی مخالفت کی۔

﴿ وَلُو خَرِجُوا مَعَكُم لَتُولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾

''اوراگروہ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی پیٹھ پھیرد ہے اوروہ ہیں ہی روگر دان'۔

یعن جس کام کے لئے وہ نکلتے اس میں ہے کچھ بھی پورانہ کرتے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْمِيكُمُ ﴾

''اے وہ لوگوں جوامیان لا کچے ہوانتداوراس کے رسول (کے احکام) کو قبول کرو جب کہ وہ تہہیں ایسی چیز کی جانب وعوت دے جو تہمیں زندگی بخشنے والی ہے''۔

یعنی جنگ کی جانب جس کے ذریعے اللہ نے تنہاری ذلت کے بعد تنہیں عزیت دی اور تنہاری کمزوری کے بعد تنہیں زور آور بنایا اور تنہیں ان کے مجبور کر دینے کے بعد ای جنگ کے ذریعے تم سے تمہارے دشمن کو دفع کیا۔

﴿ وَاذْكُرُواْ اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُوْنَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُوْنَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَ الْأَرْضِ تَخَافُوْنَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَ اللَّهُ وَالْرَّسُولَ وَ رَزَقَكُمُ مِّنَ الطَّهِيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَا تِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

''اور (یاد کرواس وقت کو) جبکه تم تھوڑے اور سر زمین ( مکه) میں کمزور سمجھے جاتے تھے تم

يرت ابن برام ٥ حدود م

ڈرتے تھے کہ نوگ جیٹ نہ کر جا تیں تو اس نے تنہیں پناہ دی اورا پنی مدد سے تہماری تا ئید کی اور حمہیں اچھی چیزیں عنایت فریا کمیں تا کہتم قدر کرو۔اے وہ لوگو جوایمان لائے ہوالقداور رسول کی خیانت اوراینی امانتوں میں خیانت ندکروحالانکہ تم علم رکھتے ہو'۔

بعنی رسول کے آ سے ایسا اظہار حق جس ہے وہ راضی ہو جائے نہ کرو کہ اس کے بعد بھی اس کی می لفت مخفی طور براس کے غیروں کے آ گے کرنے لگو کیونکہ بیتمہاری امانتوں کی بر بادی اورخور<sup>تہ</sup> ہاری اپنی ذات ہے خیانت ہے۔

﴿ يَا أَ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَهَّاتِكُمْ وَ يَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴾

''اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگرتم اللہ ہے ڈرونو اللہ تمہیں ایک امتیاز عطا فر مائے گا اور تمہارے گنا ہوں کاتم ہے کفارہ کردے گا اور تہمیں ڈ ھا تک لے گا اوراللہ بڑے فضل والا ہے'۔ یعنی حق و باطل کا امتیاز جس کے ذریعے تمہارے حق کوغلیہ عطا فریائے گا اور اس کے ذریعے ان لوگوں کے باطل (کی آگ ) کو بچھا دے گا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی ۔ پھررسول اللّه منا چیز آگوا بنی وہ نعمت یا دولا کی جوآ پ پراس وقت ہوئی جبکہان لوگوں نے آ پ کےخلاف خفیہ متہ ہیریں کیں کہآ پ کوٹل کر دیں یا قید کر دیں یا جلاوطن کردیں۔

﴿ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اور وہ (بھی) خفیہ تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ (بھی) خفیہ تدبیریں کرتا ہے اور اللہ تو تمام خفیہ تدبیریں کرنے والوں میں سب سے بہتر خفیہ تدبیریں کرنے والا ہے'۔

یعن میں نے ان کے مقابل اپنے اسباب محکمہ کے ذریعے ایسی خفیہ تد ہیریں کیس کہ تجھ کوان سے حیفرا لیا۔اس کے بعد قریش کی تا تجر ہے کاری بے عقلی اور خودا بینے خلاف ان کی انصاف طلبی کی دعا کا ذکر فریا تا ہے۔ ﴿ إِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ﴾

''(وہ وقت یا دکرو) جبکہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر یہی بات حق ہواور تیرے پاس ہے آئی يوني يو"\_

لعن جو چز محم مَالْيَعِمْ نِي مِنْ كى ہے۔

﴿ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةِ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ "توجم راآسان ع يَقر برسا". لین جس طرح تونے لوط کی قوم پر پھر برسائے تھے۔ ﴿ أُوانْتِنَا بِعَنَابٍ أَلِيْهٍ ﴾ ''يا كُونَى تَكَيفُ دُوعَذَابِ تِم يِرِلا''۔

یعن الیے عذابوں میں ہے کوئی عذاب جوہم ہے پہلے کی کسی قوم پر نازل فر مایا ہو۔

اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ جمیں عذاب نہیں دےگا۔ ایس حالت میں کہ ہم اس سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور اس نے کسی امت کو ایس حالت میں عذاب نہیں دیا ہے کہ اس کا نبی اس کے ساتھ ہو یہاں تک کہ اس کو اس کے درمیان سے نکال لے۔ اور بیان کا قول اس وقت کا ہے جبکہ رسول الله منگا الله الله علی اس الله منگا الله علی الله منگله الله علی الله منگله الله منگله من کے خلاف حق کی اطلاع دی گئی ہے۔ الله علی الله منگله الله علی الله منگله کہ مطالب کی یا وولا تا ہے جبکہ انہیں ان کی بدا عمالیوں کے برے نتیجوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ الله منگله کے مطالب کی یا وولا تا ہے جبکہ انہیں ان کی بدا عمالیوں کے برے نتیجوں کی اطلاع دی گئی ہے۔

﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبِهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ ''اوراللّہ (ایبا) نہیں کہ انہیں ایس حالت میں عذاب دیتا کہ تو ان میں تھا اور اللّٰہ انہیں ایس حالت میں (بھی)عذاب دینے والانہیں کہ وہ استغفار کرتے رہیں''۔

یعن ان کے اس قول کی یا دولا رہاہے کہ ہم استغفار کررہے ہیں اور محد ہمارے درمیان ہے۔ پھر فر مایا:

﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ﴾

''اوران میں (الی) کیابات ہے کہاللہ انہیں عذاب نہ دے'۔

اگر چہتوان کے درمیان ہواوراگر چہوہ استغفار کرتے رہیں جس طرح کہوہ کہتے ہیں۔

﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

'' حالانکہ وہ معجد حرام سے پھیرتے ہیں''۔

یعنی ان لوگوں کو جوا کیان لائے ہیں اوراس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ لیعنی آپ کواور آپ کے پیرووں کو۔ ﴿ وَمَا كَانُوا ٱوْلِيَاءَ ﴾ إِنْ أَوْلِيَا وَهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ ﴾

'' حالانکدوہ اس کے (حقیقی ) سر پرست نہیں اس کے (حقیقی ) سر پرست تو صرف متقی لوگ ہیں''۔ لینی جولوگ اس کے حرم کی جیسی جا ہے عظمت کرتے ہیں اور اس کے باس اچھی طرح نماز ادا کیا کرتے ہیں لیعنی آ پ اوروہ لوگ جو آ پ پرایمان لائے ہیں۔

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

''اورلیکن ان میں ہے اکثر لوگ نہیں جانتے''۔

﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّ تَصْدِيَّةً ﴾

''اوراس گھرکے پاس ان کی نما زمیٹیوں اور تالیوں کے سوا سچھے نہتی''۔

لینی وہ گھر جس کے متعلق وہ خوداس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہاس کے سبب سے ( دشمن کی ) مدا فعت ہوتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مکاء کے معنی صفیو (لیعنی سیٹی) اور تنز، یہ کے معنی تصفیق (لیعنی تالی) کے ہیں ۔ عسر ہبن عمرو بن شداد العیسی نے کہا ہے۔

و کو ب قرن فلا ترکت محد لا تمکن الاغلیم اور بین پر (ایدا) کچها از اکدان کے شانوں کے کوشت سے اور بیل نے بعض مقابل والوں کو زمین پر (ایدا) کچها از اکدان کے شانوں کے گوشت سے مونت کے اونٹ کی با چھوں کی طرح آ واز نکل رہی تھی ۔شاعر کی مراد برچھی کے وار سے خون (کے شرائے کی آ واز ہے جوسیٹی کی طرح نکل رہی ہو۔اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے کہ ہے اور الطرماح بن تھیم الطائی نے کہا ہے۔

لَهَا كُلَّمَا دِیْعَتُ صَدَاةٌ وَرَکُدَةً بِمُصْدَان أَعْلَا ابْنَی شَمَامَ الْبُواینِ بِمُصْدَان أَعْلَا ابْنَی شَمَامَ الْبُواینِ جب بھی وہ (جنگلی بحری) تام (نامی پہاڑ) کی بلندیوں پراس کے ابی شام (نامی) ایک دوسر ہے کے مقابل کے پہاڑوں کی چوٹیوں یا محفوظ مقاموں پڑج متاشر و ع کرتی ہے تواس ہے آواز ہوتی ہے اور (پھر) فاموثی ہوجاتی ہے۔

اوربه بیتاس کے ایک تعیدے کی ہے۔

شاعرجنگلی بحری کابیان کررہا ہے کہ جب بدکتی ہوتو اپنے پاؤں چٹان پر مارتی جاتی ہے اور پھر سنتی ہوئی خاموثی کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کا چٹان پر بڑتا تالی کی ہی آ واز دیتا ہے اور مصدان کے معنی العدر نے بین بیاڑ پر کے ایسے بلند مقامات جہاں چڑھ جانے والامحفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ابنا شام وو بہاڑ وں کے نام ہیں۔

ابن الخقّ نے کہااور میہ وہ با تیس تھیں جن ہے اللہ راضی نہ تھااور نہاہے پیندیدہ تھیں اور بیہ با تیس ان پر فرض کی تخصیں اور نہ انہیں اس کا تھم دیا گیا تھا۔

﴿ فَنُوتُو الْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكُفُرُونَ ﴾

'' تواس كفر كے عوض ميں جوتم كرتے تھے عذاب چكھو''۔

یعنی ان کے آل کا عذاب جو بدر کے روز ان پر ڈ الا گیا۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے یکی بن عباد عبد اللہ بن الزبیر نے اپنے والد عباد سے عائشہ کی روایت بیان کی۔ (ام المؤنین نے) کہا کہ یکا المُمنَّ مُلُ کے نزول اور اس میں اللہ (تعالیٰ) کے اس قول کے نزول میں۔ ﴿ وَ فَدُنِی وَالْمُكَذِبِیْنَ أُولِی النَّفْمَةِ وَ مَهِلْهُمْ قَلِیلًا اِنَّ لَدَیْنَا أَنْكَالًا وَّ جَعِیمًا وَ طَعَامًا فَا عُصَّةِ وَ عَمْلِهُمْ قَلِیلًا اِنَّ لَدَیْنَا أَنْكَالًا وَّ جَعِیمًا وَ طَعَامًا فَا عُصَّةِ وَ عَمْلِهُمْ قَلِیلًا اِنَّ لَدَیْنَا أَنْكَالًا وَ جَعِیمًا وَ طَعَامًا فَا عُصَّةِ وَ عَمْلُهُمْ قَلِیلًا اِنَّ لَدَیْنَا أَنْكَالًا وَ جَعِیمًا وَ طَعَامًا فَا عُصَّةٍ وَ عَمْلًا اللهُ عَمْلُهُمْ قَلِیلًا اِنَّ لَدَیْنَا أَنْكَالًا وَ جَعِیمًا وَ طَعَامًا فَا

'' بجھے اور آسائش میں بسر کرنے والے حجوثلانے والے کو جھوڑ دے اور انہیں تھوڑی مہلت دے۔ بھی اور آسائش میں بسر کرنے والے حجوثلانے والے کو جھوڑ دے اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے دے۔ بے شبہہ ہمارے پاس بیڑیاں باعبرت ناک سزائیں میں۔ اور بھڑکتی آگ ہے اور کھے میں سینسنے والی غذا ہے اور در دناک عذا ہے'۔

تموڑ اسا وقفہ ہوا تھا کہ اللہ (تعالیٰ) نے قریش پر واقعۂ بدر کی کی مصیبت ڈ الی۔

ابن ہشام نے کہا کہ انکال کے معنی قیو دلیعنی بیڑیوں کے ہیں اس کا واحد نکل ہے۔ د **نوبہ بن** العجاج نے کہا ہے۔

يَكُفِينُكَ يِكُلِي يَغْيَ كُلِّ نِكُلِ.

" ہرقیدے سرکشی کے گئے میرے پاس کی تیدتیرے لئے کافی ہوجائے گی"۔

اور سیبیتاس کے ایک (رجز) میں ہے۔

ابن ایخق نے کہا۔ پھر فر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِعُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصَّدُوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَسَيْنَفِعُونَهَا ثُمَّ تَكُونَ ﴾ "جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللّٰہ کی راہ ہے پھیرنے کے لئے اپنے مال خرج کر رہے ہیں تو انہوں نے جلدوہ مال (اور بھی) خرج کرنا ہوگا"۔

## اوراس کے بعد:

﴿ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِيْنَ كَغَرُوْا اللَّي جَهْنَمَ يُحْشَرُونَ ﴾

'' بیخرج کرناان کے لئے تحسرت کا سبب ہوگا۔اس پر مزید بید کہ دہ مغلوب بھی ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم (ایک گڑھے) میں جمع کئے جائیں گئے'۔

یعنی وہ لوگ جو ابوسفیان اور ان لوگوں کے پاس گئے تھے جن کے پاس مال تھا اور ان ہے سوال کیا تھا کہ انہیں اس مال کے ذریعے رسول القد کی آئی ہے جنگ کرنے کے لئے تائید دی جائے تو انہوں نے وہیا ہی

كيا\_ پھرفر مايا:

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْلَهُمْ مَّا قَدُ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا (لحريك) فَقَدُ مَضَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّا الللّه

"(اے نی) ان اوگوں ہے کہ دے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ اگر وہ باز آجا کیں تو جو پچھ گزر کیا وہ انہیں بخش دیا جائے گا اور اگر انہوں نے (تجھ سے جنگ) دوبارہ کی تو پہلے اوگوں کا طریقہ تو (بطور نمونہ) گزر ہی چکا ہے لیمن ان میں ہے جو اوگ بدر میں قبل کئے گئے ۔ پھر فر مایا:
﴿ وَ قَائِلُوهُ هُو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتِنَةً وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ﴾

''اوران سے جنگ کرتے رہوجیٰ کہ (نمر ب اسلام اختیار کرنے والوں کے لئے ) ایذ ارسا فی باتی نہ رہےاوراللہ کا دین ( قانون جز ۱) سب کا سب (جاری) ہوجائے''۔

یعنی یہاں تک کہ کسی ایماندار کو اس کے دین ہے پھیرنے کے لئے ایذانہ دی جاسکے۔اوراللّٰہ ک خالص یکنائی جس میں کسی شریک کا کوئی شائبہ نہ ہوقائم ہوجائے۔اوراس کے سوا( اس کے ) جینے ہمسر ہوں انہیں تباہ کر دیا جائے:

﴿ فَإِنِ الْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلُّوا ﴾

'' تواگروہ بازآ گئے تو بے شہد اللہ ان اٹمال کو جووہ کرتے ہیں دیکھنے والا ہے اورا گرانہوں نے تہمارے تھم سے روگر دانی کی اورائے اس کفر کی طرف گئے جس پروہ (جے ہوئے) ہیں''۔ ﴿ فَإِنَّ اللّٰهُ مَوْلاً کُمْهُ ﴾ '' تو اللہ تہمارا محافظ ہے'۔

ب بھی نے تم کوعزت دی اور بدر کے روز باوجودان کی زیادتی اورتمہاری کی کے ان کے مقالمے میں تمہاری مدد کی۔ تمہاری مدد کی۔

﴿ يِعْمَ الْمَوْلَى وَ يِعْمَ النَّصِيرُ ﴾

'' وو کتنا بہتر محافظ اور کس قدرا حجماحما جی ہے'۔

پھراس نے انہیں غنیمت کی تقسیم کی اطلاع دی اور جب ان کے لئے اس (غنیمت) کو جائز قرار دیا تو اس کے متعلق اپنے احکام بڑائے۔اورفر مایا:

﴿ وَاعْلَمُوْ اَ لَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنُ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلْهِ خُمْسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْهَتَامَى وَالْهَتَامَى وَالْهَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِهَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾

''اور (بیہ) جان لو کہ جو بچھتم نے غنیمت میں حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے اور قر ابت داروں اور بتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اگرتم اللہ پرایمان لائے ہو اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بند نے پر امتیاز کے روز اتارا ہے جس ون وو جماعتیں ایک دوسرے ہے ہم گئی تھیں۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

یعنی جس روز میں نے اپنی قدرت ہے جق ہے باطل کا امتیاز پیدا کر دیا۔ جس دن تمہاری اور ان کی دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے مقابل ہو گئیں۔

﴿ إِذْ ٱلْتُعَدُّ بِالْعُدُووَةِ الدُّنْهَا ﴾ "جبكتم وارى كارهر ك كنار ي تضا-

﴿ وَهُمْ بِالْعُدُودَةِ الْقُصُولَى ﴾ "اوروه وادى كأدهرك كنارے تقے مكى جانب" \_

﴿ وَالرَّكُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ "اورقافلتم سے نیچی کاطرف تھا"۔

لینی ابوسفیان کا قافلہ جس کے لینے کے لئے تم نگلے تنھے اور وہ اس کی حفاظت کے لئے نگلے تھے۔ نہ تمہاری جانب ہے کوئی مقام تعین کیا گیا تھا اور ندان کی جانب ہے۔

﴿ وَلَوْ تَوَاعَدُتُمُ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ ﴾

''اورا گرتم آپس میں ایک دوسرے سے وعدے بھی کرتے تو وقت ومقام موعود میں ضرور ( میکھے نہ کچھ) مختلف ہو جاتے''۔

اوراگراس مقالبے کاتعین تمہارے اور ان کے دعدوں کی بناء پر ہوتا اور اس کے بعد ان کی تعداد کی زیاد تی اوراپنی تعداد کی کی خبرتمہیں پہنچتی تو تم ان ہے نہ بھڑتے۔

﴿ وَلَكِنْ لِيَغْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾

''اورلیکن (بیسب پچھ) اس لئے (ہوا) کہاں تداس کا م کو پورا کرد ہے جو فیصلہ شدہ تھا''۔

یعنی تا کہاس بات کو پورا کرد ہے جواس نے اپنی قدرت سے بغیر تمہاری کیمدد کے اسلام اور مسلما توں کو عزت دیے اور کفرادر کا فروں کو ذیبل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس نے جو پچھارادہ فرمایا وہ اپنی مہر بانی سے کردیا۔ پھر فرمایا:

﴿ لِمَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَ يَحْمَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ "تاكه جوجي إلاك مووه جحت قائم مونے كے بعد بلاك مواور جوجي زنده رہو جحت قائم المركب المال المال

ہوئے کے بعد زندہ رہے اور اللّٰہ بڑا سٹنے والا اور بہت جائے والا ہے''۔

یعنی تا کہ جو خص بھی گفرا ختیار کرے تو وہ نشانیوں اور عبر توں کو دیکھنے اور قائم ہونے کے بعد *گفرا ختیا*ر کرے اور جو مخف بھی ایمان اختیار کرے وہ ای طرح اختیار کرے۔اس نے اس کے بعد آپ پراییے مہربان ہونے اور آ ب کے لئے اپنی خفید تدبیری کرنے کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا:

﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا قَلُو أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَّغَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

''(اے نبی وہ وقت یادکر) جب کہ اللہ نے تیرے خواب میں انہیں کم کر کے بتایا اورا کر کھیے ان کی تعداد بڑھا کر بتاتا توتم لوگ کمزور پڑ جاتے اور معاملۂ (جنگ) میں اختلاف کرتے کیکن اللہ نے بچالیا۔ بےشبہہ وہ دلوں کی حالت خوب جانبے والا ہے''۔

تو اللہ نے جو پچھاس کے متعلق دکھایا وہ ان براس کی نعبتوں میں ہے ایک نعمت تھی جس کے ذریعے انہیں ان کے دشمن پر دلیر بنا دیا اور ان ہے اس کمزوری کوروک دیا جس میں ان کے مبتلا ہو جانے کا خوف تھا کیونکہ جوقو تیں ان میں ( فطرۃ )تھیں اس ہے وہ وا تف تھا۔

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوْهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَغْيُزِكُمْ قَلِيلاً وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَغْيَنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

''اور (اس وقت کو یا دکر و ) جبکهتم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تو تمہیں تمہاری آنکھوں میں ان کی تعداد کم بتائی اوران کی آئکھوں میں (مجمی) تمہاری کم تعداد بتائی تا کہ الله امرفیصل شدہ کو بورا کردے''۔

یعنی تا کہ جنگ پر دونوں متفق ہو جا <sup>ک</sup>یں اور جن ہے وہ انتقام لیٹا حابتا تھا وہ انتقام بورا ہواور اپنی حفاظت میں ہے جن لوگوں ہروہ اتمام نعمت کرنا جا ہتا تھا ان پر نعمت یوری ہو۔ پھرانہیں تصیحتیں فر ما نمیں اور معجما يا اوران كى جنگ ميں انہيں جس راه پر چلنا سز اوار تھاوہ را ہیں انہيں بتا تميں اور فر مايا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِنَةً ﴾

''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو جب تم کسی جماعت کے مقابل ہو''۔

نینی راه خدا کی جنگ میں ۔

﴿ فَاتَّبِيُّواْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَتِيرًا ﴾ "توجير بهواورالله كيارين كروني

یعنی اس کی یادجس کے لئے تم نے اپنی جانیں شار کر دیں اور جو بیعت تم نے اس سے کی ہے اس کے پورا

کرنے کو یا در کھو۔

﴿ لَقَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَةً وَلَا تَنَازَعُوا فَتَغْشُلُوا ﴾

'' تا کہتم تھلو پھولو۔اورالقد کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور آپس میں کشکش نہ کرو کہتم کمزور ہوجاؤ کے بعنی اختلاف نہ کرو کہ تمہارامعا ملہ تنتر ہتر ہوجائے گا''۔

﴿ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

'' اورصبر کرو بے شبہہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے''۔

لعنی اگرتم ایسا کرو گے تو میں تمہار ہے سہ تھ ہوں۔

﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَرًّا وَّ رِنَاءَ النَّاسِ ﴾

''اورتم ان کی طرح نہ ہوجاؤ جوائے گر ول ہے اکرتے اورلوگوں کو (اپنی شان ) بتاتے نکلے ہیں'۔
یعنی ابوجہل اوراس کے ساتھیوں کے سے نہ بنو۔ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جب تک بدر نہ پنچیں گے
واپس نہ ہوں گے۔ اور وہاں ہم کا شخے کے قابل جانور کا ٹیس گے اورشراب پئیں گے اور وہاں ہمارے سامنے
گانے والی لونڈیاں گا کیں بجا کیں گی۔ اور عرب ہمارے حالات سنیں گے۔ یعنی تمہمارے کام دکھائے اور
شہرت کی خاطر نہ ہوں اور نہ اس لئے ہوں کہ لوگوں سے کوئی چیز حاصل کرو۔ اپنی نیتیں اللہ کے لئے خالص کرو
اور (تمہمارے کام) اپنے دین کی مدداور اپنے نبی کی تا ئید کی خاطر ہوں۔ تم اپنے کام اس کے لئے کرواور اس
کے سواکسی اور چیز کے طالب نہ بنو۔ پھر فرمایا'

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُّ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُّ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ''اور (وہ وقت یا دکرو) جبکہ شیطان نے ان کے کام ان کے آگے۔ سنوار کر پیش کے اور کہا کہ آج لوگوں میں ہے کوئی بھی تم پر غالب نہیں (ہوسکتا)''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے بعد القدنے اہل کفر کا ذکر فر مایا اور موت کے وقت انہیں جس حالت کا سامنہ ہوگا اور ان کے صفات بیان فر مائے اور اپنے نبی کوان کے متعلق خبر دی حتی کہ اس مقام پر پہنچا اور فر مایا : یہ بری سرد سے و د سے جبر د سے بیرد دیں تا د سرد و د سیجو د سرجا کا ووسر

﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْبِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَكَّ كُرُونَ ﴾

'' تو اگر جنگ میں تو ان پر غلبہ پالے تو پریشان کر دے اور ان کے ذریعے ان لوگوں کو جوان کے پیچھے میں شاید کہ وہ تھیجت حاصل کریں''۔

یعن انہیں ایس مزادے کہ وہ اپنے پیچے والوں کے لئے عبرت کا سبب ہوں تا کہ انہیں بھے آئے۔ ﴿ وَ أَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوْقٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْحَمْلِ تُرْهِبُونَ بِمِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُوْ۔ الى قوله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءِ فِي سَبِيلَ اللَّهِ يُوكَ الْيَكُمْ ﴾

"اورتم تیار کررکھوان (کے مقالبے) کے لئے سامان جنگ جتناتم ہے ہو سکے اور بندھے ہوئے (یامستعد) تھوڑے جس کے ذریعے تم اپنے اوراللہ کے دشمن کوڈ راتے رہو۔ یہاں تک کے فر مایا۔اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہاری جانب پوری پوری پہنچا دی

﴿ وَ أَنْتُو لَا تُظْلُمُونَ ﴾ " "اورتم يظمنيس كيا جائكا".

مجنی اللہ کے باس آخرت میں اس کا جواجر ہوگا اور دنیا میں اس کا فوری معاوضہ ضائع نہ جائے گا۔ پھر فر مایا:

﴿ وَإِنَّ جَنَّعُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَهُ لَهَا ﴾

" اوراگروه ملح کی جانب مائل ہوں تو تو بھی اس کی جانب مائل ہوجا''۔

معنی اگروہ اسلام اختیار کرنے کے لئے صلح کی دعوت دیں تو اس شرط پران سے سلح کر لے۔

﴿ وَ تُوسَكُلُ عَلَى اللهِ ﴾ " اورالله يرجروسه كر ـ الله تير علي كافي ب " ـ

﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ " بشبه النَّدنُّو برا سننه والا اور برا جاننے والا ب "-

ابن مشام نے کہا جنحواللسلم کے معنی مالوا الیك للسلم یعنی صلح کے لئے تیری طرف مائل مول-الحنوح كمتى الميل كمين -لبيدين ربيدن كما --

جُنُوْحَ الْهَا لِكِي عَلَى يَدَيْهِ مُكِبًّا يَجْتَلِي نُقَبَ البِّصَالِ (وہ اس طرح جھکا ہواہے) جس طرح صیقل کرنے والا تیر کا زنگ دور کر کے اے جلا دیے کے

کئے سرنیچے کئے ہوئے اپنے ہاتھوں پر جھکا رہتا ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہے۔ شاعر کی مراد وہ میقل کرنے والا ہے جواینے کام پر جھکار ہتا ہے۔النقب کے معنی مکوار کے زنگ کے ہیں ببجتلی کے معنی مکوار کوجلا ویتا ہے اور السلم کے معنی سکے ہیں۔ الله كى كماب من ب-

﴿ فَلاَ تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْاعْلُونَ ﴾

'' توتم کمز در نہ ہو جا وَاور صلح کے طالب نہ بنواورتم ہی برتر رہو ہے''۔

اورایک قوات میں الی السلم آیا ہا وروہ بھی ای کے معنی میں ہے۔ زہیرین الی سلمی نے کہا۔ وَقَدُ قُلْتُمَا إِنْ نُدُرِكِ السِّلْمَ وَاسِعًا بِمَالِ وَمَعْرُونِ مِنَ الْقَوْلِ نَسْلِم حالا نکدتم نے تو کہا تھا کہ اگر وسعت مال اور رواج کے موافق شرطوں کے ساتھ جمیں صلح حاصل

ہوتو ہم سلح کرلیں گے اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن بشام نے کہا کہ مجھے حسن بن الی انحسن البھری کی روایت پیجی ہے کہ وہ کہا کرتے ہے وان جَنَعُوْا للسلم کے معنی للاسلام کے ہیں اور اللّٰہ کی کتاب میں ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَأَفَّةً ﴾

" اے وہ لوگو جوایمان لائے ہوتم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ"۔

بعضوں نے فی السلم پڑھا ہے۔ اور اس ہم اداسلام بی ہے امیہ بن افی الصلت نے کہا ہے۔
فکما اُنَا آبُو السِّلْمِ حِبْنَ تُنْذِرُهُمْ رُسُلُ الْاِلٰهِ وَمَا کَانُوْا لَهُ عَضُدَا
جب الله کے رسول انہیں ڈراتے ہیں تو وہ اسلام کی طرف رجوع نہیں ہوتے اور اس کی قوت
ہازونیں ختے۔

اور یہ بیت اس کے ایک تھیدے کی ہے۔ اور جوڈ ول لمبابنایا جاتا ہے اس کوعرب سلم کہتے ہیں۔

بی تیس بن نظلہ میں کا ایک مخص طرفۃ بن العبدنا می اپنی اوڈئی کی تعریف میں کہتا ہے۔

لکھا موڈ فَقَانِ اَفْتَكُانِ كَانَّمَا تَعُسُو بِسَلْمَی دَالِیج لِمُ مُتَشَدِدِنِ اس لَمَ اللَّهِ بِسَلْمَی دَالِیج لِمُ مُتَشَدِدِنِ اس لار اور مُن کے ایک پیر کے دونوں جوڑ اس طرح مڑے ہوئے ہیں کو یا وہ باولی سے یا نی لاکر حوض میں ڈالنے والے اور سخت کوشش کرنے والے کے دوڈول لے کر گزررہی ہے۔ (یعنی جس طرح کم فاصلے پر پانی لے جانے والا زیادہ پانی لے جانے والا زیادہ پانی لے جانے کے لئے دور رکھتا ہوئے دودو و ڈول لے جاتا ہے اور اسے اپنی کے جانے والا زیادہ پانی کے لئے دور رکھتا ہے اس طرح اس کے پاؤں کے دونوں جوڑ باہر کی جانب نظے ہوئے ہیں )۔

اور بعض روا نتول مل دالح آیا ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قعیدے کے ہے۔
﴿ وَ إِنْ يُرِيدُو اَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله ﴾

"اورا گروه جاین که جھ کودھوکا دیں تو ہے شبہہ تیرے لئے اللہ کافی ہے"۔

یعنی وہ اس دھوکے کے پیچھے ہے ( لیعنی ان کی دھو کا دہی کے بعد خدائی تدبیریں اور اسباب بھی توہیں )۔ ﴿ هُوَ الَّذِی ٱیْدَکَ بِنَصْرِ ﴾ '' وہی توہے جس نے اپنی مددے تھے تو کی کردیا''۔

ل (ب) میں '' دالع ''جیم ہے ہے جس کے معنی میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں۔اور (الف ج د) میں '' دالع حامطی ہے ہے جس کے معنی چھوٹے جیموٹے قدم ڈالنے کے ہیں۔ووٹو ل معنی مطلب کے لحاظ ہے قریب قریب ہیں۔(احرمحمودی)

ضعف کے بعد۔

﴿ وَ بِالْمُوْمِنِينَ وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ﴾

''اورایما نداروں (کی مرد) ہے۔اوران کے دلوں میں محبت (پیداکر) دی'۔

﴿ لَوْ أَنْفَتْتَ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾

'' جو کچھز مین میں ہےا گرتو و وسب کا سب خرج کر دیتا تو بھی ان کے دلوں میں محبت نہ بیدا کرسکتا۔

لیکن اللہ نے ان میں محبت بیدا کر دی۔اینے وین کے ذریعے جس بران سب کوجمع کر دیا ہے'۔

﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم ﴾ "بيشبه وه غالب حكمت والاب" \_

بجرفريايا

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرْضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْعَقِينَ عَلَى النَّبِيُّ حَرْضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ مِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِانَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ مِانَةٌ يَغْلِبُوْا اَلْفَا اللَّهُ إِنْ يَكُنُ مِّنَكُمْ مِانَةٌ يَغْلِبُوْا اَلْفَا مِنْ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَغْتَهُونَ ﴾

''اے نی ایما ندار جنہوں نے تیری ویروی اختیاری ہے۔اور اللہ تیرے لئے کافی ہے۔اب نی ایما نداروں کو جنگ کرنے کی ترغیب دے اگرتم میں سے مبر کرنے کی ترغیب دے اگرتم میں سے مبر کرنے والے ہیں ہوں تو دوسو پر غالب رہیں مجے اور اگرتم میں سے سوہوں تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان میں سے ہزار پر غالب رہیں گے اس لئے کدوہ مجھے کے بیلے ہیں'۔

یعنی ان لوگوں کی جنگ کسی خاص نیت ہے نہیں اور نہ کسی حق بات کے لئے ہے اور نہ بھلائی برائی ک

تميز يرجي ہے۔

ابن آخق نے کہا جھے ہے عبداللہ بن بختے نے عطابن الی رباح سے عبداللہ بن عباس کی روایت بیان کی اور کہا کہ جب بیآ یت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو بہت بارمعلوم ہوااور بیس کا دوسو سے اور سو کا بزار سے جنگ کرنا آئیس بڑا (سخت) معلوم ہوا۔ تو اللہ نے ان پر تخفیف کردی اور دوسری آیت نے اس کومنسوخ کردیا۔ اس کے بعد فرمایا:

﴿ أَلَانَ خَفْفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَفْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّانَةٌ صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِانَتْنِينِ وَ إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا اللَّهِ ﴾ مِانْتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا اللَّهِ فَا اللَّهِ ﴾

"اب الله نے تم پر تخفیف کر دی اور اس نے معلوم کر لیا ہے کہ تم میں ایک طرح کی کمزوری ہے اس لئے اگر تم میں سے صبر کرنے والے سو ہوں تو وہ دوسو پر غلبہ حاصل کریں اور اگر تم میں سے ہزار **₹** 

ہوں تو وہ بحکم الٰہی دو ہزار پرغالب رہیں''۔

کہا کہ اس کے بعد ان کی بہ حالت رہی کہ اگر وشمن کی تعداد کے نصف ہوتے تو (بہ بجھتے تھے کہ) ان سے بھی اور جب اس سے بھی کم ہوتے تو (سجھتے تھے) ان سے جنگ کرنا ان پر واجب نہیں اور جب اس سے بھی کم ہوتے تو (سجھتے تھے) ان سے جنگ کرنا ان پر واجب نہیں اور ان کے مقابلے سے جث جانا ان کے لئے جائز ہے۔

ابن انحق نے کہا کہ اس کے بعد اس نے آپ پر قیدیوں کے قید کرنے اور غنیمت کے حاصل کرنے کے متعلق ناراضی طاہر فر مائی اور آپ سے پہلے انبیاء میں سے کسی نبی نے اپنے وشمن سے غنیمت حاصل کر کے نہیں کھائی۔

ابن آكِل نَے كِها كَهِ مِحْ سے ابوجعفر محمد بن على بن الحسين نے بيان كيا كدر سول الله شَافَةُ أَلَم نَ فَر مايا مُصِرْتُ بِالرُّعُبِ وَجُعِلَتُ لِنَى الْأَرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُوْرًا وَأَعُطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَأُحِلَّتُ لِنَى الْمَعَانِمُ وَلَمْ تُحْلَلُ لِبَيِي كَانَ قَلْلِي وَأَعْطِيْتُ الشَّفَاعَة خَمْسٌ لَمْ يُؤْتَهُنَّ مَنَى قَبْلِيْ.

'' مجھےرعب کے ذریعے مدودی گئی اور زمین (کے نکڑے) میرے لئے سجدہ گاہیں اور پاک بنا ویئے گئے اور مجھے کثیر معانی کا جامع کلام عطافر مایا گیا۔اور شیمتیں میرے لئے جائز کردی گئیں اور مجھے سے پہلے کسی نبی کے لئے جائز نہیں کی گئیں اور مجھے شفاعت عطافر مائی گئی۔ (بیہ) پانچ (چیزیں) مجھے سے پہلے کسی نبی کونہیں دی گئیں "۔

ابن اتحق نے کہا پھر فر مایا۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ (أَى قَبْلِكَ) أَنُ تَكُونَ لَهُ أَسْرِى (مِنْ عَدُوَّمٌ) حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَدْضِ ﴾ "كى نى كوحَلَّ نه تقا (يعِنْ آب ہے پہلے) كه اس كے پاس (اس كے دشمن) قيدى ہينے رہيں يہاں تك كه دوز بين ميں خوب خون ريزى نه كركے"۔

یعنی وشمنوں کوخوب قبل نہ کر لے حتی کہ انہیں اس سرز مین سے جلاوطن کر دے۔

﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ " "تم دينوى ساز وسامان جائية بو" \_

﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْاحِرةَ ﴾ "اورالله والله يُريدُ اللَّاحِرةَ ﴾ "اورالله والله يُريدُ اللَّاحِرة

یعنی ان کافل تا کہ جس دین کا غلبہ وہ جا ہتا ہے۔ اس دین کا غلبہ ہو جس کے ذریعے آخرت حاصل کی جاتی ہے۔

﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فِيمَا أَخَذُتُم (اي مِنَ الْاَسَارِي وَالْمَعَانِمِ) عَذَابٌ الِّيم ﴾

''اگر سابقہ نوشتہ الٰہی نہ ہوتا تو جو بچھتم نے (قیدی گرفتار کئے اورغلیمتوں کا مال) حاصل کیا اس کے متعلق تمہیں ضرور در د تاک عذاب جھولیتا''۔

یعن اگریہ میری عادت سابقہ نہ ہوتی کہ میں بغیر کسی بات کی ممانعت کے پہلے ہی سے عذاب نہیں دیا کرتا تو مشرور تہہیں اس تہمارے کئے پرعذاب دیتا۔اوراس نے انہیں منع نہیں فر مایا تھا۔ پھراس نے آپ کے اور آپ کی امت کے لئے اپنی رحمت سے اس (مال غنیمت) کو جائز کر دیا اور رحمٰن ورحیم کی جانب سے بطور عطیہ مرحمت فر مایا۔ پھرفر مایا:

﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِيمَتُمْ حَلَالًا طَبِيبًا وَاتَعُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ غَفُودٌ رَّحِيمٌ ﴾
" للنزاجو كجيم من غنيمت ميں حاصل كيا ہے اس ميں سے كھاؤ اس حال ميں كه وہ حلال اور
ياك ہے اورالقد ہے ڈرتے رہوئے شہداللہ بڑاڈھا نگ لينے والا اور بڑا مہر بان ہے '۔

اس کے بعد قرمایا: یک میکا آئیکا لائے میں

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِينُكُمْ مِنَ الْأَسْرِي إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمُ خَيْرًا يُوتِكُمُ خَيْرًا يَوْتِكُمُ خَيْرًا مِنْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

"اے نبی ان لوگوں سے کہہ دے جوتم میں سے کسی کے ہاتھ میں بطور قیدی کے ہول کہ اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر (چیز) عطا فر مائے گا جوتم سے کہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر (چیز) عطا فر مائے گا جوتم سے کی گئی ہے اور اللہ (غلطیوں کو) بہت ڈھا تک لینے والا اور بڑارتم کرنے والا ہے '۔

اور مسلمانوں کو آپس میں قرابت دارانہ تعلقات رکھنے کی ترغیب دی اور مہاجرین و انصار میں ان کے سوا دوسروں کو چھوڑ کر۔ ویٹی رشتہ داری قائم فریا دی۔ اور کا فروں کے درمیان ایک دوسرے سے رشتہ داری قرار دی۔ اور فرمایا:

> ﴿ إِلَّا تَغْمَلُوهُ مَكُنْ فِتِنَةٌ فِي اللَّهُ شِي وَ فَسَادٌ كَبِهِرْ ﴾ "الرّابيانه كرو كي توزيين مِن فتنه اور بروافسا و موكا" \_

لین اگر دومروں کو چھوڑ کرائیا ندار کارشتہ دار نہ ہے اگر چہوہ دومراحقیقی رشتہ داری کیوں نہ ہوتو زمین میں فساد ہوگا۔ بینی حق و باطل شیمے میں پڑجائے گا۔ اور ایما ندار کی رشتہ داری ایما ندار کے ساتھ ہوئے کے بجائے کا فر سے بہوتو زمین میں فساد ہوگا۔ دومروں کو چھوڑ کر مہاجرین وانسار میں اس رشتہ داری کو قائم کرنے کے بعد پھرمیراث آئیں حقیقی رشتہ داروں ہی کی طرف روفر مادی جنہوں نیاسلام اختیار کرلیا اور فر مایا ﴿ وَالَّذِیْنَ اَمَنُواْ مِنْ بَعُدُ وَ اَمَا جَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُم مُ فَاُولَیْكَ مِنْكُم وَ وَ اُولُوا الْلَارْحَامِ

بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾

''اور جولوگ بعد میں ایمان لا ئے اور ججرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ شہی میں ہے جیں۔اور نوشتۂ الٰہی کے لحاظ ہے بعض رشتہ دار بعض ہے زیادہ قریب ہیں''۔

یعنی میراث کے لحاظ ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

'' بے شبہہ اللہ ہر چیز کواچھی طرح سے جانبے والا ہے''۔

## فهرست ان مسلمانوں کی جو بدر میں حاضر تھے

ابن ایخق نے کہا کہ بیتا م ان مسلمانوں کے جیں جو بدر میں حاضر ہتے۔ قریش کی شاخ ہاشم بین عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرق بن کعب بین لوگ بن غالب بن فہر بن مالک بن النظر بن کنانہ میں ہے۔ محدر سول الله منظم بین ابن عبد النم بین عبد المطلب بن ہاشم۔ اور الله افراد اس کے دسول کے شیر رسول الله من تی تی حز ہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اور علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اور علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔

اور زید بن حارث بن شرجیل بن کعب بن عبدالعزی بن امراءالقیس الکلمی جن پراننداوراس کے رسول مَنْ الْنِیْزِ آئے انعام قرمایا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ زید بن حارثہ بن شراحیل بن کعب بن عبدالعزی ابن امراء القیس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کتانہ بن مجر بن عوف بن عذر ہ بن زید اللہ بن زفید ہ بن ثور بن کلب بن

-2/2

ا بن الحق نے کہا وررسول القد فی ایک آزاد کردہ انسہ۔

اوررسول الله فالتيامكة زادكرده الوكيد

ابن بشام نے کہا کہا نسطبشی تھےاورا بوکبشہ فاری تھے۔

ا بن النحلّ نے کہا اور ابومر ثد کناز بن حصن بن ریر ہوئ بن عمر و بن ریر ہوئ بن خرشہ بن سعد بن طریف بن حلان بن غنم بن غنی بن یعصر بن سعد بن قیس بن عبلان ۔

این مشام نے کہا کناز بن حبین \_

ا بن النخلّ نے کہااوران کا بیٹا مرحد بن الی مرحد ہ بن عبدالمطلب کا حلیف۔

اورعبيده بن الحارث بن المطلب \_

اوران کے دونوں بھائی انطفیل بن الحارث۔

اورالحصين بن الحارث \_

اور مطح جن كا نام عوف بن ا ثاثه بن عباد بن عبدالمطلب تھا۔ (جملہ ) بار ہ آ دمی۔

اور بنی عبرتمس بن عبدمناف میں ہے عثان بن عفان بن الی العاص ابن امیہ بن عبدتمس جوا پنی بیوی رسول ائتد منگاتین کی صاحبز اوی رقیہ کے پاس رہ گئے تو رسول اللہ منگاتین کے نیمت میں ہے ) ان کو حصہ دیا تو انہوں نے عرض کی یارسول ائتدمیراا جر فر مایاؤ آنجو گئے۔ (ہاں) تمہاراا جر (بھی ثابت ہے )۔

اورابوحد يفدين عتبه بن رسيد بن عبدتمس -

اورابوحد يفدكآ زادكرده سالم

ابن ہشام نے کہا کہ ابوحذیفہ کا نام ہشم تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سالم ثبیت بن یعار بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک بن الاوس کے اس شرط ہے آزاد کے بوئے تھے کہ ان کو ولاء حاصل نہ ہوگی اس نے ( ثبیتا نے انہیں شرط مٰدکور کے ساتھ آزاد کیا تو یہ ابوحذیفہ کے پاس بے یارو مددگار ہوکر آگئے تو ابوحذیفہ بن عتبہ نے انہیں متبئی بنالیا اور بعض کہتے ہیں ثبیہ بنت یعاد ابوحذیفہ بن عتبہ کی زوجیت میں تھی اس لئے جب اس نے سالم کو بشرط مٰدکور آزاد کیا۔ تو سالم کومولی الی حذیفہ کہنے گئے۔

ابن اتحق نے کہا کہ بعضوں کا دعویٰ ہے کہ ابوالعاص بن امیہ بن عبد شمس کے آزاد کر دہ مبیح نے بھی رسول انتدائی این تھے نکنے کی تیاری کر لی تھی اس کے بعد وہ بیار ہو گئے تو ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن مخزوم انہیں اپنے اونٹ پراٹھا لے گئے پھراس کے بعد رسول انتدانی آئی کے ساتھ تمام جنگوں میں مبیح شریک رہے۔

اورحلفاء بنی عبدتٹس کی شاخ بنی اسد بن خزیمہ میں سے عبداللہ بن جحش بن ریا ب بن یعمر بن صبر ہ بن مر ہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد۔

اور عکاشه بن محصن بن حرثان بن قبیس بن مره بن کبیر بن غنم بن دودان ابن اسد \_

اور شجاع بن وہب بن رہید بن اسد بن صهیب بن ما لک بن کبیر ابن غنم بن دودا ن بین اسد ۔ .

اوران کے بھائی عقبیہ بن وہب۔

اوریز بیرین رقیش بن رباب بن یعمر بن صبره بن مره بن سبیر بن عنم بن دو دان بن اسد ..

ا در ایوسنان بن محصن بن حرثان بن قیس ۔ عکاشہ بن محصن کے بھائی۔

اوران کے بیٹے سنان بن الی سنان۔

ا درمحرز بن نصله بن عبدا متد بن مر و بن كبير بن غنم بن دو دان ابن اسد \_

ا در ربیعه بن اکتم بن تنجر ه بن عمر و بن آلمیز بن عامر بن غنم ابن و دان بن اسد \_

اور صلف ء بنی کبیر بن غنم بن دودان بن اسد میں ہے ثقف ابن عمرو۔

اوران کے دوتوں بھائی مالک بن عمرو۔

اور مدرج بن عمرو \_

این ہشام نے کہاند لاج بن عمرو۔

ابن اسحق نے کہا یہ لوگ بنی حجر میں ہے بنی سلیم والے ہیں۔

اورابونشی ان کے حلیف\_(جمله ) سوله مخص\_

ابن ہشام نے کہا کہ ابوخشی بنی طی میں ہے تھے اور ان کا نام سوید ابن مختی تھا۔

ا بن اسحق نے کہااور بنی نوفل بن عبدمنا ف میں ہے دوشخص ۔

عتبه بن غز وان بن جابر بن و بہب بن نسیب بن ما لک بن الحارث ابن مازن بن منصور بن عکر مه بن ت

مصفه بن قيس بن عماان-

اورعتبہ بنغز وان کے آ زاد کردہ خباب۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی بن تصی میں ہے تین شخص۔

الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد \_

اور حاطب بن الى بلتعد \_

اورحاطب کے آزاد کردہ سعد۔

ابن ہش م نے کہا حاطب کے باپ الی بلتعہ کا نام عمر وتھا اور وہ بنی تخم سے تھا اور حاطب کے مولی سعد بنی کلب میں سے بتھے۔

ابن اتحق نے کہا بنی عبدالدار بن قصی میں ہے دو شخص ۔مصعب بن عمیسر بن باشم بن عبد مناف برز عبدالدار بن قصی ۔

إورسويبط بن سعد بن حريمله بن ما لك بن عميله بن السباق بن عبدالدار \_

اور بنی زہرہ بن کلاب میں ہے آٹھ خص۔

عبدالرحمٰن بنعوف بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زبره-

ميرت اين بڻام ڪ مدود م

اورسعد بن الي و قاص اور و قاص كا نام ما لك بن امبيب بن عبدمنا ف اين زهره تھا۔ اوران کے بھائی عمیر بن الی وقاص\_

اوران کے حلیفوں میں ہے المقداد بن تمرو بن ثعلبہ بن ما لک بن ربیعہ بن ثمامہ بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زہیر بن تُو ربن تُغلبہ بن یا لک بن اشر پیر بن ہزل بن قالیش بن دریم بن القین بن امود بن سبراء بن عمروبن الحاف بن قضاعه ـ

ابن ہشام نے کہابعضوں نے ہزل بن قاس بن ذر۔اور دہیر بن تُو رکہا ہے۔

ا بن اسخی نے کہاا ورعبدالقد بن مسعود بن الحارث بن سمخ بن مخز وم ابن صابلہ بن کا بل بن الحارث بن تميم بن سعد بن بذيل \_

ا ورمسعود بن ربیعه بن عمر و بن سعد بن عبدالعزی بن حماله بن غانب ابن محکم بن عایذ ه بن مبیع بن الهون بن فزیمہ جوالقارہ ہے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ القارہ لقب ہے۔ اورانہیں کے متعلق کہا گیا ہے۔

قَدُ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا.

''لینی جس نے القارہ کا تیرا ندازی ہے مقابلہ کیا اس نے ان سے انصاف کا معاملہ کیا۔اور بیہ لوگ تیرانداز تھے''۔

ابن اسحق نے کہا اور ذوائشمالین بن عبد عمرو بن نصلہ بن غبشان ابن سلیم بن ملد کا ن بن افضی بن حارثہ بن عمر و بن عامر جوفز اعد بس سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انہیں ذوالشمالین اس لئے کہا جاتا تھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے اور ان کا نام عمیر تفا۔

ا بن انتخل نے کہااور خباب بن الا رت۔

ابن ہشام نے کہا خبائے بن الارت بی تمیم میں سے تھے اور ان کی اولا دبھی ہے اور وہ کونے میں رہتے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ خیاب خزامہ میں ہے تھے۔

ابن اسخق نے کہااور بی حمیم بن مرہ میں سے یا کچ آ دی۔

ا بو بكرالصد لتي اور آپ كانا مغتيق بن عثان بن عامر بن عمر و بن كعب بن سعد بن تميم تقابه ا بن بشام نے کہا کہ ابو بحر کا نام عبداللہ تھا اور ختیق آ یے کا لقب تھا اور بہلقب آ پ کی خوبصور تی اور

لے (الف) میں خط کشید والفاظ نبیس ہیں۔(احمرمحمودی)۔ ع (الف) ہیں نا بالکھ دیاہے جوتح یف ہے۔(احمرمحمودی)

شرافت کے سبب تھا۔

ابن انتی نے کہا اور ابو بکر کے آزاد کردہ بلال بلال بن جمح کے مولدین میں سے تھے ان کو ابو بکر نے امیہ بن خلف سے خرید انتھا۔اور بلال رباح کے بیٹے تھے۔ان کی کوئی اولا دنتھی۔

اور عام بن نبير ه\_

ابن ہشام نے کہا کہ عامر بن فبیرہ بن اسد کے مولدین بیں سے اور سیاہ فام تھے۔انہیں سے ابو بکرنے انہیں خرید اتھا۔

ابن ایخق نے کہاا ورصہیب بن سنان جو نمر بن قاسط میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہاالنم بن قاسط بن ہنب بن افصی بن جدیلہ بن اسد بن رہید بن زار۔اورابعض کہتے ہیں افصی بن دعمی و بن کعب بن سعد بن تیم ۔اور بین افصی بن دعمی بن جدیلہ۔ بن سعد بن تیم ۔اور بعض کہتے ہیں کہ صہیب عبداللہ بن جدعان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ رومی سنے ۔بعضوں نے کہا ہے کہ وہ النمر بن قاسط میں سے بنتے اور رومیوں کے پاس قید ہو گئے سنتے اور انہیں رومیوں بی سے خریدا گیا تھا۔ رسول القد بنا تھے تھے اور انہیں رومیوں بی سے خریدا گیا تھا۔ رسول القد بنا تھے تھے اور انہیں رومیوں بی سے خریدا گیا تھا۔ رسول القد بنا تھے تھے اور انہیں رومیوں بی سے خریدا گیا تھا۔ رسول القد بنا تھے اور انہیں رومیوں برسبقت کرنی والے ہیں۔

ابن ایخل نے کہااور طلحہ بن عبیداللہ بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم۔ بیشام کے رہنے والے نظے۔ رسول اللہ منافیظ کے بدر سے واپس ہونے کے بعد بیآئے اور آپ ہے گفتگو کی تو آپ نے انہیں بھی (غنیمت بدر میں ہے) حصہ عنایت فر مایا۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ فائی کا جمہے بھی اجر ملے گا تو فر مایا واجو کے اور تمھادا۔ ''اجر (بھی ثابت ہے)''۔

ابن آخل نے کہااور بن مخز وم بن یقط بن مرہ میں ہے پانچ آ دمی۔ابوسلمہ بن عبدالاسداورابوسلمہ کا نام عبداللہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تھا۔

اور شاس بن عثان بن الشريد بن سويد بن جرى بن عامر بن مخز وم \_

ابن ہشام نے کہا کہ شاس کا نام عثمان تھا اور شاس ان کا نام اس وجہ ہے پڑ گیا کہ وہ شامیۃ بیل ہے تھے اور زمانہ جا ہلیت بیل مکہ آئے تھے اور (بہت) خوب صورت تھے۔ لوگ ان کی خوبصور تی کو ویکھا کر جیران ہو گئے تو عتبہ بن رہیعہ نے جوشاس کا ماموں تھا کہا کہ بیل تمہمارے پاس اس سے زیادہ خوب روشاس کوالا تا ہوں اور اپنے بھا نجے عثمان بن عثمان کولا یا تو ان کا تام شہور ہو گیا۔ اس کا ذکر ابن شہاب الر ہری وغیرہ نے کیا ہے۔ ابن آئی نے کہا اور ارقم بن ابن الله تم اور ابوالارقم کا نام عبد مناف ابن اسد تھا اور اسدکی کنیت ابوجند ہے تھی۔ اور وہ عبداللہ بن عمر بن مخز وم کا بیٹا تھا۔

اور مگما ربین ما سر۔

ابن بشام نے کہ کہ می ربن یا سرعنسی فدنج کی شاخ میں سے تھے۔

ابن آئن نے کہااورمعتب بن عوف بن عامر بن نصل بن عفیف بن کلیب بن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمرو۔ان کے (بی مخزوم کے ) حلیف تھےاور تھے بی خزاعہ میں سے ۔اورعیبا مدجنہیں کہا جاتا تھاوہ یہی ہیں۔ اور بنی عدی بن کعب میں سے چودہ خص ۔

عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن عبد الله بن قرط بن ریاح این رز اح بن عدی \_

اورعمر بن الخطاب کے آ زاد کردہ مجنع جو یمن والوں میں سے تھے۔اور بدر کے روز دونوں صفوں کے درمیان مسلمانوں میں سے تھے۔اور بدر کے روز دونوں صفوں کے درمیان مسلمانوں میں سے جوسب سے پہلے شہید ہوئے وہ یمی تھے۔ان کو تیرسے مارا گیا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بھی بن عک میں سے تھے۔

ا بن اسخق نے کہا اور عمر و بن سراقہ بن اُمعتمر بن انس بن ادا ۃ بن عبد اللّٰہ بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی۔ اور ان کے بھائی عبداللّٰہ بن سراقہ۔

اور واقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرین بن تغلب بن رید ع ابن حظله بن مالک بن زید مناة بن تمیم جوان کے حلیف تھے۔

اورخو في بن الي خو لي \_

اور ما لک بن الي څو لی ان کے دونو ں حليف\_

ابن ہشام نے کہا کہ ابوخو لی مجل بن مجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ہیں سے تھا۔ ابن اسحق نے کہااور عامر بن ربیعہ جوآل الخطاب کے حلیف غزین وائل ہیں ہے ہتھے۔

ا بن ہشام نے کہا غزین وائل بن قاسط بن ہنب بن اقصی بن جدیلہ بن اسد بن رہیمہ بن نزار۔

اور بعض کہتے ہیں افصی بن وقی بن جدیلہ۔

ا بن استحق نے کہاا ور عامر بن البکیر بن عبدیا لیل بن ناشب بن وغیر و بن سعد بن لیٹ میں ہے۔ اور عاقل بن البکیر ۔

اورخالد بن البكير \_

اورایاس بن البکیر بن عدی بن کعب کے حلیف۔

ا ورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن عبدالله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب

ر مول الندم النيط الندم المرت والي مونے كے بعد بدشام ہے آئے اور آپ سے عرض كى تو آپ نے انہيں (غنبمت بدر میں ہے) حصد عنایت فر مایا۔ انہوں نے عرض كى بارسول اللہ مجھے بھى اجر ملے گا فر مایا:

وَٱجْوكَ \_اورتمهارااجر (بھی ثابت ہے)۔

اور بنی جم بن عمر و بن مصیص بن کعب میں سے یا پچشخص۔

عمّان بن مظعون بن حبيب بن وجب بن حذافة بن حجم

اوران کے بیٹے السائب بن عثمان۔

اوران کے دونوں بھائی قدامۃ بن مظعون ۔

اورعبدالله بن مظعون په

اورمعمر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وہب بن حذافة بن جح \_

اور بن سہم بن عمرو بن مصیص بن کعب میں ہے ایک شخص۔

تحنیس بن حد افعہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم۔

اور بنی عامر بن نوک کی شاخ بنی ما لک بن حسل بن عامر میں سے پانچ شخص ابوسبرہ بن رہم بن عبدالعزی بن افی قیس بن عبدو دبن نصر بن ما لک ابن حسل ۔

اوران کے حلیف سعد بن خولہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ سعد بن خولہ یمن کے تھے۔

ا بن ایخل نے کہااور بنی الحارث بن فہر میں سے یا چھخص ۔

ا بوعبیده بن الجراح اوران کانام عامر بن عبدالله بن الجراح بن بلال بن امهیب ابن ضهه بن الحارث تھا۔ اورعمر و بن الحارث بن زمیر بن الی شدا د بن ربیعه بن ملال بن امهیب بن ضبه بن الحارث ۔

اور سہیل بن وہب بن ربیعہ بن ہلال بن اہیب بن ضبہ بن الحارث\_

اوران کے بھائی صفوان بن وہب اور میدونوں البیصاء کے بیٹے تھے۔

اورعمرو بن ابی سرح بن ربیعه بن ہلال بن اہیب بن ضبدا بن الحارث ۔

غرض جمله مہاجرین جو بدر میں حاضر تھے اور جن کورسول اللّٰد ٹن ٹیٹی کے حصہ اور اجرعطافر مایا (وہ سب) تر اس تھے۔

ا بن بشام نے کہا کہ ابن انحق کے سوا دوسرے بہت سے اہل علم نے بدری مہاجرین میں بن عامر بن لوگ میں سے دہب بن البی سرح کا اور طالب بن عمر و کا اور بنی الحارث بن فہر میں سے عیاض بن البی زبیر کا بھی ذکر کیا ہے۔

## انصاراوران کے ساتھی

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللّٰه مُنْ اَنْتُو کُمَ ساتھ مسلمان انصار اوس بن حارثہ بن تعلیہ بن عمرو بن عامر کی شاخ بی عبد الاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ما لک بن الا دس میں سے پندرہ مخص۔ شاخ بی عبد الاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ما لک بن الا دس میں سے پندرہ مخص۔ سعد بن معاذبن النعمان بن امر القیس بن زید بن عبد الاشہل ۔

ا ورغمر و بن معاذين النعمان \_

ادرالحارث بن اوس بن معاذ بن النعمان\_

اورالحارث بن انس بن رافع بن امرُ القيس ـ

ا وربی مبید بن کعب عبدالاشهل میں سعد بن زید بن ما لک بن عبید ۔

اور بنی زعوراء بن عبدالاشبل میں ہے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے زعوراء کہاہے۔

سلمه بن سلامه بن وش بن زغبه بن زعوراء به

ا ورعبا دین بشرین قش بن زغیه ب**ن زعوراء**۔

اورسلمه بن ثابت بن وش \_

اور را فع بن بیزید بن کرز بن سکن **بن زعورا و ب** 

اورالحارث بن خزمه بن عدی بن ابی بن عنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج - بن عوف بن الخزرج میں ہے ان کے حلیف -

اور بنی حارثہ بن الحارث میں ہے ان کے حلیف محمد بن مسلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن الحارثہ بن الحارث ۔

اور بن حارثہ بن الی رث میں ہے ان کے حلیف سلمہ بن اسلم بن حرکیش بن عدی بن مجدعہ بن الحارث ۔

ابن بشام نے کہااسلام بن حریس بن عدی۔

ا بن ایخق نے کہاا ورا بوالہیثم بن التیبان \_

اورعبيد بن التيبان\_

ابن ہشام نے کہا کہ بعض معنیک بن التیبان کہتے ہیں۔

ا بن ایخل نے کہاا ورعبداللہ بن سہل۔

ابن ہشام نے کہا عبدالندین مبل بی زعوراء والے۔اوربعضوں نے کہا غسان میں سے تھے۔

ا بن اتحق نے کہااور بی ظفر کی شاخ بنی سوا دین کعب ( اور کعب ہی کا نا م ظفر ہے ) میں ہے دو مخص \_

ابن ہشام نے کہا ظفر بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن اوس۔

ا بن اسحق نے کہا تی وہ بن النعمان بن زید بن عامر بن سوا د۔

اورعبید بن اوس بن ما لک بن سواو \_

ابن ہشام نے کہا عبید بن اوس وہ ہیں جنہیں مقرن کہا جاتا تھ اس لئے کہانہوں نے بدر کے روز چار قید یوں کوایک جگہ کردیا تھااورانہوں نے اس روزعقیل بن ابوطالب کوبھی گرفتار کیا تھا۔

ابن اتحق نے کہاا وربنی عبدین رزاح بن کعب میں سے تمین آ وی ۔نصر بن الحارث بن عبد۔

اورملتب بن عبد -

اوران کے حلیفوں میں ہے بنی بلی میں سے عبدالقد بن طارق۔

اور بنی حارثہ بن الحارث بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن الاوس میں ہے تین صحف \_

مسعود بن سعد بن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعه بن حارثه-

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے مسعود بن عبد سعد کہا ہے۔

ا بن اسخی نے کہاا ورا بوعبس بن جبر بن عمر و بن زید بن جشم بن مجدعہ بن حارث۔

اوران کے حلیف بنی بلی میں ہے ابو بردہ بن تیار جن کا نام ہانی بن نیار بن عمرو بن عبید بن کلاب بن

د همان بن عنم بن ذیبان بن جمیم بن کا بل بن ذیل بن نی بن یلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه تھا۔

ابن ایخل نے کہا اور بنعمرو بنعوف بن ما لک بن اوس کی شاخ بن ضبیعہ بن زید بن ما لک بنعوف بنعمرو بنعوف میں ہے یا پچشخص۔

عاصم بن ثابت بن قیس اورقیس ہی ابوالا گلح بن عصمہ بن ما لک بن امیۃ بن ضبیعہ تھا۔

· اورمعتب بن قشر بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

اورابو کیل بن الا زعر بن زیدین العطاف بن ضبیعه۔

ا ورغمر و بن معبد بن الا زعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

ا بن ہشام نے کہاعمیر بن معبد۔

ا بن اتحق نے کہا ورسبل بن حنیف بن وا ہب بن انگیم بن نقلبہ بن مجدعہ بن الحارث ابن عمر و۔اورعمر و بی و وضح سے جس کو بخرج بن حنش بن عوف بن عمر و بن عوف کہا جاتا تھا۔

ا در بنی امیه بن زید بن ما لک میں ہے نوشخص \_

میشر بن عبدالمنذ ربن زنبر بن زید بن امیه-

اورر فاعد بن عبدالمنذ ربن زنبر\_

ا ورسعد بن عبید بن العمان بن قیس بن عمر و بن زید بن امیه-

اورعوتم بن ساعده۔

اوررافع بن عنجد ٥\_

این ہشام نے کہاعنجد وان کی مان تھی۔

ا بن اتحق نے کہاا ورعبید بن اٹی عبید۔

اورانغلبہ بن حاطب ۔

اوران لوگوں کواس بات کا دعوی تھا کہ ابولبا ہے بن عبدالمنذ راورالحارث بن حاطب رسول اللّه من اللّه عن آئے کے ساتھ نکلے منطق آئے سے ان دونوں کو واپس فر مادیا اور ابولبا ہے کو مدینہ پر امیر مقرر فر مایا تھا اور اسی ب بدر کے ساتھ ان دونوں کو دوجھے عنایت فر مائے منظے۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ نے انہیں الروجاء سے واپس فر مایا تھا۔

ا بن ہشام نے کہااور حاطب عمرو بن عبید بن امید کا بیٹا تھا اور ابولیا ہے کا نام بشیرتھا۔

ابن اسطح نے کہااور بنی عبید بن زید بن مالک میں سے سات مخف ۔

انیس بن قمّا د ہ بن ربیعہ بن خالد بن الحارث بن عبید \_

اوران کے حلیفوں بنی بلی میں ہے معن بن عدی بن الحجد بن العجلان افی ضبیعہ۔

اور ثابت بن اقرم بن نغلبه بن عدى بن العجلان \_

اورعبدالقد بن سلمه بن ما لك بن الحارث بن عدى بن العجلا ان -

اورزید بن اسلم بن تغلبه بن عدی بن انتحلان \_

اور عاصم بن عدی بن الحد بن العجلان محکے ہتھے۔لیکن رسول انتدمنی تیزام نے انہیں واپس قر ما دیا اور اصحاب بدر کے ساتھ انہیں حصہ عطافر مایا:

اور بی تغلبہ بن عمر و بن عوف میں ہے سات مخص \_

عبدالقدين جبيرين النعمان بن اميه بن اسبرك اورالبرك كانا م امراءالقيس ابن تغييه تهايه اور عاصم بن قیس ۔

ا بن ہشام نے کہا عاصم بن قبس بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امر ءالقیس بن تعلیہ۔ ا بن التحقّ نے کہاا ورابوضاح بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امرُ القیس بن ثعلبہ۔ اورا يوحيه

ابن ہشام نے کہا کہ بیا بوضیاح کے بھانی تھے۔اوربعضوں نے ابیحیہ کہا ہے اورامرُ القیس کوالبرک بن تعليه كهاجاتا تقا-

> ا بن اسحق نے کہاا ورسالم بن عمیر بن ٹابت بن النعمان بن امیہ بن امر ءالقیس ابن ثعلبہ۔ ا بن ہشام نے کہابعضوں نے ثابت بنعمر دبن ثغلبہ بھی کہا ہے۔

> > ا بن انحق نے کہااورا لحارث بن النعمان بن امیہ بن امرُ القیس بن تعلیہ۔

اورخوات بن جبیر بن النعمان جن کورسول الله منافیز کم نے اصحاب بدر کے ساتھ حصہ عطافر مایا۔

اور بن بجی بن کلفہ بن عوف بن عمر و بن عوف میں ہے دو خص \_

منذر بن محمد بن عقبه بن المجه بن الجلاح بن الحريش بن جمي بن كلفه -

ابن ہشام نے کہابعضوں نے الحریس بن بچی کہا ہے۔

ا بن ایحق نے کہاا دران کے حلفاء بنی انیف میں ہے ابوقیل بن عبداللّٰہ بن تعلیہ بن بچان بن عامر بن الحارث بن ، لك بن عامر بن انيف ابن جشم بن عبدالله بن تيم بن اراش بن عامر بن عميله بن تسميل بن فران بن بلی بن عمر و بن الحاف بن تضاعه۔

ا بن ہشام نے کہ بعضوں نے تمیم بن اراشہ اور سمیل بن فاران کہا ہے۔ ا بن استخل نے کہا اور بی غنم بن السلم بن امر القیس بن و لک ابن الا وس میں ہے یا نج آ دمی۔

سعد بن ختیمه بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثه بن عنم ..

اورمنڌ ربن قندامه

اور ما لک بن قبر امد بن عرفجہ \_

ابن بشام نے کہا عرفجہ بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثدا بن غنم \_

ابن ایخل نے کہااورالحارث بن عرفجہ ۔

اور بی عنم کے آزاد کردہ تمیم۔

ابن ہشام نے کہا کتمیم سعد بن ضثیمہ کے آ زا دکر دہ تھے۔

ابن اسحق نے کہااور بنی معاویہ بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف میں سے تین آ دمی۔

جبير بن عنيك بن الحارث بن قيس بن ميشه بن الحارث بن اميه بن معاويهـ

اور مالک بن نمیلہ۔ان کے حلیف بی مزینہ جس ہے۔

اوران کے حلیف بنی ملی میں ہے النعمان بن عصر۔

غرض اوس میں ہے رسول اللہ نگائیز کے ساتھ جنگ بدر میں جوشر یک رہے اور جن کو آپ نے حصہ اور اجرعطا فر مایا ( وہ ) اکسٹھ آ دمی تنھے۔

ا بن آئخی نے کہا کہ رسول اللہ مناتیج نم کے ساتھ مسلمان انصار الخز رج کے قبیلہ بنی امرء القیس ب**ن مالک** بن ثغلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج میں سے جا وقتص ۔

خارجه بن زید بن الی ز ہیر بن ما لک بن امر ءالقیس \_

اورسعد بن ربیج بن عمر و بن الی زبیر بن ما لک بن امراءالقیس \_

اورعبدالله بن رواحه بن تعلبه بن امرُ القيس بن عمر و بن امرُ القيس \_

اورخلا دبن سوید بن ثغلبه بن عمر و بن حارثه بن امرُ القیس \_

اور بنی زید بن مالک بن نقلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج میں ہے دو مخص۔

بشير بن سعد بن تعليه بن خلاس بن زيد -

ابن ہشام نے کہابعضوں نے جلاس کہا ہےاور ہمارے خیال میں بیلطی ہے۔

اوران کے بھائی ساک بن سعد۔

اور بی عدی بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزج میں ہے تین آ دمی۔

سبیع بن قیس بن عیشه بن امیه بن ما لک بن عامر بن عدی ـ

اوران کے بھائی عباد بن قیس بن عیشہ۔ .

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قیس بن عبسہ بن امیہ کہا ہے۔

ابن ایخل نے کہااورعبداللہ بن عبس \_

ا وربنی احمرین حارثہ بن ثقلبہ بن کعب بن الخز رج بن الحارث ابن الخز رج میں ہے ایک ہی

یز مید بن الحارث بن قبس بن ما لک بن احمرانہیں کوا بن سم بھی کہا جا تا ہے۔ ابن ہشام نے کہالتھم ان کی ماں تھی اور بنی القین بن جسر میں سےعورت تھی۔ ابن آتخق نے کہا اور بنی جشم بن الحارث بن الخزرج \_ اور زید ابن الحارث بن الخزرج میں ہے جو دونوں توام تھے جار مخف \_

خبیب بن اساف بن عتبه بن عمر و بن خدیج بن عامر بن جشم به

اورعبدالله بن زيد بن نعلبه بن عبدر به بن زيد \_

اوران کے بھائی حریث بن زید بن ثغلبہ۔

اورانہوں نے سفیان بن بشر کے متعلق بھی (شرکت بدر کا) دعویٰ کیا ہے۔

این ہشام نے کہا سفیان بن نسر بن عمر و بن الحارث بن کعب ابن زید۔

ا بن اسخی نے کہااور بن جدارہ بن عوف بن الحارث بن الخز رج میں سے جارآ دمی۔

تنمیم بن بعار بن قیس بن عدی بن امیه بن جداره۔

اور بنی حارثہ میں سے عبداللہ بن عمیر۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عبداللہ بن عمیر بن عدی بن امیہ بن جدارہ کہا ہے۔

ابن اسخق نے کہااور زید بن المزین بن قیس بن عدی بن امیہ بن جدارہ۔

این مشام نے کہازید بن المری۔

ا بن اتحق نے کہاا ورعبداللہ بن عرفط بن عدی بن امیہ بن جدار ہ۔

اور بنی الا بجرمیں ہے جن کو بنوخدرہ بن عوف بن الحارث بن الخز رج بھی کہتے ہیں ایک صحف ۔

عبدالله بن ربيع بن قيس بن عمر و بن عما دين الا بجر \_

اور بنی عوف بن الخزرج کی شاخ بنی عبید بن ما لک بن سالم بن عنم ابن عوف بن الخزرج ہیں ہے جس کو بنوالحبلی بھی کہتے ہیں۔ دو مخص۔

ابن ہشام نے کہا الحبلی کا نام سالم بن عنم بن عوف تفا۔اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلي مشهور ہو گیا۔

عبدالله بن عبدالله بن ابی بن ما لک بن الحارث بن عبید جوابن سلول کے نام ہے مشہورتھا۔سلول ایک

عورت کا نام تھا جواس کی (الی کی ) مال تھی۔

ا دراوس بن خولی بن عبدالله بن الحارث بن عبید \_

اور بن حزء بن عدى بن ما لك بن سالم بن عنم ميں ہے جھے خص۔

زيدين وولعه بن عمر وبن قيس بن جزء\_

اور بن عبداللہ بن غطفان ہیں ہےان کے حلیف عقبہ بن وہب ابن کلد و۔

اورر فاعه بن عمر و بن زید بن عمر و بن تعبیه بن مالک بن سالم بن عنم \_

اوریمن والےان کے حلیف عامر بن سلمہ بن عامر۔

ابن ہشام نے کہا بعضوں نے عمرو بن سلمہ کہا ہے اور وہ بنی لی کی شاخ قضاعہ میں سے تھے۔

ا بن الحق نے کہاا ورا بوحمیضہ معبد بن عباد بن قشیر بن المقدم بن سالم بن عنم ۔

ابن ہشام نے کہامعبد بن عبر د ہ بن تشغر بن المقدم اور بعضوں نے کہا عباد ہ بن قبیس بن القدم ۔

ابن ایخی نے کہااوران کے حلیف عامر بن البکیر ۔

ابن ہشام نے کہا عامر بن العکیرا وربعض عاصم بن العکیر کہتے ہیں۔

ابن اتحق نے کہااور بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج کی شاخ بنی العجلان بن زید بن غنم

بن سالم میں ہے ایک شخص ' نوفل بن عبدالقد بن نصلہ بن مالک بن العجلان ۔

اورینی اصرم بن فہر بن نغلبہ بن غنم بن سالم بن عوف میں ہے دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیٹنم بن عوف ہے جوسالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کا بھائی ہے اور

غنم بن سالم وہ ہے جس کے متعلق اس سے پہلے ابن اسحق نے کہددیا ہے۔

عباد و بن الصامت بن قیس بن اصرم \_اوران کے بھائی اوس ابن الصامت \_

اور بنی دعد بن فہر بن نقلبہ بن غنم میں ہےا کے شخص النعمان بن ما لک ابن نقلبہ بن دعداور بیانعمان وہ حسر پیر تفاریر

مِن جن كوتو قل كباجا تا تعا-

اور بن قریق بن غنم بن امیه بن لوذان بن سالم میں ہے ایک شخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضول نے قریوش بن عنم کہا ہے۔

ثابت بن ہزال بن عمرو بن قریوش۔

اور بی مرضحة بن غنم میں ہے ایک شخص این سالم مالک بن الدخشم بن مرضحہ۔

ابن ہشام نے کہا مالک بن الدخشم بن مالک بن الدخشم بن مرضحہ۔

ابن ایخن نے کہااور بی لوڈ ان بن سالم میں سے تین آ دمی۔

ر بیج بن ایاس بن عمر و بن غنم بن امیه بن لوذ ان \_

اوران کے بھائی ورقہ بن ایاس۔

اوران کے بمن والے حلیف عمر و بن ایا س\_

ابن ہشام نے کہابعضول نے کہا کہ عمر و بن ایاس رہنے اور در قد کے بھا کی تھے۔

ابن الحق نے کہااوران کے حلیف بی بی کی شاخ بی غصینہ میں سے یا بی شخص۔

ابن ہشام نے کہا کہ غصینہ ان کی ماں تھی اوران کے باپ کا نام عمر و بن ممار ہ تھا۔

انمحبذ ربن فریا و بن عمر و بن زمز مه بن عمر و بن عمار ه بن ما لک بن غصینه این عمر و بن بتیر و بن مشدو بن قسر بن تیم بن اراش بن عامر بن عمیله بن قسمیل بن فران بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه \_

ابن ہشام نے کہابعضوں نے قسربن تمیم بن اراشہ کہا ہے۔

اورسمیل بن فاران اورالمجذر کانام عبدالله تقا۔

ابن ایخی نے کہااور عبادہ بن انخشخاش بن عمر و بن زمز مه۔

اورنجاب بن تغلید بن خز مه بن اصرم بن عمر و بن عمار ه -

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بحاث بن تُغلبہ کہا ہے۔

ا بن انحق نے کہا اور عبداللہ بن ثعلبہ بن خز مہ بن اصرم اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے حلیف بنی بہراء عنشہ بن ربیعہ بن خالدین معاویہ نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ متبہ بن بہر بنی کیم میں ہے۔

ا بن انتحق نے کہاا وربی ساعد و بن کعب بن الخزر ن کی شاخ بن انفزر ن بن ساعد و میں ہے دو فخص۔ ابو د جانہ تاک بن خرشہ۔

ا بن ہشام نے کہا ابود جانہ ہاک بن اوس بن خرشہ بن او ان بن عبدود بن زید بن تغلبہ۔ ابن اسحق نے کہا اور المنذ رین عمرو بن حتیس بن حاریثہ بن لوڈ ان بن عبدود بن زید بن تغلبہ۔

ابن ہشام نے کہا بعضوں نے المنذ ربن عمر و بن حبیش کہا ہے۔

ا بن الحق نے کہا اور بنی البدی بن عامر بن عوف بن جا رشہ بن عمر و بن الخز رج بن ساعدہ میں ہے دو مخص ۔

ابواسید بن ما لک بن رسید بن البدی\_

اور ما لک بن مسعوداوروہ البدی کی طرف (منسوب ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ مالک ابن مسعود بن البدی ہے۔

ابن اسطّی نے کہااور بی طریف بن الخزرج بن ساعدہ میں ہےا یک مخص۔

عبدر به بن حق بن اوس بن قش بن تعلبه بن طریف به

اوران کے بن جبینہ کے حلیفوں میں سے یا پچھنے سے

كعب بن تمارين تعليه-

ابن ہشام نے کہابعضوں نے کعب بن جماز کہا ہے اور وہ غیشان میں سے تھے۔

ابن آئق نے کہااورضمرہ۔

اورزياد

اوربسیس عمر د کے ہیئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ضمرہ اور زیاد بشر کے بیٹے تھے۔

ابن اسختی نے کہااور بنی بلی میں ہے عبداللہ بن عامر۔

اور بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سار ده بن نزید بن جشم بن الخزرج

کے قبیلہ بی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ سے بارہ خص۔

خراش بن الصمه بن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام۔

اورالحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام \_

اورعمير بن الحمام الجموح بن زيد بن حرام \_

اورخراش بن الصمه کے آزاد کردہ تمیم۔

اورعبداللدين عمروين حرام بن تغلبه بن حرام بـ

اورمعاذین عمروین الجموح۔

اورمعو ذین عمر وین الجموح بن زیدین حرام \_

اور خلا دبن عمر وبن الجموح بن زید بن حرام \_

ا (الف) مِن البدى "بائے مثنا و تحمانیوال سے پہلے لکھا ہے جو تحریف کا تب ہے۔ (احمر محمودی)

اورعتبه بن عامر بن ناني بن زيد بن حرام \_

اوران کے آزاد کردہ حبیب الاسود۔

اور ٹابت بن ثعلبہ بن زید بن الحارث بن حرام اور بیوہ ثعلبہ ہیں جوالحبذ ع کہلاتے تھے۔

اورعمير بن الحارث بن تعليه بن الحارث بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ یہاں جہاں الجموح آیا ہے اس سے مراد الجموح بن زید ابن حرام ہے بجو جدین الصمہ کے کہوہ الصمہ بن عمروین الجموح بن حرام ہے۔

ابن ہشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدہ بن ثعلبہ ہے۔

ابن ایختی نے کہااور بنی عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی شاخ بنی خنساء بن سنان بن عبید میں

ہے نوآ دی۔

بشير بن البراءب معرور بن صحر بن ما لك خنساء ـ

اورالطفيل بن ما لك بن خنساء \_

اورالطفيل بن النعمان بن خنساء \_

اورسنان بن نيي بن حرّ بن خنساء ـ

اورعبدالله بن الجد بن قيس بن صحر بن خنساء -

اورعتبه بن عبدالقد بن صحر بن خنساء ـ

اور جبارین صحرین محرین امیدین خنساء۔

اور خارجه بن حمير به

اورعبدالله بن حميران كے دونوں حليف جو بنی دہمان ميں سب سے زيا دہ بہا در تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے جبار بن صحر بن امید بن حناس کہا ہے۔

ابن الحق نے کہااور بنی ختاس بن سنان بن عبید میں سے سات مخص۔

یزید بن المنذ ربن سرح بن خناس۔

اورمعقل بن المنذر بن مرح بن خناس \_

اورعبدالله بن النعمان بن بلدمه

ابن ہشام نے کہابعضوں نے بلذ مداور بلد مدکہاہے۔

ابن ایخی نے کہااورالضحا ک بن حارثہ بن زید بن نقلبہ بن عبیدا بن عدی۔

اورسوا دبن زریق بن تعلبه بن عبید بن عدی\_

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا دبن رزن بن زید بن ثقلبہ کہا ہے۔

ا بن انتحل نے کہاا ورمعید بن قیس بن صحر بن حرام بن رہید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہا دربعضوں

نے بروایت این ہشام معبدین قیس بن صفی بن صحر بن حرام ابن ربیعہ کہا ہے۔

ا بن ایحق نے کہا اور عبدالقد بن قیس بن صحر بن حرام بن ربیعہ بن عدی ابن عنم ۔

اور بن النعمان بن سنان بن عبيد ميں سے حيا شخص \_

عبدالله بن عبدمنا ف بن النعمان -

اور جا ہر بن عبداللہ بن ریا ہے بن النعمان ۔

اورخليد ۽ بن قيس بن النعمان -

اوران کے آ زاد کردہ النعمان بن بیبار۔

ا ور بنی سوا دبن عنم بن کعب بن سلمه کی شاخ بنی حدید ه بن عمر و بن عنم ابن سوا دبیس سے حال دخص ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ عمر و بن سوا د ہے۔سوا د کوغنم نا می کو کی لڑ کا نہ تھا۔

ابوالمنذ ريزيدبن عامرين حديده

اورسيم يزيد بن عامر بن حديده-

اورقطبه بن عامر بن حديده-

اورسنیم بن عمروکآ زادکردہ عشر ہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ عنتر و بی سلیم بن منصور کی شاخ بی وکوان میں ہے تھے۔

ابن المحق نے کہا بی عدی بن نالی بن عمر و بن سوا دبن غنم میں سے چھٹھ ۔۔

عیس بن عامر بن عدی\_

اور نقلبه بن عتمه بن عدی۔

اور الواليسر كعب بن عمر و بن عباد بن عمر د بن عنم بن سواد ..

اورمهل بن قبيس بن الي كعب بن القين بن كعب بن سوا د \_

اورعمر و بن طلق بن زید بن امیه بن سنان بن کعب بن تختم -

ا ورمحا ؤین جبل بن عمر و بین ایس بین عاید بین عدی بین کعب بین عدمی این اومی بین سعد بین علی بین اسد

بن سار د و بن تزید بن جشم بن الخزر ن بن حارثهٔ ابن نقلبه بن عمر و بن عامر \_

ا بن ہشام نے کہا اوس بن عبر و بن عدی بن کعب بن عمر و بن ا دی بن سعد۔

ا بن بشام نے کہا کہ ابن اتحق نے معاذ بن جبل کو بنی سواد میں اس لئے شار کیا ہے۔ کہ اگر چہوہ ان میں ہے نہ تھے لیکن (رہبتے )انہیں میں تھے۔

ا بن اسحل نے کہااور جن لوگوں نے بی سلمہ کے بتوں کوتو ڑا۔

وہ معاذبن جبل \_

اورعبدالله بن انيس\_

اور تعلبہ بن عنمہ ہتھے۔اور بیسب کے سب بنی سواد بن غنم میں سے تھے۔

ابن این این این این این این اور بنی زریق بن عامر بن زریق بن عبد حارثه بن ما لک ابن نحضب بن جشم بن الخزرج کی شاخ بنی مخلد بن عامر بن زریق میں ہے سات آ دمی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے عامر بن الا زرق کہا ہے۔

قیس بن محصن بن خالد بن مخلعه

این ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قیس بن حصن کہا ہے۔

ا بن المحق نے کہاا ورابو فالدا لحارث بن قیس بن فالد بن مخلد۔

اورجبير بن اياس بن خالد بن مخلد ـ

اورا يوعماد وسعد بنءثمان بن خلد و بن مخلعه

اوران کے بھائی عقبہ ہنء ثمان بن خلدہ بن مخلد۔

اور ذكوان بنء بدقيس بن خلد ٥ بن مخلد ـ

ا درمسعود بن خلده بن عامر بن مخلد \_

اور بنی خالد بن عامر بن زریق میں ہے ایک صاحب عب دین قیس بن عامرین خالد۔

اور بن خلدہ بن عامر بن زریق میں ہے یا جے شخص۔

اسعد بن پر بیر بن الفا که بن زید بن خلده۔

اورالفا كه بن بشرين الفا كه بن زيد بن خلده ـ

ابن بشام نے کہابسر بن الفاک۔

ا بن انحل نے کہا اور معاذ بن ماعص بن قبیس بن خدر ہے۔

اوران کے بھائی عایذ بن ماعص بن قیس بن خلدہ۔

ا ورمسعود بن سعد بن قبس بن خلده۔

اور بنی العجلا ن بن عمر و بن عامر بن زریق میں ہے تین آ دمی۔

ر فاعه بن رافع بن ما لک بن العجلان ...

اوران کے بھائی خلا دبن رافع بن ما لک بن العجلا ن\_

اورعبيد بن زيد بن عامر بن العجلان \_

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق میں سے جھے آ دمی۔

زیاد بن لبید بن نغلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیاضه ..

اور فروه بن عمرو بن و ذفه بن عبيد بن عامر بن بياضه ..

این ہشام نے کہا بعضوں نے ود قد کہا ہے۔

ابن اسخی نے کہا اور خالد بن قیس بن ما لک بن العجلا ن بن عامر بن بیاضہ۔

اوررجيليه بن تقليه بن خالد بن تقليه بن عامر بن بياضه ـ

این ہشام نے کہا کہ بعضول نے رحیلہ کہاہے۔

ا بن اسخل نے کہاا ورعطیہ بن نو ہر ہ بن عامر بن عطیہ بن عامر بن بیا ضہ۔

ا درخلیغه بن عدی بن عمر و بن ما لک بن عامر بن فبیره بن بیا ضهه۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے حلیفہ کہاہے۔

ابن ایخق نے کہا اور بی حبیب بن عبد حارثہ بن مالک مِن غضب بن جشم بن الخزرج میں ہے ایک

صاحب

رافع بن المعلا بن لوذ ان بن حارثه بن عدى بن زيد بن ثعلبه بن زيد منا ة ابن حبيب\_

ا بن ایخل نے کہا اور بنی النجارتیم اللہ بن عمر و بن الخز رج کی شاخ بی غنم ابن ما لک بن النجار کے قبیلہ

بى تغلبە بن عبدعوف بن غنم مى سى ايك صاحب

ابوا يوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبه-

اور بنی عسیرہ بن عبدعوف بن غنم میں ہے ایک صاحب۔

ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسير و\_

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عبیراورعشیرہ مجمی کہاہے۔

ابن اسحق نے کہاا ورین عمر و بن عبدعوف بن عنم میں سے دوآ دمی۔

عماره بن حزم بن زیدین لوؤ ان بن عمروبه

اورسراقه بن کعب بن عبدالعزی بن عزیبه بن عمرو \_

اور بنی عبید بن تغلبه بن غنم میں ہے دوصاحب۔

حارثه بن النعمان بن زيد بن عبيد \_

اورسليم بن قبس بن قبد \_اور قبد كانام خالد بن قيس بن عبيد تھا\_

ابن ہشام نے کہا حارثہ بن النعمان بن نفع بن زید۔

ابن ایخی نے کہااور بی عایذ بن تغلبہ بن غنم میں سے دوصاحب۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عائذ۔

اوران کے حلیف جہینہ میں سے عدی بن ابی الزغماء۔

اور بنی زید بن تعلیه بن عنم میں سے تین شخص۔

مسعود بن اوس بن زید ـ

اورابوخزیمه بن اول بن زید بن اصرم بن زید به

اوررافع بن الحارث بن سواد بن زيد\_'

اور بنی سوا دین ما لک بن غنم میں ہے دس آ دمی۔

عوف ومعو ذ

ومعاذ الی رث بن رفاعہ بن سواد کے بیٹے اور بیسب عفراء کے بچے تھے۔

ا بن ہشام نے کہاعفراء بنت عبید بن تغلبہ بن عبید بن تغلبہ بن غنم بن مالک بن النجار اور بعضوں نے رفاعہ بن الحارث بن سواد کہا ہے۔

ا بن انحق نے کہاا ورالنعمان بن عمر و بن رفاعہ بن سوا د۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے تعیمان کہاہے۔

این ایخی نے کہااور عامرین مخلدین الحارث بن سواد۔

اورعبدالله بن قيس بن خالد بن خلد ٥ بن الحارث بن سوا د \_

اوران کے حلیف بنی انتیج کے عصیمہ۔

اوران کے بن جہینہ میں سے حلیف ود بعیہ بن عمرو۔

اور ثابت بن عمر و بن زید بن عدی بن سوا د \_

اوران کا دعویٰ ہے کہ الحارث بن عفراء کے آ زاد کر دہ ابوائحمراء نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔ ابن ہشہ م نے کہا کہ ابوالحمراء الحارث بن رفاعہ کے آ زاد کر دہ یتھے۔

ا بن اسخل نے کہاور بنی عامر بن مالک بن النجار۔اور عامر کا نام مبذول تھا۔ کی شاخ بنی علیک بن عمر و بن مبذول میں سے تین صاحب۔

نغلبه بن عمرو بن مصن بن عمرو بن عليك \_

اورسېل بن ملتيك بن النعمان بن عمر و بن ملتيك \_

اورالحارث بن الصمه بن عمرو بن علیک مقام الروحاء میں ان کوتو ژا گیا ( شاید ان کی کوئی مڈی ٹوٹ گئی ) تو رسول اللّد مَنْ اللّیْزِیم نے ان کوحصہ عطافر مایا۔

اور بن عمرو بن ما لک بن النجار جو بنوحد مله کہلاتے ہیں کی شاخ بنی قیس ابن عبید بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن النجار ہیں ہے دوشخص۔

ابن ہشام نے کہ کہ حدیلہ بنت مالک بن زیدالقد بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن انخز رتے ۔معاویہ بن عمر و بن مالک النجار کی مال تھی اس لئے بنومعاویہ اس ج نب منسوب ہوتے ہیں۔ ابن انحق نے کہاائی بن کعب بن قیس۔

اورانس بن معاذبن انس بن قیس \_

اور بنی عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار میں ہے تین شخص ۔

ابن بشام نے کہا کہ بیالوگ بنومغالہ بنت عوف بن عبد منا قابن عمر و ابن مالک بن کنانہ بن خزیمہ ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں۔ مغالہ بن زریق ہیں ہے تھی اور عدی بن عمر و بن مالک بن النجار کی مال تھی اس سئے بی عدی اس کے بن عدی اس کے بن عدی اس کے بن عدی اس کے بن عدی اس کا بن عدی یہ بن عرب منسوب ہوتے ہیں۔ اوس بن ثابت بن اسمنذ ربن حرام بن عمر و بن زید منا قابن عدی یہ

اورايوشخ الي بن ثايت بن المنذ ربن حرام بن عمر وبن زيدمن قابن عدى \_

ابن ہشام نے کہا کہ ابوشخ الی بن ٹابت حسان بن ٹابت کے بھائی ہیں۔

، بن اسحق نے کہااورابوطلحہ زید بن سہل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا قابن عدی ۔

ا در بنی عدی بن النجار کی شائے بنی عدی بنی عدی بن عامر بن عنتم بن عدی بن النجار میں ہے آئی شخص۔

مار شد بن سراقه بن الحارث بن عدى بن ما لك بن عدى بن عامر ـ

ا ورعمر و بن تغییه بن و بهب بن عدی بن ما لک بن عدی بن عامرا و راسی کی کنیت ابو تغییم تھی۔

ا درسلیط بن قبس بن عمر و بن عتیک بن ما لک بن عدی بن عامرا درا بوسلیط جس کا نام اسیر وعمر وقع \_اور عمر و کی کثیت ابوغارجه بن قبس بن ما لک بن عدمی بن عامر \_

اور ثابت بن خنساء بن عمرو بن ما لک بن عدی بن عامر۔

اورعامر بن امیه بن زید بن الحسحاس بن « لک بن عدی بن عامراور ــ

اورالمحرزین عامرین ما لک بن عدی بن عامر۔

اورسواد بن غز میربن اہیب بنی بلی میں ہے ان کے حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا د کہا ہے۔

ابن ایحق نے کہااور بنی حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار میں ہے جا رشخص۔

ابوزیدقیس بن سکن بن قیس بن زعورا ، بن حرام \_

اورا بوالاعورين الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ابوالاعورالحارث بن ظالم کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہاا درسلیم بن ملحان۔

اورحرام بن ملحان اورملحان كانام ما لك بن خالد بن زيد بن حرام تھا۔

ا در بنی ما زن بن النجار کی شاخ بن عوف بن مبذول بن عمر و بن غنم بن ما زن بن النجار میں تین شخص \_

قیس بن ابی صعصعه اورا بوصعصعه کا نا معمر و بن زید بن عوف تھا۔

اورعبدالله بن کعب بن عمرو بن عوف.

اوران کے حلیف بنی اسد بن خزیمہ میں ہے عصیمہ۔۔

اور بنی خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن میں ہے دو مخف ۔

ابوداؤ دعميرين عامرين ما لک بن خنساء ـ

اورسراقه بنعمروبنعطيه بن خنساء ـ

اور بی تقلید بن مازن بن النجار میں ہے ایک صاحب۔

قیس بن مخلد بن طعلبه بن صحر بن حبیب بن الحارث بن تعلیه ..

اور بنی دینار بن النجار کی شاخ بنی مسعود بن عبدالاشبل بن حارث بن وینارا بن النجار میں سے پانچ آ دمی۔

النعمان بن عبدعمر وبن مسعود \_

اورانضحا ک بن عبدعمر وین مسعود پ

اورسیم بن الحارث بن تغلبہ بن کعب بن حارثہ بن دیتار جوعبدعمرو کے دونوں بیٹے' الضحاک اور النعمان کے مادری بھائی تنے۔

اور جابر خالد بن عبدالاشبل بن حارثه\_

اورسعد بن سهيل بن عيدالاشهل -

اور بنی قبیس بن ما لک بن کعب بن حارثہ بن دینار بن التجار میں سے دوآ دمی۔

کعب بن زید بن قیس۔

اوران کے حلیف بحیر بن ابی بحیر ۔

ابن ہشام نے کہا بچیر بخیس بن بغیض بن رہے بن غطفان کی شاخ بنی جذیر بن رواحہ بیں سے ہیں۔
ابن اسخی نے کہا غرض بنی الخزرج میں سے بدر میں جولوگ حاضر ہے وہ جملہ ایک سوستر آ وہی ہے۔
ابن ہشام نے کہا اکثر ابل علم بنی الخزرج میں سے بدر میں حاضر ہونے والوں میں بنی العجلان بن زید
بن عنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کے عتبان بن مالک بن عمر و بن العجلان ۔ اور مملیل بن
و برہ بن خالد بن العجلان و رعصمہ بن الحصین بن و برہ بن خالد بن العجلان اور بنی حبیب بن عبد حارثہ بن مالک
بن غضب بن جشم بن الخزرج کی شاخ بنی زریق کے ہلال بن المعلا بن لوڈ ان بن حارثہ بن عدی بن زید بن
شخابہ بن مالک بن زید منا ق بن حبیب کا ذریعی کرتے ہیں۔

ابن اتحق نے کہاغرض جملہ مسلمان مہاجرین وانصار جو بدر میں حاضر تھے اور جس کو حصہ اور اجرعطا فرمایا گیا (وہ سب) تین سوچودہ آ دمی تھے۔مہاجرین میں سے تراسی اوس میں سے اکسٹھ اور خزرج میں سے ایک سوستر۔

## جنگ بدر میں مسلمانوں میں سے جولوگ شہید ہوئے

مسلمانوں میں سے بدر کے روز رسول القد منائی نیم کے ساتھ جوشہید ہوئے وہ قریش کی شاخ بنی المطلب بن عبد مناف میں سے ایک شخص عبیدہ بن الحارث بن المطلب تھے ان کوعتبہ بن ربعہ نے آل کیا۔اس نے ان کا پیر کاٹ دیا تھا تو انہوں نے مقام الصفر اء میں انقال کیا۔اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے دو مخص۔

عمیر بن الی وقاص بن اہیب بن عبد مناف ابن زہرہ جوابن ہشام کے قول کے لحاظ ہے سعد بن الی وقاص کے بھائی تنھے۔

اور ذوالشمالين بن عبد عمر وبن نصله ان كے حليف بى خزاعه كى شاخ بى غيشان ميں سے تھے۔

اور بنی عدی بن کعب بن اؤی میں ہے دو فخص۔

عاقل بن البكير -ان كے حليف بى سعد بن ليف بن بكر بن عبد منا ة ابن كنانه ميں ہے۔

اور کجع عمر بن الخطاب کے آٹر اد کردہ۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے ایک مخص صفوان بن بیضاء۔

اورانصار میں بی عمر و بن عوف میں ہے دو مخص\_

سعد بن ختيمه-

اورمبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر۔

اور بنی الحارث بن الخز رج میں ہے ایک مخص۔

یزید بن الحارث جو حم کہلاتے تھے۔

اور بنی سلمہ کی شاخ بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے ایک شخص۔

رافع بن الحمام\_

اور بی صبیب بن عبدهار شدبن ما لک بن غضب بن جشم میں ہے ایک شخص۔

رافع بن المعلا \_

اور بن النجاو میں ہے ایک فخص۔

عارثه بن مراقه بن الحارث\_

اور بی عنم بن ما لک بن النجار میں ہے دوخص ۔

عوف

ومعو ذالحارث بن رفاعہ بن سوار کے دونوں ہے اور بیدونوں عفراء کے بیٹے تھے۔ جملہ آٹھ آوی۔



بدر کے روزمشر کیین میں ہے جو آل ہوئے وہ قریش کی شاخ بنی عبدشس بن عبد مناف میں ہے بارہ مخص ۔
حظلہ بن البی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبدشس اس کو بقول ابن ہشام رسول الله منافی قیا کے آزاد کر دو زید بن حارثہ نے قبل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے قبل میں حمز ہ اور علی اور زید مشترک تنے اس کا بھی ابن ہشام نے ذکر کیا ہے۔

ابن ایخل نے کہااورالحارث بن الصفر می \_

اور عامر بن الحضر می ان کے دونول حیف۔ عامر کوئی ربن یا سرنے قتل کیا اور الحارث کو بقول ابن ہشام انعمان بن عصراوس کے حلیف نے قبل کیا۔

اوران كا آ زاد كرده عميرين الي عمير \_

ا وراس کا بیٹا۔ عمیر بن ابی عمیر کو بقول ابن ہشام ابوحذ یفد کے آز ادکر دوسالم نے قبل کیا۔ ابن اسحق نے کہا اور عبید ہ بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس کوالز بیر بن العوام نے قبل کیا۔ اور العاص بن سعید بن العاص بن امیہ کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

اورعقبہ بن الی معیط بن الی عمر و بن امیہ بن عبد شمس کو بحالت قید بن عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت بن الی الا کے نے ل کیا۔

ابن بشام نے کہا بعض کتے بیں کہ بی بن ابی طالب نے تل کیا۔

ا بن التحق نے کہا اور عتبہ بن ربیعہ بن عبد تمس کومیبیدہ بن الحارث بن المطلب نے تل کیا۔

ابن ہشام نے کہااس کوحمز ہ اور علی نے مل کرفل کیا۔

ا بن التحق نے کہر اور شیبہ بن ربیعہ بن عبد ثمس کو حمز ہ بن عبد المطلب نے آل کیا۔

اور ولید بن عتبہ بن رہیدہ کوعلی بن افی طالب نے۔

اوران کے بنی انمار بن بغیض میں سے حلیف عامر بن عبدالقد کوطی بن الی طالب نے قبل کیا۔ اور بنی نوفل بن عبدمناف میں ہے دوخص۔

الحارث بنی عامر بن نوفل کو بعضول کے بیان کے لحاظ ہے بنی الحارثه ابن الخزرجی والے ضبیب بن اساف نے قبل کیا۔

اور طعیمہ بن عدی بن نوفل کوعلی بن الی طالب نے اور بعض کہتے ہیں حمز ہ بن عبد المطلب نے۔ اور بنی اسد بن عبد العزی بن قصی ہیں سے پانچ شخص۔

زمعه بن الاسود بن المطلب بن اسد \_

ا بن ہشام نے کہااس کو بنی حرام والے ثابت بن الحجذع نے قبل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہاس کوحمز ہ اور علی اور ثابت متنوں نے ال کر قبل کیا۔

این اتحق نے کہااورالحارث بن زمعہ۔

ا بن ہشام نے کہااس کو ممار بن یا سرنے قبل کیا۔

اور عقیل بن الاسود بن المطلب کو بقول ابن ہشام حمز ہ اور علی نے مل کر قبل کیا۔

اورابوالبخترى العاص بن بشام بن الحارث بن اسدكوالمجذر بن زیاد البلوى في آل كيا ـ ابن بشام في كها ابوالخترى العاصى بن ماشم -

این آخل نے کہا اور نوفل بن خویلد بن اسداور اس کا تام ابن العدویہ عدی خزاعہ تھا۔اوراس نے الو بکر العدد بین اورطلحہ بن عبید کو جب ان دونوں نے اسلام اختیار کیا تو ایک بی رسی میں بائد ہد یا تھا۔اوراس لئے ان وونوں کا نام قرینین (بینی ایک دوسرے سے ملا کر بائد ہے ہوئے) پڑھیا تھا۔اور بیخنص قریش کے شیاطین میں سے تھا۔اس کوعلی بن الی طالب نے قل کیا۔
میں سے تھا۔اس کوعلی بن الی طالب نے قل کیا۔
اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے دوخنص۔

النضر بن الحارث بن كلدہ بن علقمہ بن عبد مناف بن عبد الدار كو بعضوں كے بيان كے موافق مقام الصفراء بيں بحالت قيد على بن الى طالب نے رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ كِما مِنْ لَكَيا۔

ابن ہشام نے کہامقام اثیل میں۔ابن ہشام نے کہابعضوں نے النضر بن الحارث بن علقمہ بن کلدہ بن عبد مناف کہا ہے۔

ابن اسطی نے کہااورزید بن حیص عمیر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار کا آزاد کردہ۔

ابن ہشام نے کہااس کو ابو بکر کے آزاد کردہ بلال بن رباح اور بنی عبدالدار کے حلیف بنی مازن بن مالک بن عمرو بن تمیم میں سے زید نے قبل کیا اور بعض کہتے ہیں کہاس کو المقداد بن عمرونے قبل کیا۔ ابن آخق نے کہااور بنی تیم بن مرہ میں سے دوفخص۔

عمير بن عثان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم \_

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے۔ ابن اتحق نے کہا اورعثان بن ما لک بن عبیداللہ بن عثان بن عمروا بن کعب۔اس کوصہیب بن سنان نے قبل کیا۔

اور بنی مخزوم بن یقطه بن مره میں سے ستر آ دمی۔

ابوجہل بن ہشام اوراس کا نام عمر و بن ہشام بن المغیر و بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھا۔اس کومعاذ بن عمر و بن المجبوح حضاد کے ہاتھ پر وار کر کے اس کا ہمرو بن المجبوح حضاد کے ہاتھ پر وار کر کے اس کا ہمتوا گئے و بن المجبوح حضاد کے ہاتھ پر وار کر کے اس کا ہمتوا گئے اس کا کر دیا۔اس کے بعد معوذ بن عفراء نے ابوجہل کو پار کراس کو زبین پر گرا دیا اور اس کو اس حالت جس چھوڑ اکد اس جس جمعہ جان باتی تھی۔ پھرعبداللہ بن مسعود نے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کا سر کا اللہ جبکہ رسول اللہ مُؤرِّد اللہ مقال میں اس کو تلاش کرنے کے لئے تھم فر مایا تھا۔

کرر ۳۷۰ کی جات این برت برت این برت این

اورالعاصی بن ہشام بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ۔اس کوعمر بن الخطاب نے قتل کیا۔ اور بی تمیم میں سے یزیدین عبداللہ ان کا حلیف۔

ا بن ہشام نے کہا کہ وہ بن تمیم کی شاخ بن عمر و بن تمیم میں سے تھا اور بہا در تھا اس کوعمار بن یا سرنے ل کیا۔ ابن اسطَّق نے کہااور ابومسافع الاشعرى ان كا حليف ان كو بقول ابن ہشام ابود جاندالساعدى نے لَّى كيا۔ اوران کا حلیف ترمله بن عمروب

ابن ہشام نے کہا کہاس کو بلحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زبیدا بن ابی زبیرنے قتل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہبیں بلکہ علی بن ابی طالب نے قبل کیا اور حرملہ بنی اسد میں سے تھا۔

ا بن ایخل نے کہا ورمسعود بن ابی امیہ بن المغیر ہ۔اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے لل کیا۔ اورابوقيس بن الوليد بن المغير هـ

ا بن ہشام نے کہا کہ اس کوحمز ہ بن عبدالمطلب نے قبل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کیلی بن الی طالب نے۔ ابن اسخق نے کہاا ورا ہوقیس بن الفا کہ بن المغیر ہ۔اس کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کے قول کے لحاظ ہے اس کوعمار بن یاسر نے قبل کیا۔

ابن اسحق نے کہا اور رفاعہ بن الی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ۔ اس کو بقول ابن ہشام بلحارث بن الخزرج والے معد بن الربیع نے قل کیات

اورالمنذ ربن ابی رفاعه بن عایذ \_اس کو بقول ابن ہشام بی میبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف کے حلیف معن بن عدی بن انجد ابن العجلان نے قبل کیا۔

اورعبدالتد بن المنذ ربن الي رفاعه بن عايذ \_اس كو بقول ابن ہشام على بن الي طالب \_غ للّ كيا \_ ابن اسخق نے کہااورالسائب بن الی السائب بن عابد بن عبدالندا بن عمر بن مخز وم۔ ا بن ہشام نے کہا کہ السائب بن الی السائب رسول الله طَالِيَةِ کَمَا شریک تھا جس کے متعلق رسول الله مُظَالِيّةً فِي كى صديث آئى ہےك

نِعْمَ الشَّرِيْكُ السَّائِبُ لَا يُشَارِيُ وَ لَا يُمَارِي.

''السائب بہترین شریک ہے کہ نہ (وہ)اصرار کرتا ہے نہ جھگڑتا ہے''۔

اورانہوں نے اسلام اختیار کیا تھا اور القد بہتر جا نتا ہے جمیں جہاں تک اطلاع ملی ہے و واسلہ م میں بھی بہتر تھا۔ اور ابن شہاب الزہری نے عبید اللہ بن عبداللہ بن علیہ سے ابن عباس کی روایت کا ذکر کیا ہے کہ السائب بن السائب بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ان لوگول میں سے ہے جنہول نے قریش میں سے ابن التخلّ نے کہا اور الاسود بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخروم ، اس کو حمز ہ بن عبدالله عبدالله

اور حاجت بن السائب بن عویمر بن عمر و بن عابد بن عبد بن عمر ان بن مخز وم \_

ابن ہشام نے کہاعایذ بن عمران بن مخزوم۔اوربعضوں نے حاجز بن السائب کہاہے۔اور حاجب بن السائب کوئلی بن افی طالب نے قل کیا۔

ابن ایخل نے کہااورعو پر بن السائب بنعو پر کونعمان بن مالک القوقلی نے بقول ابن ہشام میدانی مقابلے میں قبل کیا۔

ابن انتخل نے کہا اور عمر و بن سفیان اور جابر بن سفیان بید دونوں بی طئی میں ہے ان کے حلیف تھے۔ عمر وکو ہزیدین رقیش نے تل کیا۔

اور جابر کوابو بردہ بن نیاز نے قل کیا بقول ابن ہشام۔

ا بن استحق نے کہاا ور بن سہم بن عمر و بن مصبص بن کعب بن لوکی میں سے پانچے شخص۔ منبہ بن الحجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن سہم۔اس کو بنی سلمہ والے ابوالیسر نے قبل کیا۔ اوراس کا بیٹا انعاصی بن منبہ بن الحجاج اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

اور نببیہ بن الحجاج بن عامر اس کو بقول ابن ہشام حمز ہ بن عبدالمطلب اور سعد بن الی وقاص (ان وونوں)نے ال رقق کیا۔

اورابوالعاص بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم \_

ا بن ہشام نے بکہا اس کوعلی بن الی طالب نے قتل کیا۔اور بعض کہتے ہیں کہانعمان بن مالک القوقلی نے اور بعض کہتے ہیں ابود جاندنے۔

ابن اسحق نے کہااور عاصم بن ابی عوف بن ضبیر ہ بن سعید بن سعد ابن سہم ۔اس کو بقول ابن ہشام بن سلمہ والے ابوالیسر نے تل کیا۔

اور بنی جمح بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لؤی میں سے تین شخص۔

## 

امید بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جمع ۔اس کو بن مازن میں ہے ایک انصاری نے تش کیا۔ ابن ہشام نے کہا بعضوں نے کہا ہے کہ اس کومعاذ بن عفراء اور خارجہ ابن زید اور خبیب بن اساف نے ل کر تش کیا۔

ا مناسخی نے کہا اور اس کا بیٹاعلی بن امیہ بن خلف اس کو ممار بن یا سرنے لل کیا۔

اور اوس بن معیر بن لوذان بن سعد بن جمح اس کو یقول ابن ہشام علی ابن ابی طالب نے قمل کیا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہاں کو الحصین بن الحارث ابن المطلب اور عثمان بن مظعون (ان دونوں) نے مل کر محل کم اس کو الحصین بن الحارث ابن المطلب اور عثمان بن مظعون (ان دونوں) نے مل کم محل کمیا۔

ابن آئی نے کہااور نی عامر بن لوی میں سے دوخص۔

معاویہ بن عامر عبدالقیس میں ہے ان کا حلیف۔اس کوعلی بن ابی طالب نے قتل کیا اور بقول این مشام بعضوں نے کہا ہے کہ مکاشہ بن محصن نے اس کوتل کیا۔

ابن ایخی نے کہااور معبد بن وہب بنی کلب بن عوف بن کعب بن عامرلید میں سے ان کا حلیف۔معبد کو خالد اور ایاس کبیر کے دولوں بیٹوں نے کی کیا۔ کو خالد اور ایاس کبیر کے دولوں بیٹوں نے کی کیا اور بقول این ہشام بعضوں نے کہا کہ ابود جانہ نے کی کیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بدر کے دن قریش کے جملہ مقتولوں کی تعداد ہمیں پچاس بتائی گئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جمعہ سے ابوعبیدہ نے ابوعمر دکی روایت کا ذکر کیا کہ بدر کے مقنول مشرک متر اور استے ہی قیدی تھے۔اورابن عماس اور سعید بن المسیب کا یہی تول ہے۔اوراللہ تبارک و نعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ أُولُمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةً تَدُ أَصَبِتُمْ مِثْلُيهَا ﴾

"اورکیا جبتم پرالیی مصیبت آئی جس کی دونی مصیبت تم ( دوسروں پر ) ڈھا بچے ہو'۔

اور بیفر مان جنگ احد والوں کے متعلق ہے۔ اور اس میں شہید ہونے والے مسلمان ستر تھے تو فرما تا ہے کہتم تو بدر کے روز احد کے تم میں سے شہید ول کی دونی تعداد کی مصیبت ڈھا چکے بینی ستر کوتم نے قبل کیا اور ستر کوتم نے قبل کیا ہور ستر کوتم نے قبد کیا۔ اور ابوزید انصاری نے کعب بن مالک کابیشعر مجھے سنایا۔

فَأَفَامَ بِالْعَطَنِ الْمُعَطَّنِ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ عُنْبَةُ مِنْهُمْ وَالْأَسُوّدُ عِانَى كَارُ هِم مِن جَهال اونث بيضة بين (وبال) ان كسر آدي جاكر دُث كَة جن مِن متباور الاسود بمي شف-

این ہشام نے کہا شاعر کی مراد بدر کے مفتولوں سے ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک تعبیدے کی ہے جس میں جنگ احد کا بیان ہے ان شاء اللہ عنقریب اس کے

**(** <u>rzr</u>)> **(** <u>rzr</u>)>

مقام پریش اس کا ذکر کروں گا۔

ان ستر میں سے جن لوگوں کا ذکر ابن ایخق نے نہیں کیا ان میں سے چندیہ ہیں۔

نی عبرشس بن عبد مناف میں ہے دوخص۔

وہب بن الحارث بنی انمار بن بفیض میں ہے ان کا حلیف۔

اورعامر بن زیدیمن والول میں ہے ان کا حلیف۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی میں ہے دو خص۔

عتبہ بن زیدیمن والول میں سے ان کا حلیف۔

اورعميران كاآ زادكرده

اور پی عبدالدارین قصی میں سے دوخض \_

نىيەبن زىدبن ملىص -

اورعبید بن سلیط بن قیس میں سے ان کا حلیف۔

اور پنی تیم بن مرہ میں ہے دو مخص۔

ما لک بن عبدالله بن عثمان جوقید ہوگیا تھا اور قید ہی میں مرکبیا اس لئے اس کومقتو لوں میں شار کیا حمل

اوربعضوں کے تول کے لحاظ سے عمرو بن عبداللہ بن جدعان۔

اور بی مخز وم بن یقطه میں سے سات مخص۔

حدیفہ بن انی حدیفہ بن المغیرہ اس کوسعد بن ابی و قاص نے آل کیا۔

اور ہشام بن الی حذیفہ بن المغیر واس کوصہیب بن سنان نے قل کیا۔

اورز ہیر بن الی رفاعه اس کوابواسید مالک بن رہیعہ نے تل کیا۔

اورالسائب بن الى رفاعداس كوعبدالرحمٰن بن عوف نے قل كيا۔

اور السائب ابن مو يمر ـ بيقيد كرليا كيا تفا-اس كے بعد فديد دے كرر ما ہواليكن حزو بن عبد المطلب

ك( التحد ) اس جوزخم لكا تقااس كى وجه است بى ميس مركبا-

اورعمیران کابی طنی میں سے حلیف اور القار ہمیں ہے بہترین حلیف۔

اور بنی جم بن عمر دمیں ہے ایک شخص سبر ۃ بن مالک ان کا حلیف۔

اور ٹی مہم بن عمرو ہیں ہے دوخص۔

الحارث بن منبد بن الحجاج \_اس كوصهيب بن سنان نے تل كيا \_

## 

اور عامرین افی عوف بن ضبیر ۃ عاصم کا بھا ئی۔ اس کوعبداللہ بن سلمہالعجلا نی نے قبل کیا اور بعض کہتے ہیں ابود جاندنے ۔

## جنگ بدر کے شرک قید ہوں کے نام

ابن اتنی نے کہا کہ قریش کے مشرکوں میں سے بدر کے دن حسب ذیل قید ہوئے) بی ہاشم بن عبد مناف میں سے عقبل بن الجارث بن عبد المطلب بن ہاشم۔ مناف میں سے عقبل بن الجارث بن عبد المطلب بن ہاشم۔ مناف میں سے دوشخص ۔ السائب بن عبید بن عبد بن بید بن ہاشم بن المطلب۔ اور نعمان بن عمرو بن علقہ بن المطلب۔

اور بنی عبر شمس بن عبد مناف میں سے سات شخص عمر و بن ابی سفیان بن حرب بن امیدا بن عبر شمس۔ اور الحارث بن البی وحز ہ بن البی عمر و بن امید بن عبر شمس ۔ اور بقول ابن ہشام بعضوں نے ابن البی وحر ہ کہا ہے اور ابوالعاص بن نوفل بن عبد شمس ۔ اور ابوالعاص بن نوفل بن عبد شمس ۔ اور ان کے حیفوں میں سے ابور بیشہ بن البی عمر واور عمر و بن الازرق ۔ اور عقبہ بن الحارث بن الحضر می ۔

اور بنی نوفل بن عبد مناف میں سے تین شخص ۔عدی بن الخیار بن عدی بن نوفل ۔اورعثان ابن عبد تمس بن اخی غزوان بن جابر بن مازن بن منصور میں سے ان کا حلیف اور ابوثو ران کا حلیف۔

اور بن عبدالدار بن تصی میں ہے دو مخص ابوع زیز بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالداراورالاسود بن عامران کا حلیف بیاوگ کہتے ہیں کہ ہم بنوالاسود بن عامر بن عمر و بن الحارث السباق ہیں۔

اور بنی الاسد بن عبدالعزی بن قصی میں ہے تین شخص السائب بن الی حبیش بن المطلب بن اسد۔اور الحویرث بن عباد بن عثمان بن اسد۔

> ا بن ہشام نے کہا کہ بیالحلاث بن عایذ بن عثمان بن اسد ہے۔ ابن اسحق نے کہااور سالم بن شماخ ان کا حلیف۔

اور بنی مخزوم بن یقظ بن مرہ میں سے نوشخص خالد بن ہشام بن المغیر ہ ابن عبداللہ بن محر بن مخزوم اور امید بن الب عذیفہ بن المغیر ہ اور الولید بن البغیر ہ اور عثمان بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مخزوم اور سقی بن البی رفاعہ اور ابوعطاء عبداللہ بن مخزوم اور سقی بن البی رفاعہ اور ابوعطاء عبداللہ بن انسانب بن عابد بن عبداللہ بن مخزوم اور الباطلب بن حنطب ابن الحارث بن عبید بن عمر بن مخزوم اور خالد بن الاعلم ان کا حلیف نے اس کے متعلق لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہی و شخص ہے جو فشست کھا کر پیٹے پھیر کے بھا گا

ہے اور اس نے بیشعر کہاہے۔

وَلَيْنَا عَلَى الْأَذْبَارِ تَدَمِیْ كُلُوْمُنَا وَلَكِنْ عَلَى اَفْدَامِنَا يَقَطُّو الدَّمُ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہمارا خون ہماری پیٹھ کے زخموں سے (بہے) بلکہ ہم وہ ہیں کہ ہمارا خون ہمارے سامنے کے حصول پر بہتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا''لسنا علی الاعقاب'' کی بھی روایت آئی ہے اور خالد بن الاعلم خز اعد میں سے تفااور بعض کہتے ہیں کہ بنی تفتیل میں ہے تھا۔

ابن ایخی نے کہ اور بی سہم بن عمر و بن ہصیص بن کعب بیل سے چارشخص ابو وواعہ بن ضیر ہ بن سعید بن سعید بن سعید بن سعد بن سم ہے بہی وہ بہلا شخص تھا جو بدر کے قید یوں بیل سے فدیے پر رہا ہوا۔اس کا فدیہ اس کے بیٹے المطلب بن ابی و داعہ نے اوا کیا اور فروہ بن قیس بن عدی بن حذافہ بن سعید بن سم اور حظلہ بن قبیصہ بن حذافہ بن سعید بن سم اور حظلہ بن قبیصہ بن حذافہ بن سعید بن سم اور الحجاج بن الحارث بن قیس بن عدی بن سعد بن سم ۔

اور بنی جح بن عمر و بن بھیھی بن کعب میں سے پانچ تخص عبداللہ بن افی بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جہ اور البوعز ہ عمر و بن عبداللہ بن عثمان بن وہب بن حذافہ بن جج اور البفا کہ امیہ بن خلف کا آ ذاو کر دہ۔اس کی آ زادی کے بعد رباح بن المفتر ف نے اپنے نسب میں اس کے شامل ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ اس بات کا دعو ہے دارتھا کہ وہ بن شاخ بن محارب بن فہر میں سے ہاور بعض کہتے ہیں کہ الفا کہ جرول بن حذیم بن عوف بن غضب بن شاخ بن محارب ابن فہر کا بیٹا تھا اور وہ ہب بن عمیر بن وہب بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جمح بن غضب بن شاخ بن الهبان بن وہب بن حذافہ بن جمح۔

اور بنی عامر بن لوی میں ہے تین شخص سہیل بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و دا بن نصر بن مالک بن هسل بن عامر بالکی بن هسل بن عامر باللی بن عوف والے مالک بن الدخشم نے گرفزار کیا تھا اور عبد بن زمعہ بن قبیس بن عبد شمس بن عبد و دبن نصر بن مالک بن حسل بن عامر اور عبد الرحمٰن بن منشویس وقد ان بن قبیس بن عبد شمس ابن عبد و دبن نصر بن مالک بن حسل بن عامر اور عبد الرحمٰن بن منشویس وقد ان بن قبیس بن عبد شمس ابن عبد و دبن نصر بن مالک بن حسل بن عامر اور عبد الرحمٰن بن منشویس وقد ان بن قبیس بن عبد شمس ابن عبد و دبن نصر بن مالک بن حسل بن عامر ا

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے دوشخص الطفیل بن الی تنبع اور عتب بن عمر و بن جحد م۔
ابن اسمحقوظ ہیں۔
ابن اسمحق نے کہاغرض جملہ تینتا لیس قید یوں کے نام جمارے پاس محفوظ ہیں۔
ابن ہشام نے کہا کہ جملہ تعداد میں ہے ایک شخص جھوٹ گیا ہے جس کے نام کا انہوں نے ذکر نہیں کیا
اور قید یوں میں ہے جن لوگوں کے نام ابن اسمحق نے ذکر نہیں کئے وہ یہ ہیں۔
بنی ہاشم بن عبد مناف میں ہے ایک شخص عتبہ جو بنی فہر میں ہے ان کا حلیف تھا۔

اور بنی المطلب بن عبدمناف میں ہے تین مخص عقیل بن عمر دان کا حلیف ادراس کا بھائی تمیم بن عمر دادر اس کا بیڑا۔

اور بنی عبر شمس بن عبد مناف میں ہے دو مخص۔ خالد بن اسید بن ابی العیص اور ابوالعریض بیار' العاصی بن امیدکا آزاد کردہ۔

اور بنی نوفل بن عبدمنا نب میں ہے ایک شخص بہان ان کا آ زاد کر دہ۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی میں ہے ایک مخص عبداللہ بن حمید بن زہیرا بن الحارث۔

اور بن عبدالدار بن قصی میں ہے ایک مخص عقبل ان کا نیمنی حلیف۔

اور بنی تیم بن مرہ میں سے دوخص۔مسافع بن عیاض بن صحر بن عامر ابن کعب بن سعد بن تیم۔اور جاہر بن الزبیر کا حلیف۔۔

اور بنی محزوم بن یقطه میں ہے ایک مخص قیس بن السائب۔

اور بنی جمح بن عمروش سے چیونف عمر دبن الی بن خلف اور ابور ہم بن عبداللہ ان کا حلیف اور ان کا ایک اور ان کا ایک اور علیف اور ان کا ایک اور علیف ہے جو تا ہوں ہے۔ اور امیہ بن خلف کے آزاد کردہ دو تخص جن میں سے ایک کا نام مسلاس تعااور امیہ بن خلف کا غلام ابور افع۔

اور تی مہم بن عمروش سے ایک فخص اسلم نیبیبن الحجاج کا آ زادکردہ۔

اور بنی عامر بن لوکی میں ہے دوخف صبیب بن جابر۔اورالسائب بن مالک۔اور بنی الحارث بن فہر میں ہے شافع اورشفیج ان کے دونو ں یمنی حلیف۔



ابن ایخی نے کہا کہ جنگ بدر کے متعلق جوشعر کیے گئے اور قبیلوں میں ایک دوسرے کے جواب لکھے سکے ان میں سے حمز و بن عبدالمطلب کا کلام ہے اللہ ان پر رحم فریائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعران اشعار اور ان کے جواب میں جواشعار لکھے گئے ہیں اس کا نکار کرتے ہیں۔

اَكُمْ نَرَأَمْوًا كَانَ مِنْ عَجَبِ الدَّهْوِ وَلِلْحَيْنِ أَسْبَابٌ مُبَيِّنَةً لَا الْأَمْوِ (الشَّعَ رَغُورُ بَيْنَ السَّبَابُ مُبَيِّنَةً لَا الْأَمْوِ (الشَّعَ رَغُورُ بَيْنَ كَيَا ورمو لَكَ لِحَ بَهِي السَّبابِ

ہوتے ہیں جن کا معاملہ طاہر ہے۔

وَمَا ذَاكَ إِلاَّ أَنَّ فَوْمًا أَفَادَهُمْ فَخَانُوا تَوَاصَوْا بِالْعُفُوقِ وَبِالْكُفُو ارروه واتعه بجزاس كے اور پچھ نہ تھا كہ ايك توم كو (خيرخوا بى اور) نصيحت نے بلاك كرويا تو انہوں نے نافر مائى اورا نكار سے عہد شكئى كى۔

عَشِيَّةَ رَاحُوْا نَحُوَ بَدُرٍ بِجَمْعِهِمُ فَكَانُوْا رُهُوْنًا لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرِ جَسِيَّةً رَاحُوْا نَحُو بَدُرِ بِجَمْعِهِمُ فَكَانُوْا رُهُوْنًا لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرِ جَسِ ثَامِ وه النِي جَفِي إِن وَ (وه) بدرك سَك بسته باول (بي) مِن جَمِيْتُهُ كَ لِنَا وَلَى (بي) مِن جَمِيْتُهُ كَ لِنَا وَلَى (بي) مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

و کُنّا طَلَبْنَا الْعِیْرَ لَمْ تَبْعِ غَیْرَهَا فَسَارُوْا إِلَیْنَا فَالْتَقَیْنَا عَلَی قَدْرِ ہم تو قافے کی تلاش میں نکلے تھے۔اس کے سواہارااور کوئی مقصد نہ تھا وہ ہماری طرف چلے تو ہم دونوں تقدیر کے ٹھیرائے ہوئے مقام پرایک دوسرے سے مقالے ہوگئے۔

فَلَمَّا الْتَقَيِّنَا لَمْ تَكُنْ مَثْنَوِيَّةً لَنَا غَيْرَ طَعْنِ بِالْمُثَقَّقَةِ السَّمْرِ فَكُر جب ہم ایک دوسرے کے مقابل ہو گے تو ہمارے لئے گندم کول سیدھے کئے ہوئے نیزوں سے نیزوز فی برنے کے سواوالیسی کی کوئی صورت (بی) نتھی۔

وَضَوْبٍ بِبِيْضٍ يَخْتَلِى الْهَامَ حَدُّهَا مُشَهَّرَة الْأَنُوانِ بَيِّنَةِ الْأَفُو اور بجرَ حَبَكَتَى مُونَى (اليم) تكوارول سے مارنے كے جن كى دھاري گردنول كوالگ كرديتى بيں جن كے رنگ سفيداور جن كے جو ہرخوب نماياں ہيں۔

وَنَحُنُ تَوَكَنَا عُنَهَ الْغَي ثَاوِياً وَشَيْهَ فِي الْقَنْلَى تَجَوْجَمُ فِي الْجَفُو اورجم نَ مُرابَى كى دہلیز (عتب) کو پوند خاک کر کے چھوڑا۔ اور شیبہ کو مقتولوں میں بڑی باؤلی کے درمیان کچیڑا ہوایالڑھکیا چھوڑا ہے۔

وَعَمْرُو ثُوَى فِيْمَنْ ثُوَى مِنْ حُمَاتِهِمْ فَشَقَتْ جُيُوْبُ النَّانِحَاتِ عَلَى عَمْرُو ان لوگوں كے ثما بِتى جو ہوند خاك ہو گئے ان میں عمر وہمی خاك كا پوند ہو گیا اس لئے نو حہ خوال عور توں كے گریباں عمرو كے ماتم میں تار تار ہو گئے۔

جُیُوْبُ نِسَاءٍ مِّنُ لُوْیِ بُنِ غَالِبٍ کِرَامِ تَفَوَّ عَنِ الذَّوَائِبِ مِنْ فِهُرِ السَّوْبِ مِنْ فِهُرِ السَّرُ بِفِ وَرَوْل كَرْ يَال جُولوَى بِن عَالب مِن سَے بِين اور فَهِرَى اعلى شَاخُول سَے عَلَى بِن اسْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

یہ وہ لوگ میں جوانی گمرابی میں مار ڈالے گئے اور پر چم الیبی حالت میں چھوڑ گئے کہ مرتے دم تک اس کے باس مدونہ پہنچ سکے۔

لِوَاءَ ضَلَالٍ قَادَ إِبْلِيْسُ أَهْلَهُ فَخَاسَ بِهِمْ إِنَّ الْخَيِيْتَ اللَّي غَدْرِ مراہی کے اس پر چم نے جس پر چم والوں کی قیادت الجیس نے کی آخران کے ساتھ بے وفائی کی اور پچ توبہ ہے کہ وہ پلید ہے وفائی ہی کی طرف (جانے والا) ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ اِذْعَايَنَ الْاَمْرَ وَاضِحًا ﴿ بَرِئْتُ إِلَيْكُمْ مَابِي الْيَوْمَ مِنْ صَبْرِ جب اس نے معامعے (مسلمانوں کی نصرت) کو واضح طور پر دیکھے لیا تو ان ہے کہا کہ میں اپنی علیحد کی ہے آگاہ کئے دیتا ہوں کہ آج مجھ میں صبر کا یارانبیں۔

فَإِنِّي أَرَاى مَالَا تَرَوْنَ وَ إِنَّنِي أَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُوْقَسُرِ کیونکہ میں ایسی چیز و کھے رہا ہول جنہیں تم نہیں و کھے رہے ہواور بات بیہ ہے کہ میں سزائے الٰہی ے ڈرر ہا ہول کہ اللہ قبر والا ہے۔

فَقَدَّمَهُمْ لِلْحَيْنِ حَتَّى تَوَرَّطُوا وَكَانَ بِمَالَمُ يَخْبِرِ الْقَوْمَ ذَا خُبُر آ خروہ انبیں موت کے لئے بڑھالا یا بیہاں تک کہوہ پھنور میں پھنس (کےرہ) گئے اور جس بات کی اس نے انہیں خبرنہیں دی وہ اسے خوب جانتا تھا۔

فَكَانُوا غَدَاةَ الْبِيرِ أَلْفًا وَجَمُعُنَا قَلَاتَ مِنِينِ كَالْمُسَدَّمَةِ الزُّهْرِ وہ لوگ اس (بدر کی) باولی پر پہنچنے کی صبح میں ایک ہزار تھے اور ہماری جماعت (والے) سفیدنر اوننوں کے مثل تین سویتھے۔

وَفِيْنَا جُنُودُ اللهِ حِيْنَ يُمِدُّنَا بِهِمْ فِي مَقَامٍ ثُمَّ مَسْتَوْضِحُ الدِّكُو اورہم میں اللہ کالشکر تھی جب وہ وہاں کسی مقام میں ان کے مقابل جماری مدد کرتا تھا تو لوگ اس کے بیان کی تو میں جائے تھے۔ (ہم سے ہو چھتے تھے کہ آخروہ لوگ کون تھے )۔

فَشَدَّىهِمْ جِبْرِيْلُ تَحُتَ لِوَائِمًا لَذَى مَأْزِقِ فِيهِ مَمَايَا هُمْ تَجْرِي غرض ہمارے پر چم کے نیچےرہ کر جبریل نے ایک ٹنگ مقام میں ان پر ( ایسی ) مختی کی کہ اس میں ان لوگوں پر (لگا تار) موتیں ( چکی ) آ رہی تھیں ۔

تواس کا جواب الحارث بن مشام بن المغير هنه ويااور كها-

أَلَا يَا لَقُوْمِي لِلصَّبَابَةِ وَالْهَجُو وَلِلْحُزُن مِنِي وَالْحَرَارَةِ فِي الصَّدْرِ

ا ہے قوم س عشق اور فراق میرے غم اور سینے کی جلن ( کا حال ) س ۔

وَلِلدُّمْعِ مِنْ عَيْنَيَّ جَوْدًا كَأَنَّهُ فَرِيْدٌ هَواى مِنْ سِلْكِ نَاظِمِهُ يَجْرِي اورمیری آئتھوں ہے آنسوں کی جھڑی لگنے کا حال بن گویا (ان میں سے ہرایک آنسو) دریتیم ہے جولزی پرونے والے کی لڑی ہے نکل کرتیزی ہے گرا جار ہا ہے۔

عَلَى الْبَطَلِ الْحُلُوِ الشَّمَائِلِ إِذْ ثَواى رَهِيْنَ مَقَامٍ لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدْدٍ شیریں خصال بہادر پر (آئکھیں رور ہی ہیں) کیونکہ وہ بدر کی سنگ بستہ باولی ہیں ہمیشہ کے لئے پوندخاک ہوکررہ گیا۔

فَلَا تَبْعَدَنَّ يَا عَمْرُو مِنْ ذِي قَرَابَةٍ وَمِنْ ذِي يِدَامِ كَانَ ذَا خُلُقٍ غَمْرِ اے عمر وجو بڑاوسیچ اخلاق کا تھا تو قرابت داروں اور ساتھ بیٹھنے والوں ( کے دلوں ) ہے دور نہ ہو۔ فَإِنْ يَكُ قَوْمٌ صَادَ فُوَامِنْكَ دَوْلَةً فَلَا بُدَّ لِلْأَيَّامِ مِنْ دُولِ الدُّهُو ا گرکسی قوم نے اتفاقی طور ہے تجھ پرغلبہ پالیا ہے تو زمانے میں انقلابات زمانہ کا ہونا تو ضروری ہے۔ تُريهُمْ هَوَانًا مِنْكَ ذَا سُبُلِ وَعُرِ فَقَدُّ كُنُتَ فِي صَرُفِ الزَّمَانِ الَّذِي مَطٰى کیونکہا گلے زمانے کی گردشوں میں تیری حالت بیھی کہتوا پی (بہادری) ہے انہیں ذلت کی سخت رامیں دکھا تار ہاہے۔

فَإِنْ لَا أَمُتْ يَا عَمْرُو أَتْرُكُكَ ثَائِرًا وَلَا أَبْقِ بُقُيَا فِي إِخَاءٍ وَلَا صِهْر اے عمرو! اگر میں ندمرا ( زندہ رہا ) تو تیرا بدلہ لے کرچھوڑ وں گا۔ اور کسی قرابت یا سمرھیانے کے لحاظ ہے کسی طرح کارحم نہ کروں گا۔

وَ أَقْطَعُ ظَهْرًا مِنْ رِجَالِ بِمَعْشَرٍ كِرَامِ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا قَطَعُوا ظَهْرِي جس طرح ان لوگوں نے میری کمرتو ژ دی ہے میں بھی ان کی کمران کے عزیز رشتہ داروں کے ( تنل کے ) ذریعے تو ژووں گا۔

أُغَرَّهُمْ مَا جَمَّعُوا مِنْ وَشِيْظَةٍ وَنَحْنُ الصَّمِيْمُ فِي الْقَبَائِلِ مِنْ فِهُو پراگندہ حشو و زوائد کو جوان لوگوں نے جمع کرلیا ہے اس نے انہین مغرور بنا دیا ہے اور ہم تو خانص بی فہر کے قبیلوں میں سے ہیں۔

فَیَالَ لُوْیِ ذَبِیُوْا عَنْ حَرِیْمِکُمْ وَآلِهَةِ لَا تَتْرُکُوْهَا لِذِی الْفَحْرِ پی اے بی لوی! اپی آبرواور اپ معبودوں کی حفاظت کرو۔ اور انہیں فخر کرنے والے کے لئے شجھوڑو۔۔

تَوَارَنَهَا آبَاوُ كُسمُ وَ وَرِثْنَهُ الْوَاسِيَّهَا وَالْبَيْتَ ذَا السَّفُف وَالسِّنْوِ تمہارے بزرگوں نے اورتم نے انہیں اور حجت اور پردوں والے گھر اور اس کی بنیادوں کو ورافت بیں بایا ہے۔

قَسَمَا لِتَحْلِيْمِ قَسَدُ أَرَادَ هَلَا كَكُسَمُ وَلَا تَعْذِرُوهُ آلَ غَالِبَ مِنْ عُذُو ايك متين فخص كوكيا موكيا ہے كه اس نے تمهارى بربادى كا اراده كرليا ہے۔ پس اے آل غالب! اس كوكى عذر ميں معذور شيانو۔

وَجِلُوْ اللَّهِ النَّالَيْمَ وَتَسَوَازَرُوْ اللَّهِ وَكُوْنُوْ الْجَمِيْعُا فِي النَّالِينِي وَفِي الطَّهْرِ اورجن لوگوں سے تم نے وشمنی کی ہے ان کے (مقالبے کے) لئے کوشش کرواور ایک دوسری کی حمایت کرواور صبر وقبل میں سب کے سب شفق رہو۔

لَعَلَّكُمْ أَنُ تَضَارُوْا بِأَجِبُكُمْ وَلَا شَيْءَ إِنْ لَمْ تَفَارُوْا بِذَوِي عَمْرِو شايدكرتم النه بِحَالَى كابدله لے سكواگرتم في بدله ندلياتو تم عمروے كى تتم كاتعلق ركھنے والے نيس به مطوعات فيسى الآگ في كَانَهُ الله وَمِيْضٌ تُطِلْسُ الْهَامُ بَيْنَةُ الْآثُو بِمُطَوعَاتٍ فِسِى الْآگُو بَيْنَةُ الْآثُو بِمُطَوعَاتٍ فِسِى الْآگُو والى (تكواروں) كي ذريع جو بجلى كى چمك كى طرح بين كردن اڑا ويتى بيس فيل جو بروالى بيس -

کَانَ مَدَبُ اللَّهِ فَلُوق مُتُونِهَا إِذَا جُرِدَتْ يَوْمًا لِلْاَعْدَائِهَا الْمُحُزُّدِ جَرِدَتْ يَوْمًا لِلْاَعْدَائِهَا الْمُحُزُّدِ جَبِ وَهُ كَانَ مِن وَقَتَ اللَّهِ عِند هے دشمنوں کے لئے برہند کی جاتی ہیں توان کی پلیٹھوں پر (جو ہرا کے نایاں ہوتے ہیں) کو یا چیونٹیوں کے ریکنے کے نشانات ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس قصیدے میں روایت ابن آئن میں سے دولفظ بدل دیے ہیں۔ایک قو آخر بیت کا''الفخر''اور دوسرااول بیت کا''مالحلیم'' ہے اس لئے کہان دونوں مقاموں پران الفاظ ہے اس نے بنی ٹائیڈی کاارادہ کیا ہے۔ ابن الحق نے کہا کہ علی بن ابی طالب نے جنگ بدر کے متعلق کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیں نے علماء شعر بیس ہے کسی کو (بھی) اُن شعروں اور ان کے جواب کا جانے والانہیں پایا اور ہم نے ان اشعار کواس لئے لکھ دیا ہے کہ بعضوں نے عمر و بن عبداللہ بن جدعان کے بدر کے روز مختل ہونے کے متعلق کہا ہے۔ اور ابن آئی نے متعقولین (بدر) ہیں اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور اس کا ذکر ان اضعار بیں آگیا ہے۔

آئم تسر آن الله آبلی رسوئه بلاء عزیز دی افتداد و ذی فضار کیا تو نیس و یکها که الله تالی در سوئی الله تا کیا تو نیس و یکها که الله تعالی نے اپ رسول کا امتحان لیا ہے۔ ایسا امتحان جیسے عزت و اقتدار وفضل والوں کا (اس کی عزت واقتدار وفضیات کے زیادہ کرنے کے لئے ) لیا جاتا ہے۔ ما آنز لَ الْکُفَّارَ دَارَ مَذَلَةٍ فَلَا قَوْا هَوَانًا مِنْ أَسَادٍ وَ مِنْ فَتَلِ مَا أَنْزَلَ الْکُفَّارَ دَارَ مَذَلَةٍ فَلَا قَوْا هَوَانًا مِنْ أَسَادٍ وَ مِنْ فَتَلِ الله المتحان) جس کے دریعے کا فروں کی میز بانی ذات کے گھر میں کی ۔ آخرانہوں نے تل و امیر کی کو ذات سے ملاقات کی۔

قَامُسنَی رَسُولٌ اللهِ قَدُ عَزَ نَصُرُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ أَرْسِلَ بِالْعَدْلِ
تَوْرسول الله (مَنْ الْمُنْظِمُ) كى مدد (كرنے والول) كوبحى عزت حاصل ہوگئى اوررسول الله (مَنْ الْمُنْظِمُ)
توانسان (بى) كے ساتھ مبعوث فرمائے گئے ہتے۔

فَجَاءَ بِفُرْفَانِ مِنَ اللهِ مُنْزَلٍ مُبَيّنَةٍ آيَاتُ فَي لِنَدوى الْعَقْلِ الرّسَانِ اللهُ اللهِ مُنْزَلِ مُبَيّنَةٍ آيَاتُ فَي لِنَدوى الْعَقْلِ اللهِ الله (حَق وباطل مِن) فرق والحيواني چيز لے كر آيتين عقل والوں كے لئے واضح مِن ۔

فَآمَنَ أَقْوَامٌ بِذَاكَ وَأَيْقَنُوا فَأَمْسَوُا بِحَمْدِ اللهِ مُجْتَمِعِي النَّهُمُلِ لَوَ يَحْمُدِ اللهِ مُجْتَمِعِي النَّهُمُلِ لَوَ يَحْمُدُوا بِي تَمَام بِراكنده تُولُول كوايك جُكه جُع لَمُ عَلَم عَلَم بِراكنده تُولُول كوايك جُكه جُع مَر النَّه واللهِ عَلَم بَعْمَد عَلَم اللهُ واللهِ عَلَم اللهُ واللهُ والله

وَأَنْكُو اَلْعُورُ شِ خَبْلًا عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ ا اور چندلوگوں نے (اس کا) اٹکارکیا تو ان کے دل ٹیڑھے۔ ہو گئے اور عرش والے نے ان کے قسادی اور فساد کی زیادتی کردی۔

وَأَمْكُنَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدُرٍ رَسُولَةً وَقَوْمًا غِضَابًا فِعُلُهُمْ أَحْسَنُ الْفِعْلِ الدراس فَعُلُهُمْ أَحْسَنُ الْفِعْلِ الدراس فَعُمَ اللهُ المُعَلِي المُراس فَي المُعَلِي المُراس فَي المُعَلِي المُراس فَي المُعَلِي المُراس فَي المُعَلِي المُعَلِيمُ المُعِلِمُ المُعَلِيمُ المُعْلِيمُ المُعَلِيمُ المُعِلِمُ المُعَلِيمُ المُعَلِيمُ المُعَلِيمُ المُعِلِمُ المُعَلِيمُ المُعَلِيمُ المُعَلِيمُ المُعَلِيمُ المُعَلِيمُ المُعَلِيمُ المُعِلِمُ المُعِمِمِ المُعَلِيمُ المُعِمِمُ المُعِلِمُ المُعِمِمُ المُعِلِمُ المُعِمِيمُ المُعِمِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِمُ المُعِلَمُ المُعِم

غضب آلود تھی اوران کا (یہ) کام بہترین کام تھا ( کدان کا غصہ بھی خدا کے لئے تھا)۔ بِأَيْدِيْهِمْ بِيْضٌ حِفَاكٌ عَصَوْابِهَا وَقَدْ حَادَثُوهَا بِالْجِلَاءِ وَبِالصَّفِّل ان کے ہاتھوں میں سفید ( چپکتی ہوئی ) سبک ( تکواریں تھیں ) جن سے انہوں نے وار کئے اور ان مکواروں کے جلا دینے اور میقل کرنے میں انہوں نے اپنا وفت صرف کیا تھا۔ فَكُمْ تَرَكُوا مِنْ نَاشِيءٍ ذِي حَمِيَّةٍ صَرِيْعًا وَمِنْ ذِي نَجْدَةٍ مِنْهُمْ كَهُل پس انہوں نے ان میں سے کتنے حمیت والے نو جوانوں اور رعب و داب والے ادھیڑوں ( تجربہ كارول) كو يجها ژ ڈ الا ۔

تَبِيْتُ عُيُونُ النَّايِحَاتِ عَلَيْهِمْ تَجُودُ واسْبَالِ الرَّشَاشِ وَمَالُوبُلِّ ان بررونے والیوں کی آئیسیں جھڑی اورموسلا دھار بارش ہےرات بھر بخاوت کرتی رہتی ہیں۔ نَوَابِحَ تَنْعَلَى عُتُبَةَ الْغَيِّ وَابْنَهُ وَشَيْبَةَ تَنْعَاهُ وَتَنْعَلَى أَبَاجَهُلِ رونے والیاں گماہ عتبہ اور اس کے بیٹے اور شیبہ اور ابوجہل کے مرنے کی خبریں سناتی رہتی ہیں۔ وَذَا الرَّجْلِ تَنْعَى وَابُنَ جُدْعَانَ فِيْهِمْ مُسَلَّبَةً حَرَّى مُبَيِّنَةَ النَّكُل اورا یک یا وُں والے ( نُنگَرْ ہے الاسود بن عبدالاسدالحزومی ) کی سنانی سناتی ہیں اور ابن جدعان بھی انہیں میں ہے۔اس حالت ہے کہ وہ ماتمی سیاہ لباس پہنی ہوئی ہیں اور ان کے اندرآ گ لکی ہوئی ہے اور عزیز ول کی جدائی (ان کے چبروں سے )عیال ہے۔

ثَرَاى مِنْهُمْ فِي بِئْرِ بَدُرٍ عِصَابَةٌ ﴿ ذَوِى نَجَدَاتٍ فِي الْحُرُوبِ رَفِي الْمَحْلِ تو ان میں کی ایک قو ی جماعت ۔ جنگوں اور قحط سالیوں میں امداد دینے والی ۔ کو بدر کی ہو ولی میں يز ابهواذ و كجھے گا۔

دَعَا الْغَيُّ مِنْهُمْ مَنْ دَعَا فَأَجَابَهُ وَلِلْغَيِّ أَسْبَابٌ مُرَمَّقَةُ الْوَصْل ان میں سے بہتوں کو کمراہی نے دعوت دی تو انہوں نے دعوت قبول کر لی اور گمراہی کی (جانب کھینچے والی) بہت ہے رسیاں ہیں (اگرچہ )ان میں اتصالی کشش کمزور ہے۔ فَاصْحُوا لَذَى دَارِ الْحَجِيْمِ بِمَعْزِلِ عَنِ الشَّعْبِ وَالْعُدُوانِ فِي أَشْعَلِ الشُّعْلِ آ خروہ بھڑ کتے ہوئے گھر کے یاس جیخ یکاراورظلم وزیادتی ہے الگ تھلگ زیادہ مصروف رکھنے والے شغل میں دن چڑھے بہنچ گئے۔

یں (الف) میں والوبل ہے جوتر نف کا تب ہے کیونکہ اس سے شعر کا وزن یا تی نہیں رہتا۔ (احمر محمودی)

تواس کا جواب الحارث بن ہشام بن المغیر ہے ویا اور کہا۔

عَجِبْتُ لِأَقْوَامِ تَعَنَّى سَفِيْهُهُمْ بِأَمْرِ سَفَاهٍ ذِي اعْتِرَاضِ وَذِي بُطُلِ مجھے بعض لوگوں ہے جیرت ہوئی جن میں ہے نا دان نا دانی اور قابل اعتراض اور جھوٹ ہے مجری ہوئی ہاتوں کو (بصورت شعر) گایا کرتے ہیں۔

تَغَنَّى بِقَتْلَى يَوْمِ بَدْرٍ تَتَابَعُوا كِرَامَ الْمَسَاعِي مِنْ غُلَامٍ وَمِنْ كَهُلِ بدر کے روز کے مقتولین کے متعلق (اشعار) گاتے ہیں جن میں ہے کم عمروں اور س رسیدہ لوگوں کی لگا تارشر یفانہ کوششیں ہوتی رہی ہیں۔

مَصَالِيْتُ بِيْضٌ مِنْ ذَوَّابَةِ عَالِبٍ مَطَاعِيْنُ فِي الْهَيْجَا مَطَاعِيْهُمْ فِي الْمَحْلِ روشن چبرے والے بہا در' بنی غالب کی اعلیٰ شاخوں میں ہے جنگ میں نیز و باز' اور قحط میں کھانا کھلاتے والے۔

أُصِيْبُوا كِرَامًا لَمْ يَبِيْعُوا عَشِيْرَةً بِقَوْمٍ سِوَاهُمْ نَاذِحِي الدَّارِ وَالْأَصْلِ و، باعزت موت مرے انہول نے اپنی قوم کے سواوطن اور نسب کے لحاظ ہے دوروالی دوسری قوم کے عوض میں اینے خاندان کوفروخت نہیں کیا۔

كَمَا أَصْبَحَتْ غَسَّانُ فِيْكُمْ بِطَانَةً لَكُمْ بَدَلًا مِنَّا فَيَالَكَ مِنْ فِعُل جس طرح تم میں بنی غسان ہمارے بجائے تمہارے راز دار (ادر گاڑھے دوست) ہو گئے میں ۔ تعجب ہے کہا ہے بھی کام ہوا کرتے ہیں۔

عُقُوْقًا وَ إِثْمًا بَيِّنًا وَقَطِيْعَةً يَراى حَوْرَكُمْ فِيْهَا ذَوُ والرَّأَى وَالْعَقُل (تم اوگوں کے مٰدکورہ کام) نیکی کی مخالفت ۔صریح گناہ اور رشتہ شکنی ہے ہوئے ہیں عقل ورائے والےان کا موں میں تمہاری تعدی د کھے رہے ہیں۔

فَإِنْ يَكُ قُوْمٌ قَدُ مَضَوْا لِسَبِيلِهِمْ وَحَيْرُ الْمَنَايَا مَا يَكُوْنُ مِنَ الْقَتْل اگراہیا ہوا ہے کہ چندلوگ اپنی راہ چلے گئے ہیں ( تو کچھ مضالقہ نہیں ) موتول میں ہے بہترین موت وقتل ہی کی موت ہے۔

فَلاَ تَفْرَحُوا أَنْ تَقْتُلُوهُمْ فَقَتْلُهُمْ لَكُمْ كَانِنٌ خَبْلًا مُقِيْمًا عَلَى خَبْل ا گرتم ان کوتل کررہے ہوتو اس ہے خوش نہ ہونا کیونکہ ان کاقتل تمہارے لئے دائمی فساد ( ہی ) فساد ہے۔ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَنْرَحُوا مَعْدَ قَتْلِهِمْ شَيَّتًا هَوَاكُمْ غَيْرَ مُحْتَمِعِ الشَّمْلِ

کرر ۲۸۲ کی جام ای حدود کا کری این بران این این بران این بران این بران این بران این بران این بران این

کیونکہ ان کے قتل کے بعد ہمیشہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں سے دورا بنی پریشان قو توں کی شیرازہ بندی نه کرسکو سے۔

بِفَقْدِ ابْنِ جُدْعَانَ الْحَمِيْدِ فَعَالُهُ وَعُنْبَةَ وَالْمَدْعُوِ فِيْكُمْ أَبَاجَهْلِ قابل ستائش کا موں والے ابن جدعان اور عتبدا ورجوتم میں ابوجہل مشہور ہے ان لوگوں کی عدم موجودگی ہے (ندکورہ بالا برائیاں رونماہوں کی)۔

وَشَيْبَةُ فِيْهِمْ وَالْوَلِيْدُ وَفِيْهِمْ أُمَيَّةُ مَأْوَى الْمُعْتَرِيْنَ وَذُوالرِّجُلِ اورشیبہاورولید بھی انہیں لوگوں میں سے ہاورسائلوں کی پناہ گاہ امیداور ایک یاؤں والا (ان سب کا ایسے ہی لوگوں میں شارہے)۔

أُولَٰنِكَ فَابْلِكِ ثُمَّ لَاتَبْكِ غَيْرَهُمُ لَاتَبْكِ غَيْرَهُمُ لَاتَبْكِ غَيْرَهُمُ لَاتَبْكِ غَيْرَهُمُ عزیز دل کی جدائی اورمصیبت کو پکار پکار کررونے والیوں کو جاہئے کہ انہیں لوگوں پرروئیں اور پھراس کے بعدان کے سواکسی اور مرشد و کیں۔

وَقُوْلُوا لِلَّاهُلِ الْمَكَّتَيْنِ تَحَاشَدُوا وَسِيْرُوا إِلَى آطَامِ يَثْرِبَ ذِى النَّخُلِ کے کی دونوں جانب رہنے والوں ہے کہدو کہ کشکر جمع کرلوا ورنخلستان والے پیڑ ب کے قلعوں کی طرف چلو۔

جَمِيْعًا وَحَامُوا آلَ كَعْبِ وَذَبِّبُوا يَخَالِصَةِ الْأَلْوَان مُحُدَّثَةِ الصَّقْلِ سب ل کر ( چلو ) اور بنی کعب کو گھیرلوا ور خالص رنگوں والی اورنٹی قبیقل کی ہوئی ( تکواروں ) ہے

وَإِلَّا فَبِيْتُوا خَائِفِيْنَ وَأَصْبِحُوا أَذَلَّ لِوَطْءِ الْوَاطِئِيْنَ مِنَ النَّعْلِ ورنہ ڈرتے ہوئے رات گزارواور جوتوں سے یامال کرنے والوں کی یامالی کی نہایت ذلیل حالت میں دن بسر کرو۔

عَلَى أَنَّنِي وَاللَّاتُ يَا قُوْمِ فَاعْلَمُوا بِكُمْ وَاثِقٌ أَنْ لَا تُقِيمُوا عَلَى تَبْل سِواى جَمْعِكُمْ لِلسَّابِغَاتِ وَلِلْقَنَا وَلِلْبِيْضِ وَالْبِيْضِ الْقَوَاطِعِ وَالنَّبِّلِ اے قوم! یہ بات تم لوگ بھی جان لوکہ لات کی شم مجھے تم پر پورا بھروسا ہونے کے باوجود (میں تم ے کہتا ہوں کہ) تم بڑی زر ہیں اور نیز ہے اورخوداور چیکتی ہوئے کا شنے والی ( تکواریں ) اور تیز جمع کئے بغیر دخمن ہے بدلہ لینے کے لئے کھڑے نہ ہونا۔

اورضرار بن الخطاب بن مرواس محارب بن فہر کے بھائی نے کہا ہے۔

عَجِنْتُ لِفَخْرِ الْأُوْسِ وَالْحَيْنُ دَائِرٌ عَلَيْهِمْ غَدًّا وَالدَّهْرُ فِيْهِ بَصَائِرُ اوس کے فخر کرنے پر میں جیران ہو گیا۔ حالا نکہ کل ان پر بھی موت کا پھیرا ہونے والا ہے اور ز مانے میں عبر تناک واقعات موجود ہیں۔

وَقَخُو بَنِي النَّجَارِ أَنْ كَانَ مَعْشَرُ أُصِيْبُوا بِبَدْرٍ كُلُّهُمْ ثُمَّ صَابِرُ اور بن النجار کے فجر پر مجھے جیرت ہوئی (جن کا فخر صرف اس بات پر ہے ) کہ بدر میں ایک خاندان بورے کا بورا مبتلائے مصیبت ہوگیا اور پھروہ وہاں ٹابت قدم رہا۔

فَإِنَّ تَكُ قَتْلَى غُوْدِرَتْ مِنْ رِجَائِهَا فَإِنَّا رِجَالٌ بَعْدَ هُمْ سَنُعَادِرُ اگراس خاندان کے مردوں کے لاشیں بربادی کے لئے یوسی ہوئی ہیں تو ( کیاحرج ہے ) کمہ ان کے بعد ہم لوگ بھی تو ہیں جوعنقریب بربادی لانے والے ہیں۔

وَتَرُدِيُ بِنَا الْجُرْدُ الضَّاجِيْجُ وَسُطَكُمُ لَبِي الْأَوْسِ حَتَّى يَشْفِي النَّفْسِ ثَاثِرُ ادرا ہے بنی اوس جھوٹے بالوں والے لیے لیے تیز گھوڑ ہے ہمیں (اپنی پیٹھوں پر) لئے ہوئے تمہارا وسط کا حصہ یا مال کرتے ہوں گے حتیٰ کہ بدلہ لینے والا دل کوسکین دے۔

وَوَسُطَ بَنَى النَّحَّارِ سَوْفَ نَكُرُّهَا لَهَا بِالْقَنَا وَالدَّارِ عِيْنَ زَوَافِوُ اور قریب میں ان کھوڑوں کے ذریعے دوسراحملہ ہم نی الٹجار کے درمیانی جھے برکریں سے جس کے لئے نیز وں اورزرہ پوشوں کے بار بردار بھی ہوں گے۔

فَنَتُرُكَ صَرْعَى تَعْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْأَمَانِيُّ نَاصِرُ پھر ہم انہیں اس طرح کچھڑا ہوا جھوڑیں کے کہ انہیں پر ندوں کی فکڑیاں تھیرے ہوئے ہوں گی اور بجز جھوٹی آرز وون کے کوئی ان کی مدد کرنے والا شہوگا۔

وَتَبْكِيهُمْ مِنْ اَهُل يَثُرِبَ نِسُوَةٌ لَهُنَّ بِهَا لَيْلٌ عَنِ النَّوْمِ سَاهِرُ اور پیژ ب کی عورتیں ان پر روتی ہوں گی ان عورتوں کواس مقام پرالیکی رات ہوگی جو نیند سے بیدارر کھنےوالی ہوگی۔

وَ ذَٰلِكَ أَنَّا لَا تَزَالُ سُيُوْفُنَا بِهِنَّ ذَمَّ مِمَّا يُحَارِ بْنَ مَاثِرُ اور ندکورہ حالت اس لئے ہوگی کہ ہماری مکواروں سے ہمیشہان لوگوں کا خون بہتا ہوگا جن ہےان تکواروں نے جنگ کی۔

فَإِنْ تَظْفَرُوا فِي يَوْمِ بَدْرٍ فَإِنَّمَا بِأَخْمَدَ أَمْسَى جَدُّكُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ اگرتم نے بدو کے روز فتح پائی تو اس کا سبب بھی صرف یہی ہے کہ تمہارا نصیب (ہم میں سے ایک فرد) احمد کے ساتھ ہو گیا ہے اور سہ بات طا ہرہے۔

وَبِالنَّنَهَرِ الْآخَيَـارِ هُـمُ أُولِـيَاوُهُ يُحَامُونَ فِي الْآوَاءِ وَالْمَوْتُ حَاضِرُ اوران منخب لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے جواس کے رشتہ دار ہیں اور بختیوں میں وہ ایک دوسرے ے مدا فعت کرتے رہتے ہیں لیکن (آخر کار) موت تو موجود ہے۔

يُعِدُّ أَبُوْبَكُم وَ حَمْزَهُ فِيهِمْ وَيُدُعِى عَلِيٌّ وَسُطَ مَنْ أَنْتَ ذَاكِرُ ابو بحرا ورحمزه کا انبیں لوگوں میں شار ہے اور جنگ لوگوں کا تو ذکر کرر ہاہے ان میں سب ہے بہتر تو وہ ہے جو علی کے نام سے پکاراجا تا ہے۔

وَيُدُعلى أَبُوْ حَفُصِ وَعُثْمَانُ مِنْهُمْ وَسَعُدٌ إِذَا مَا كَانَ فِي الْحَرْبِ حَاضِرُ اور جوا بوحفص (عمر) مشہور ہے۔اورعثان بھی انہیں افراد میں سے ہے اور سعد ہے جبکہ وہ کسی جنگ بیل موجود ہو۔

ٱوْلَيْكَ لَا مَنْ نَتَجَتْ فِي دِيَارِهَا ۚ بَنُو الْأَوْسِ وَالنَّجَارِ حِيْنَ تُفَاخِرُ یہ لوگ ہیں ( جن کے سبب سے فتح حاصل ہوئی ہے ) نہ کہ وہ لوگ جو بنوالا وس اور بنوالتجار (والے) ہیں جنہوں نے اپنے وطنوں میں بہت ی اولا دپیدا کرلی ہے جبکہ وہ فخر کررہے ہیں۔ وَلَكِنْ أَبُوْهُمْ مِنْ لُوْيِ بْنِ غَالِبٍ إِذَا عُدَّتِ الْآنْسَابُ كَعْبٌ وَعَامِرٌ جب بن کعب اور بنی عامر کے نسب شار کئے جائیں تو ان ندکورہ لوگوں کا جداعلیٰ لوسی بن غالب

هُمُ الطَّاعِنُونَ الْخَيْلَ فِي كُلِّ مَعْرَكٍ غَدَاةَ الْهَيَاجِ الْأَطْيَبُونَ الْأَكَائِرُ یہ وہ لوگ ہیں جو ہرمعرکے میں شہسواروں پر نیزہ بازی کرنے والے اور اضطراب کے وقت بہترین اور بہت نیکیاں کرنے والے۔

تو اس کا جواب بنی سلمہ کے کعب بن ما لک نے دیا اور کہا۔

عَجِبْتُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا أَرَادَ لَيْسَ لِلَّهِ قَاهِرُ میں اللہ ( تعالیٰ ) کے کا موں پر جیران ہو گیا اور اللہ تو ان با تو ں پر قادر ہے جن کا اس نے ارادہ كرليا\_التُدكوكوني مجبوركرنے والانہيں\_

قضی یَوْمَ بَدُرٍ أَنُ نُلَاقِیَ مَعْشَرًا بَعُوْا وَسَبِیْلُ الْبَغْیِ بِالنَّاسِ جَائِرُ بِدرے روز اس نے فیصلہ کر دیا کہ ہم ایک ایسے خاندان کے مقابل ہو جا کیں جنہوں نے بغاوت کی راہ لوگوں کوئیڑھالے جانے والی ہے۔

وَقَدْ حَشَدُوا وَاسْتَنْفَرُوا مِنْ يَلِيْهِمْ مِنَ النَّاسِ حَتَى جَمْعُهُمْ مُتَكَاثِرُ وَالْأَكُم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللْمُ الللْمُعُلِّمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

وَسَارَتُ اِلنَّنَا لَا تُحَاوِلُ غَيْرَنَا بِأَجْمَعِهَا كَفْبٌ جَمِيْعَ وَعَامِلُ اور وه سب كے سب ہمارى طرف چل پڑے اور ان كا قصد ہمارے سواكسى ووسرے (كى طرف) ندتھا جملہ بن كعب اور بن عامر (ہمارے مقابل آگئے)۔

وَفِيْهَا رَسُولُ اللهِ وَالْأَوْسُ حَوْلَةً لَهُ مَعْفِلٌ مِنْهُمْ عَزِيزٌ وَنَاصِرُ اور (جماری حالت میہ بے کہ) ہم میں اللہ کا رسول ہے اور اس کے اطراف بنی اوس میں اللہ کا رسول ہے اور اس کے اطراف بنی اوس میں اللہ کے لئے وہ قلعہ ہے ہوئے میں اور غلبہ رکھنے والے اور مدد کرنے والے میں۔

وَجَمْعُ لَ بَنِي النَّجَارِ تَحْتَ لِوَاءِ م يَمِيْسُوْنَ لَى الْمَاذِي وَالنَّفُعُ لَائِوُ بَي الْمَاذِي وَالنَّفُعُ لَائِوُ بَي الْمَاذِي وَالنَّفُعُ لَائِوُ بَي الْمَاذِي وَالنَّفُعُ لَائِو بَي الْمَاذِي وَالنَّفُعُ لَائِو بَي الْمَاذِي اللَّهِ اللَّهُ الْمَادِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَارِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُواللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِّلْمُل

فَلَمَّا لَقِيْنَا هُمْ وَكُلُّ مُجَاهِدٌ لِلْصَحَابِهِ مُسْتَبْسِلُ النَّفْسِ صَابِرُ پر جب ہم ان کے مقابل ہوئے تو ہراکی کوشان تھا کہ اپنے ساتھیوں کے لئے خود اپنقس سے دلیری کا طالب اور ثابت قدم تھا۔

شَهِدُنَا بِأَنَّ اللَّهُ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ بِالْحَقِي ظَاهِرُ مَهُدُنَا بِأَنَّ اللَّهِ بِالْحَقِي ظَاهِرُ مَم فَي اللهِ بِالْحَقِي ظَاهِرُ مَم فَي اللهِ اللهُ اللهُ كَاسِيا فَي رَوَانَ حِرْ صَافَ وَالاَنْهِ اور بِي كَهَ اللهُ كَاسِيا فَي رَوَانَ حِرْ صَافَ وَالاَنْهِ اور بِي كَهَ اللهُ كَاسِيا فَي رَوَانَ حِرْ صَافَ وَالاَنْهِ اللهُ كَاسِيا فَي رَمَانَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَالاَسِهِ مَا فَي مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَالاَسِهِ مَا فَي مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَالاَسِهِ مَا فَي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالاَسِهِ مَا فَي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالاَسِهِ مَا فَي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وَقَدُ عُرِّيَتُ بِيُضَ خِفَافٌ كَأَنَّهَا مَقَابِيْس يُزْهِيْهَا لِعَيْنَيْكَ شَاهِرُ

لے (الف) ٹیں''و جمیع'' ہے جو تریف کا تب ہے جس ہے وزن شعر باتی نبیں رہتا۔ (احمرمحودی)۔ ع (الف) میں ''یمشون'' ہے جس کے معنی چلنے کے ہو بچتے ہیں لیکن فخر بیشعر کے لئے بہیون زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ (احمرمحودی) اورسفید (چیکتی ہوئی) ملکی (تکواریں) برہند کر لی تنکیں کو یا شعلے ہیں کہ تکوار تھینینے والا تیرے آ تکھول کے سامنے انہیں حرکت وے رہاہے۔

بِهِنَّ أَبَدُنَا جَمْعَهُمْ فَتَبَدَّدُوا وَكَانَ يُلَاقِي الْحَيْنَ مَنْ هُوَ فَاجِرُ انہیں تکواروں کے ذریعے ہم نے ان کی جماعت کو ہر باد کر دیا اور وہ پریشان ہو گئے اور جو نا فرمان تفاوه موت ہے ملا قات کرر ہاتھا۔

فَكُبُّ أَبُوْحَهُلٍ صَرِيْعًا لِوَجْهِم وَعُتْبَةً قَدْ غَادَرْنَهُ وَهُوَ عَاثِرُ آخرا وجہل نے اپنے منہ کے بل پنخنی کھائی اور عتبہ کوانہوں نے الی حالت میں جھوڑ ا کہ وہ تھو کر كماجكا تقاب

وَشَيْبَةَ وَالتَّيْمِيُّ غَادَرُنَ فِي الْوَغْيِ وَمَا مِنْهُمُ اِلَّا بِذِي الْعَرْشِ كَافِرُ اورشیبہ کواور جمی کوانہوں نے جیخ یکار میں جھوڑ دیا اور مید دونوں کے عرش والے کے منکر نتھے۔ فَأَمْسَوُا وَقُوْدَ النَّارِ فِي مُسْتَقَرِّهَا وَكُلُّ كَفُورٍ فِي جَهَنَّمَ صَائِرُ غرض آ گ کی قرارگاہ میں وہ آ گ کا ایندھن بن گئے اور ہرایک منکرجہنم ہی میں منتقل ہوتے

تَلَظَّى عَلَيْهِمْ وَهِيَ قَدْ شَبَّ حَمِيُّهَا بِزُبْرِ الْحَدِيْدِ وَالْحِجَارَةِ سَاجِرُ اس حالت میں کہاس کی گرمی اینے شاب پر ہے وہ ان پر شعلہ زنی کررہی ہے جولو ہے کی تختیوں اور پھروں بھری ہوئی ہے۔ (یاسلکنے والی ہے)۔

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ قَالَ أَقْبِلُوا ۚ فَوَلَّوْا وَقَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ سَاحِرُ اوررسول الله (مَنْ اللَّهُ أَنْ الله عَلَمُ ما حَكَ يَتِهِ كه (ميري جانب) آ كے بردهوتو انہوں نے منه پھير لیااورکہا کہتو تو صرف ایک جاد وگر ہے۔

لِأَمْرٍ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْلِكُوْابِهِ وَلَيْسَ لِأَمْرٍ حَمَّهُ اللَّهُ زَاجِرُ (ان کی فدکورہ حالت) اس سبب سے تھی کہ اللہ نے جایا تھا کہ وہ اسی میں ہلاک ہوں اورجس ہات کا اللہ ( تعالیٰ ) نے فیصلہ فر مادیا اس کورو کئے والا کوئی نہیں۔

اور عبداللد بن الزبعرى المبهى نے بدر كے مقتولوں كے مرجيے بيں كہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بنی اسید بن عمر و بن تمیم میں سے آشی بن زرار ہ بن النباش کی جامب ان اشعاری نبت کی ہے جو بی نوفل بن عبد مناف کا حلیف تھا۔

این آئخق نے کہا بی عبدالدار کا حلیف تھا۔

مَاذَا عَلَى بَدُرٍ وَمَاذَا حَوْلَهٔ مِنْ فِتْيَةٍ بِيْصِ الْوُجُوْهِ كِرَامِ بدر اور اس كے ماحول بركيا (آفت آگئ) ہے كه گورے گورے چبرے والے شريف ٹوجوانوں نے۔

تَسَرِّکُوْا نُبِیْسُهَا خَلْفَهُمْ وَمُنَیِّهَا وَابْنَیْ رَبِیْعَةَ خَیْرَ خَصْمِ فِنَامِ نہیمنہ اور ربیعہ کے دونوں بیوں کو جولوگوں کی (ان) جماعتوں کے بڑے مخالف تھے پیچھے جھوڑ دیا۔

وَالْحَادِثَ الْفَيَّاضَ يَبُرُقُ وَجُهُمْ كَالْبَدُدِ جَلَّى لَيْلَةَ الْإِطْلامِ الْمِطْلامِ الْمِعْ الْمَعْ اور فِيضَ حارث كُوچُورُ ديا جس كا چِره بدركى طرح چِكَا تَفا جس نے اندهِرى رات كوروش كر ديا ہے۔

وَالْمَعَاصِیَ بُنَ مُسَنِیمٍ ذَامِسِوَّ وَ رُمُحًا تَمِیْمًا غَیْرَ ذِی أَوْصَامِ اورمنه کے بیٹے عاصی کو (چھوڑ دیا) جوتوی اور (لیبا کویا) پورانیز ہ تفااور بیبوں والانہ تفا۔ تَنْمِی یہ أَعْرَافَهُ وَجَدُوْدُهُ وَمَآئِرُ الاَنْحُوالِ وَالاَنْهُمَامِ اللهُ عُوالِ وَالاَعْمَامِ اس (عاصی) کے ذریعے اس (منبہ) کے اصلی صفات اور اس کی استعداد اور مامووں اور پہناؤں کے صفات جمیدہ یرورش یائے تھے۔

وَإِذَا بَكُى بَاكٍ فَأَعُولَ شَجُوهُ فَعَلَى الرَّئِيْسِ الْمَاجِدِ ابْنِ هِشَامِ اور جب كوكى روئے والا رويا اور اپنے ثم (كا ظبار) بآ واز بلند كيا تو (سجھ لوكه) عزت وشان والے مردارا بن بشام پر بى آ واز بلند كرد ہائے۔

حَيًّا الْإِلَّهُ أَبَا الْوَلِيْدِ وَ رَهُطَةً رَبُّ الْآمَامِ وَ خَصَّهُمْ بِسَلَامِ اللهِ الْإِلَهُ أَبَا الْوَلِيْدِ وَ رَهُطَةً وَرَكُونَ كَي رِورش كرنے والا انبيل سلامتی سے الدالوليداوراس كى جماعت كوخدازندہ ركھاورگلون كى پرورش كرنے والا انبيل سلامتى سے مخصوص فرمائے۔

تواس کا جواب حسان بن ٹابت الانصاری نے دیا اور کہا۔

إِبْكِ بَكَتُ عَيْنَاكَ ثُمَّ تَهَادَرَتُ بِدَمِ يَعُلُّ غُرُوْنَهَا سَخَامِ (مرهبے كہداور)رو(خداكرےكه) تيرن آئكھيں (بهيشه)روتی بی رہيں اور پھر بہنے والے خون كولے نكليں اور كوشهائے چثم كو ہار ہار سيراب كرتی رہيں۔ المر این برا ا

مَاذَا بَكُيْتَ بِهِ الَّذِيْنَ تَتَابَعُوا هَلاَّ ذَكُرْتَ مَكَارِمَ الْأَقُوامِ اس (مرہے) کے ذریعے ان لوگوں پر رویا جو یکے بعد دیگرے چل ہے تو تونے کیا کام کیا۔ ان لوگوں کے تعریف کے قابل کا موں کا کیوں نے ذکر کیا۔

وَذَكُرُتَ مِنَّا مَاجِدًا ذَا هِمَّةٍ سَمْحَ ٱلْحَلَاثِقِ صَادِقَ الْإِقْدَام اورہم میں سے ہزرگ ہمت والی۔وسیتے الاخلاق اور جو کا مشروع کرے اس کو بورا کرنے والی ہستی کا ذکر کیوں نہ کیا۔

أَعْنِي النَّبِيُّ أَخَا الْمَكَارِمِ وَالنَّذَى وَ أَبَرَّ مَنْ يُولِيْ عَلَى الْأَقْسَامِ میری مراداس نبی ہے ہے جو بخی اوراعلیٰ صفات والا ہے اور تشمیس کھانے والوں میں سب سے زیادہ قسمیں بوری کرنے والا ہے۔

فَلَمِثْلُهُ وَلَـمِثُلُ مَا يَدْعُوا لَهُ كَانَ الْمُمَدَّحَ ثُمَّ غَيْرَ كَهَام اللہ ہے شبہداس کے سے لوگ اور جس چیز کی طرف وہ بلاتا ہے اس کی سی چیز وابل ستائش ہے۔اور پھر(قابل تعریف صفات کے ساتھ کی شم کی ) کمزوری رکھنے والانہیں ہے۔ اورحسان بن ثابت الانصاري نے بيہمي كہا ہے۔

تَبَلَّتُ فُوَّادَكَ فِي الْمَنَامِ خَرِيْدَةٌ تَشْفِي الصَّحِيْعَ بِارِدٍ بَسَّامِ ا یک دو شیز ہ نے خواب میں تیرے دل کو بہار بنا دیا ہے جو ٹھنڈ ہے مسکرانے والے ( دانتوں ے)(اینے) ہم بستر کو بھلا چنگا کردیتی ہے۔

كَالْمِسُكِ تَخْلِطُهُ بِمَاءِ سَحَابَةٍ أَوْعَاتِقٍ كَدَمِ الذَّبِيْحِ مُدَامِ جس طرح مثک کو ہارش کے یانی کے ساتھ تو ملا لے ( تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے ) یا نہ بوجہ جانور کے خون کی برانی شراب (سے شفاہوتی ہے)۔

نُفُجُ الْحَقِيْبَةِ بَوْصُهَا مُتَنَضِّدٌ بَلْهَاءُ غَيْرٌ وَشِيْكَةِ الْأَقْسَام انجری ہوئی مشھڑی والی (بینی بڑے کو لھے والی کو با) اس کے کو لھے تہ بہ نہ ہیں۔ بھولی بھالی قىموں كےنزد كي نه جانے والى۔

بُنيَّتُ عَلَى قَطَنٍ أَجَمَّ كَأَنَّهُ فُضًّلًا إِذَا قَعَدَتُ مَدَاكُ رُخَام اس کی کو کھ (یا کمر) بغیر بڈی کے بنی ہوئی ہے۔ جب وہ مکالف اباس سے الگ ہو کر ( نیم برہنہ) میٹھتی ہے تو گویا (وہ) سنگ مرمر کی سل ہے۔ وَ تَكَادُ تَكُسُلُ أَنْ تَجِنَى فِرَاشَهَا فِي جِسْمِ خَوْعَبَةٍ وَحُسْنِ قُوَامِ جم كى نزاكت اور نرى اور فطرى حسن مي (اس كى حالت بيه) كداس كواپي بستر تك آثابارہ۔

أَمَّا النَّهَارِ فَلَا أُفْتِرُ ذِكْرَهَا وَاللَّيْلُ تُوُزِعُنِي بِهَا أَخْلامِي أَمَّا النَّهَارِ فَلَا أُفْتِرُ ذِكْرَهَا وَاللَّيْلُ تُوزِعُنِي بِهَا أَخْلامِي (ميراتمام) دن اس كى يادے فال نبيس رہتا۔ اور (تمام) رات ميرے فواب مجھے اس كا هيفة بنائے ركھتے ہيں۔

آفسمت آنساها وآٹوگ ذِکرها حتی تغیب فی الطویو عظامی ر (ندکورہ صفافت کی عورت کو جب میں نے دیکھا تو) میں نے تشم کھالی کہ اس کو (مجھی نہیں) میمولوں گااوراس کی یا د (مجھی نہیں) چھوڑوں گایہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں (سرم گل کرنیست وتا بوداور) غائب ہوجا کیں۔

یا مین لِعَاذِلَةٍ تَلُوْمُ سَفَاهَةً وَلَقَدُ عَصَیْتُ عَلَی الْهُوای لُوَّامِی کوئی ہے جو نادانی سے ملامت کرنے والی کو (ملامت کرنے ہے روکے) حالا تکہ محبت کے متعلق ملامت کرنے والوں کی (کوئی بات) میں نے نہیں مانی۔

بَكُرَتْ عَلَى بِسُخْرَةٍ بَغُدَ الْكُرَا وَتَقَارُبٍ مِنْ حَادِثِ الْآبَامِ (الكِرَات) وَاللَّهُ الْمَاتِ (الكِرات) وَاللَّهُ الْمَاتِ (الكِرات) وَاللَّهُ الْمَاتِ (الكِرات) وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

زَعَمَتْ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَكُوِبُ عُمْرَهُ عَدَمٌ لِمُعْتَكِيرٍ مِنَ الْأَصْسَرَامِ (اور)اس نے دعوے کے ساتھ کہا کہ اونٹوں کے گلوں کے ججوم کا نہ ہونا آ دی کی عمر کوخم واندوہ بنادیتا ہے۔(لیخی لوگ مال وجاہ کی قکر میں اپن عمر نتاہ کر لیتے ہیں)۔

إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةِ الَّذِي حَدَّثَيْنِي فَنَجَوْتِ مَنْجَى الْحَادِثِ بُنِ هِشَامِ إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةِ اللَّذِي حَدَّثَيْنِي فَنَجَوْتِ مَنْجَى الْحَادِثِ بُنِ هِشَامِ (مِن سُلُ اللهِ اللهُ ال

تَوَكَ الْآحِبَةَ أَنُ يُفَاتِلَ دُونَهُمْ وَنَجَسا بِسَرَأْسِ طِلْمِرَّةٍ وَلِجَسامِ كدائي دوستول كے لئے سيد بربر ہونے كے بجائے اس نے انہيں جھوڑ دیا اور تيز گھوڑے كے سر (كے بال) اور لگام كوتھا ہے ہوئے بھاگ ذكلا۔ این برات این برای ای

تَذَرُ الْعَنَاجِيْجُ الْجِيَادُ بِقَفْرَةٍ مَرَّ الدَّمُوكِ بِمُحْصَدِ وَرِجَامِ بہترین اور تیز رفآر گھوڑے بنجر میدان کواس طرح (اپنے پیچھے) چھوڑتے چلے جارے تھے جس طرح پتھر بندھی ہوئی مضبوط رس کو تیز رفتار چرخ حچوڑ تا چلا جا تا ہے۔

مَلَّاتُ بِهِ الْفَرُحَيْنِ فَارْمَدَّتُ بِهِ وَتَسواى أَحِبَّتُهُ بِشَـرٍ مَقَسامٍ ان کھوڑوں نے اس دوڑ ہے (اپنے ہاتھوں اور یاؤں کے درمیانی) شکافوں کو بھر لیا تھا اس سے ان میں ہیجان بیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس (حارث بن ہشام ) کے دوست بڑی پڑی جگہ پڑے

وَبَنُوْ آبِيْهِ وَ رَهُطُهُ فِينَ مَسِعُرَكِ لَهِ لَصَرَ الْإِلَهُ بِم ذَوِى الْإِسْلَامِ اوراس کے بھائی اوراس کی جماعت ایک ایسے معرکے میں (تھپنسی ہوئی)تھی جس میں معبود (حقیقی)نے مسلمانوں کو فتح یاب فر مایا۔

طَعَنتُهُمْ وَاللَّهُ يُنْفِذُ أَمْرَهُ حَرْبٌ يُشَبُّ سَعِيرُهَا بِضِرَامِ الیں جنگ نے انہیں ہیں ڈالا جس کے شعلوں کو ایندھن سے بھڑ کا یا جا رہا تھا اور القد تو اپنا تھم جاري ہي قرما تا ہے۔

جَزَرَ السِّبَاعِ وَ دُسْنَةً بِحَوَام نَزَلًا الْإِلْـهُ وَجَـرْيُـهَا لَتَـرَكُـنَهُ اگر معبود ( حقیقی کو اس کا بیانا مقصود ) نه ہوتا اور ان ( گھوڑ وں ) کی دوڑ نه ہوتی تو وہ اس ( حارث بن ہشام ) کودرندوں کا نوالہ کرچھوڑتے یا ٹابوں سے یا مال کرڈ التے ۔

صَفَّرٌ إذًا لَاقَى الْأَسِنَّةَ حَامِ مِنْ بَيْنِ مَا أُسُوْرٍ يُشَدُّ ۖ وَثَاقَٰهُ وہ دوحالتوں کے درمیان ( ہوتا یا تو ) قیدی ہوتا جس کی مشکیس ایک ایسا بہا درکس دیتا جو نیز ول کے مقابلے میں بھی جمایت کرنے والا ہے۔

حَتَّى تَزُولُ شَوَامِخُ الْأَعْلَامِ وَمُجَدَّلِ لَا يَسْتَجِيْبُ لِدَعُوَةٍ

ل (الغب ب) دونون من ' بيشيد '' كوبضمه بإاورفتي شين مشد دليني بطورفعل مجبول لكها ہے اورصقر كو بحر و ، َسر سَاس كوما سور كا بدل بنایا ہے لیکن اس کے کوئی معنی میری سمجھ میں نہیں آئے اور (ت و ) میں ''صفو ا'' فے سے تھا ہے اور اسے 'نصوب کیا ہے اس کے بھی معنی مجھ میں نبیں آئے ہیں نے ''بیشد'' کوفعل معروف اور صقر کو س کا فائل قرار دیے کرمعنی کے ہیں ۔القد بہتر جانتا ہے کہ شاعر کی کیا مراد ہے۔ (احرمحودی)

برت این اثام یا حدددم

اور (یا) زمین پر پڑا ہوا ہوتا اور کسی پکار نے والے کا جواب نہ ویتا یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جگہ ہے ہٹ جا کیں۔(لیعنی نہ پہاڑا نی جگہ ہے جنیں گے اور نہوہ جواب وے گا)۔ بِالْعَارِ وَالذَّلِّ الْمُبَيِّنِ إِذَ رَاى مُ بِيْضَ السَّيُوفِ تَسُوقُ كُلَّ هُمَام صریح ذلت وخواری کی حالت میں (پڑا رہتا ) جب و کھتا کہ سفید (چیکتی ہوئی) تکواریں۔ مستنقل مزاج سرداروں کو ہانگتی لئے جاری ہیں۔

بِيَدَى أَغَزَّ إِذَا نَتَمَى لَمُ يُحْزِمِ نَسَبُ الْقِصَارِ سَمَيْدَعِ مِقْدَامِ (وہ آلواریں) ہراس حیکتے ہوئے چہرے والے کے ہاتھوں میں ہوتیں جوا پنانسب بیان کرے تو اے کم ہمت نوگوں کی جانب منسوب ہونے کی ذلت ندنصیب ہوتی (لیعنی اس کے آباوا جداد تمام باہمت تھے)اس سردار کے ہاتھ میں ہوتی جو ( دہمن کی پردانہ کر کے ) آگے بڑھنے والا ہے۔ بيْضُ إِذَا لَاقَتْ حَدِيْدًا صَمَّمَتْ كَالْبَرْقِ تَحْتَ طِلَالِ كُلِّ غَمَام وہ ایسی سفید ( چیکتی ہوئی تکواریں ) ہیں کہ جب لو ہے ہے وہ ملتی ہیں تو اسے کاٹ کرینچے اتر جاتی ہیں اور ایبامعلوم ہوتا ہے کہ ابر کے نکڑوں کے سائے کے پنچ بجل (چمک رہی) ہے۔ بقول ابن ہشام کے الحارث بن ہشام نے اس کے جواب میں بیاشعار کہے۔ الْقَوْمِ أَعْلَمُ مَا تَرَكَّتُ قِتَالَهُمْ حَتَّى حَبَوُا مُهْمَرِي بِأَشْقَرَ مُزْبِهِ

تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس وفت تک جنگ ترک نہیں کی جب تک کدان لوگوں نے میرے پچھیرے کوسرخ کف دار (خون ) ہیں آلودہ نہ کر دیا۔

وَعَرَفْتُ أَيْنَى إِنْ أَقَاتِلُ وَاحِدًا أَقْتَلُ وَلَا يُنْكِي عَدُوَّى مَشْهَدِى اور میں نے جان لیا کدا گرمیں اکیلا جنگ کر تار ہوں گا تو قتل ہوجاؤں گا اور میر اجنگ میں موجود ر ہنا میر ہے دشمن کو کس طرح مجبور نہیں کرے گا۔

فَصَدَدُتُ عَنْهُمْ وَالْآحِبَّةُ فِيهِمْ طَمَعًا لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدِ تو میں نے ان ہے منہ بھیرلیا حالا نکہ احباب ان میں (یڑے ہوئے ) تھے۔اس امید پر کہ کسی اورنساد کے موقع بران ہے بدلہ لیا جا سکے۔

ابن ایخل نے کہا کہ الحارث نے میاشعار جنگ بدر ہے این بھا گئے کے عذر میں کہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے حسان کے قصیدے میں ہے آخر کے تین شعرفخش ہونے کی وجہ ہے جھو

ابن الحق نے کہا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا ہے۔

لَقَدُ عَلِمَتُ قُرِيْسُ يَوْمَ بَدُرٍ عَدَاةَ الْأَسْرِ وَالْقَتْلِ الشَّدِيْدِ بَدُرِ عَدَاةً الْأَسْرِ وَالْقَتْلِ الشَّدِيْدِ بَدِر كَون جوتيد كرنے اور خوب ل كرنے كادن تھا قريش نے جان ليا۔

بِأَنَّا حِیْسَ تَشْتَجِرُ الْمَوَالِیُ حُمَاةُ الْحَرْبِ یَوْمَ أَبِی الْوَلِیْدِ کَمِمَ شَرَانِ جَنَّ بِی فَاصَ کرابوالولید کے روز (کویادکرو)۔ روز (کویادکرو)۔

قَتُلْنَا الْبَنَى رَبِيعَةَ يَوْمَ سَارًا إِلَيْنَا فِسَى مُطَاعَفَةِ الْحَدِيْدِ جَسِروزربيدك دونوں بينے لو ہے كى دہرى (زرہوں) میں ہمارے مقابلے كے لئے چلے تو ہم نے ان دونوں کونل كردیا۔

وَقَرَّبِهَا حَكِيْمٌ يَوْمَ جَسَالَتُ بَنُوالنَّجَارِ تَخْطِرَ كَالْاسُوْدِ اورجب بن النجارشرول كى طرح نازے جولانيال دكھانے گئة عليم وہال ہے بھاگ كيا۔ وَوَلَّتُ ذَاكَ جُمُوعُ فِهُ فِهُ وَ وَأَسْلَمَهَا الْحَوَيْرِثُ مِنْ بَعِيْسِدِ اوراس وقت تمام بن فہرنے پیٹے پھیری اور دوری نے تو دوری نے انہیں چھوڑ دیا۔ لَقَدُ لَا قَیْنُمُ ذُلاً وَ قَنْلاً جَهِیْزًا نَافِذًا تَحْتَ الْوَرِیْدِ لَقَدُ لَا قَیْنُمُ ذُلاً وَ قَنْلاً جَهِیْزًا نَافِذًا تَحْتَ الْوَرِیْدِ حَمْمِیں دَات اورائے تیز قَل کا سامنا ہوا جو تہاری رگ گلوے اندر سرایت کرگیا۔ فتہیں دَات اورائے تیز قَل کا سامنا ہوا جو تہاری رگ گلوے اندر سرایت کرگیا۔ وَکُلُ الْقَوْمِ قَلْدُ وَلَوْا جَمِیْهًا وَلَمْ یَلُوُوا عَلَی الْحَسَبِ التَّلِیْدِ وَکُلُ الْقَوْمِ فَلْدُ وَلُوْا جَمِیْهًا وَلَمْ یَلُوُوا عَلَی الْحَسَبِ التَّلِیْدِ وَکُلُ الْقَوْمِ فَلْدُ وَلُوْا جَمِیْهًا وَلَمْ یَلُوُوا عَلَی الْحَسَبِ التَّلِیْدِ وَکُلُ الْقَوْمِ فَلْدُ وَلُوْا جَمِیْهًا وَلَمْ یَلُووا عَلَی الْحَسَبِ التَّلِیْدِ وَکُلُ الْقَوْمِ فَلْدُ وَلُوْا جَمِیْهًا وَلَمْ یَلُووا عَلَی الْحَسَبِ التَّلِیْدِ وَکُلُ الْقُومِ فَلْدُ وَلُوا جَمِیْهًا وَالْحَالِ وَالْمَامِ وَالْحَالَةُ وَلَا جَمِیْهًا وَالْحَالَةُ وَالْعَمْ وَلَا عَلَی الْحَسَبِ التَّلَیْدِ وَکُلُ الْقُومِ فَلْدُ وَلُوا الْحَدَالَ مِنْ اللَّهُ وَمِعْ مِنْ مُومِ وَلَا عَلَى الْمُعْرِولَ عَلَى الْدُو وَلَا عَلَى الْوَلَوْلُوا عَلَى الْوَالْمَامِ وَلَوْلُوا وَلَامِ وَلَالَ مِنْ اللَّهُ وَالْوَالِمُ عَلْمُ وَلَالْمُ وَلَا عَلَى الْوَالِمِ عَلَيْهِ الْوَلَامِ الْعَالَى الْمُعَامِ وَالْمَامِ وَلَامُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُوالِمُ الْمُومِ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ عَلَى الْمُومُ وَلَامُ وَلَامُ الْمُعَلِّي وَلَامُ وَلَامُ وَلَالْمُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ اللْمُعَلِّي وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُعَلِّي وَلَامُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ

یَا خَارِ قَلْدُ عَوَّلْتَ غَیْرَ مُعَوَّلِ عِنْدَ عَ الْهِیَاجِ وَسَاعَةَ الْاَحْسَابِ
اے مارث! تولے جنگ وضاد کے وقت مجروسہ کے نا قابل (لوگوں) پر بجروسہ کیا۔

إِذْ تَمْعَطِی سُرُحَ الْیَدَیْنِ نَجِیْبَةً مَرْطی الْجِرَاءِ طَوِیْلَةَ الْاَقْرَابِ
إِذْ تَمْعَظِی سُرُحَ الْیَدَیْنِ نَجِیْبَةً مَرْطی الْجِرَاءِ طَوِیْلَةَ الْاَقْرَابِ
(ایسے وقت میں) جب تو کشادہ قدم شریف۔ تیز رفتارا ورلی چیھے والی (گھوڑی) پرسواری کرتا ہے۔
والْقَوْمُ خَلْفَكَ قَدْ تَرَکْتَ قِتَالَهُمْ تَرْجُوالنَّحَاءَ وَلَیْسَ جِیْنَ ذَهَابِ

الف) من سے ۔ (احرموری)

ع (الف) من اعند "ك بجائے" عبد" لكمناتح يف كاتب ہے۔ (احرمحمودي)

نے کرنگل جانے کی امید میں تونے لوگوں ہے جنگ ومقا بلہ جھوڑ دیا حالا نکہ لوگ تیرے پیچھے ہی تھےاوروہ وقت (تیرے) (بھاگ ) جانے کا نہ تھا۔

أَلَّا عَطَفْتَ عَلَى النِّ أُمِّكَ إِذْ ثَوى فَعْصَ الْأَسِنَّةِ ضَائِعَ الْأَسْلَاب کہ تو نے اپنی مال کے بیٹے کی جانب بھی مڑ کرنہ ویکھا جبکہ وہ پیوند خاک نیز وں کے نیجے موت کے منہ میں تھا (اوراس کے پاس جو کچھتھا) لوٹ میں ہر باد ہور ہا تھا۔

عَجِلَ الْمَلِيْكُ لَهُ فَأَهْلَكَ جَمْعَهُ بِشَنَارِ مُخْزِيَةٍ أَوْ سُوْءٍ عَذَاب ما لک (المملك) نے اس كو بدنا م كرنے والى رسوائى اور فورى بدترین عذاب ہیں مبتلا كر ویا اور اس کے جھے کو ہر باد کر دیا۔

> ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں ہے ایک بیت مخش کی بنا پر چھوڑ دی ہے۔ ابن الخق نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے بیکھی کہا ہے۔

مُسْتَشْعِرِيْ حَلَقَ الْمَادِيِّ يَقُدُمُهُمْ جَلْدُ النَّحِيْزَةِ مَاضِ غَيْرُ رِعُدِيْدِ ان لوگوں کے آ گے آ گے ایک مخص تھا جو سفیداورجسم ہے گئی ہوئی نرم کڑیوں کی زرہ سینے تو ی مزاج 'ہرارا دے کو بورا کرنے والا تھا۔ ہز دل نہ تھا۔

أَغْيِيْ رَسُولَ إِلَٰهِ الْخَلْقِ فَضَّلَهُ عَلَى الْبَرِيَّةِ بِالتَّقُواى وَبِالْجُوْدِ (صفات نذکور ہے) میری مرادمعبودخلق کے رسول (کی ذات مبارک) ہے ہے جس کواس نے مخلوق پر تفوی اور سخاوت کے سبب سے فضیلت دی ہے۔

لَقَدُ زَعَمْتُمْ بِأَنْ تَحُمُوا ذِمَارَكُمْ ۚ وَمَاءُ بَدُرٍ زَعَمْتُمْ غَيْرُ مَوْرُوْدٍ ۗ تم نے دعویٰ کیا تھا کہانی ذ مدداری کی چیزوں کی حمایت کرو گے۔اور بدر کے جشمے کے متعلق تمہارا دعویٰ تھا کہوہ (مقام ) نزول کے نا قابل ہے۔

ثُمَّ وَرَدُنَا وَلَمْ نَسْمَعُ لِقَوْلِكُمْ حَتَّى شَرِنْنَا رِوَاءً غَيْرَ تَصُرِيْدِ اس کے بعد ہم اس چشے پر مہنچ اور ہم نے تہاری بات نہیں سی حتی کہ ہم اس قدرسیراب ہوئے كە (جارے لئے) يانى كى كيم بھى كى شەد كى۔

لے (الف) میں امنحویہ "کے بجائے" معزیہ" جیم ہے لکھا ہے جس کے معنی جزادیے والے کے بھی بن سکتے ہیں۔(احم محمودی)۔ ع (الف) من بجائے المورود" کے المودود" لکھنا ہے جوسٹی کو بالک النے دیتا ہے۔ (احم محمودی)

سرت این بشام ای دهدوم

مُسْتَعْصِمِينَ بِحَبُلِ غَيْرِ مُنْجَذِم مُسْتَحْكِم مِنْ حِبَالِ اللَّهِ مَمُدُودِ ہم الیبی رسی کوتھا ہے ہوئے ہیں جوٹو شنے والی نہیں ۔اللہ کی جانب ہے دراز کی ہوئی رسیوں میں ہےمضبوطری ہے۔

فِيْنَا الرَّسُولُ وَفِيْنَا الْحَقُّ سَبَعُهُ حَتَى الْمَمَاتِ وَنَصْرٌ غَيْرُ مَحْدُودِ ہم میں رسول ہےاور ہم میں حق ہے جس کی مرتے دم تک ہم پیروی کرتے رہیں گےاور (پیہ) غير محدود مدوے۔

وَافِ وَمَاضِ شِهَابٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ بَدُرٌ أَنَارَ عَلَى كُلِّ الْأَمَاجِيْدِ ململ ہے تیز ہے۔ابیا شہاب ہے جس ہے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ چودھویں رات کا ایسا جا ندہے جس نے تمام عزت وشان والوں کوروشن کر دیا ہے۔

ابن اشام نے کہا کہان کی بیت 'مستعصمین بحبل غیر منجذم''ابوز پراتصاری سے مروی ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ حسان بن ثابت نے ریجی کہا ہے۔

· خَابَتُ بَنُوْ أَسَدٍ وَآبَ غَزِيَّهُمْ يَوْمَ الْقَلِيْبِ بِسَوْءَ وَ وَفُضُوْح بنی اسد کو نا کامی نصیب ہوئی اور ان کی جنگجو جماعت گڑھے کے روز ( جنگ بدر کے روز ) بدترین رسوائی کے ساتھ واپس ہوگئ۔

مِنْهُمْ أَبُوالْعَاصِيْ تَحَدَّلَ مُقْعَصًا عَنْ ظَهْرِ صَادِقَةِ النَّجَاءِ سَبُوْح انہیں میں ابوالعاصی بھی تھا جو تیز رفتار۔ بیراک (گھوڑے) کی بیٹھ سے فوری موت کے لئے زمین مرگرا۔ حَيْنًا لَهُ مِنْ مَانِع بِسَلَاحِهِ لَمَّا ثُولى بِمُقَامَةِ الْمَذُبُوْحِ جب وہ ذیج کئے جانے کی جگہ گرا تو اس کے ہتھیار ہے اس کی حفاظت کرنے والی صرف اس کی موت تھی۔

وَالْمَرْءَ زُمْعَةَ قَدْ تَرَكُنَ وَنَحْرُهُ يَدُملي بِعَانِدِ مُعْبَطٍ مَسْفُو ح اورز معدجیسے کوانہوں نے ایسی حالت میں جھوڑ دیا کہ اس کے حلق سے ندر کنے والا تا ز ہ ہنے والا خون بەر ماتھا۔

نے خط کشیدہ دونوں مصرعے (الف) میں چھوٹ گئے ہیں۔ پہلے تنعر کے پہلے مصرعے کود دسرے شعر کے دوسرے مصرعے کے ساتھ لگادیا گیا۔(احرمحمودی)

مُتَوَسِّدًا حُرَّالْ جَبِيْنِ مُعَفَّرًا قَدْ عُرَّ مَارِنُ أَيْفِهِ بِقُوْحٍ جبیں نا زخاک آلوہ ہوکرز مین برنکی ہوئی تھی اور ناک کی پھننگ گندگی ہے آلوہ ہتھی۔ وَنَجَا ابْنُ قَيْسٍ فِي بَقِيَّةِ رَهُطِهِ بِشَفَا الرِّمَاقِ مُولِيًّا بِجُرُوح

اور ابن قیس اپنی باتی جماعت کے ساتھ زخم خور دہ زندگی کے آخری جھے میں پیٹھ پھیر کر ( بھا گا

اور ) نیج نکلا \_اورحسان بن ثابت نے بیجی کہا ہے \_

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلُ أَتَى أَهُلَ مَكَّةً إِبَارَتُنَا الْكُفَّارَ فِي سَاعَةِ الْعُسْر کیا ایسانہیں ہوا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کڑے وفت کا فروں کو ہمارے پر باد کرنے کی خبر کے والوں کوئینی (یانہیں)\_

قَتَلْنَا سَرَاةَ الْقَوْمِ عِنْدَ مَجَالِنَا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلاَّ بِقَاصِمَهُ الظُّهُرِ ہم نے اپنے حملے کے وفت اس قوم کے سینے چنے لوگوں کوٹل کر دیا۔ اور وہ سب کے سب ٹوٹی ہوئی کمریں لے کروایس ہوئے۔

قَتَلْنَا أَبَاحَهُلِ وَعُتْبَةً قَبْلَهُ وَشَيْبَةً يَكُبُو لِلْيَدَيُن وَلِلنَّحُو ہم نے ابوجہل کوبھی قتل کر دیا اور اس سے پہلے عتبہ کوبھی قتل کر دیا اور شیبہ تو اوند ھے منہ سینے اور ہاتھوں کے بل گرر ہاتھا۔

قَتَلْنَا سُويَدًا ثُمَّ عُتْبَةً بَغْدَهُ وَ طُغْمَةً أَيْضًا عِنْدَ ثَائِرَةِ الْقَتْر ہم نے سوید کوتل کر دیا پھراس کے بعد عتبہ وتل کیاا درگر دوغبارا ڑتے وقت طعمہ کو بھی قتل کر ڈالا۔ فَكُمْ قَدْ قَتَلْنَا مِنْ كَرِيْمِ مُرَزَّإِ لَهُ حَسَبٌ فِي قَوْمِهِ نَابِهُ الدِّكْرِ غرض ہم نے کتنے ہی مصیبت کے مارے بڑے رہے والوں کو قبل کر دیا جن کے کارنا موں کی ان کی قوم میں بڑی شہرت تھی۔

تَرَكْنَا هُمْ لِلْعَاوِيَاتِ يَنْسَهُمْ وَيَصْلَوْنَ نَارًا بَغْدُ خَامِيَةَ الْقَحْرِ ہم نے انہیں بھو کنے والوں ( بعنی بھیٹر یول ) کے لئے جھوڑ دیا جو بار باران کے پاس آتے ہیں اوراس کے بعدوہ الی آگ میں داخل ہوں گے جس کی گہرائی میں بلاک گرمی ہے۔

لَعَمْرُكَ مَا حَامَتُ فَوَارِسُ مَالِكِ وَأَشْيَاعُهُمْ يَوْمَ الْتَقَيِّنَا عَلَى بَدُرٍ تیری عمر کوشم ۔ بدر کے روز جب ہم سے مقابلہ ہوا تو نہ مالک کے سواروں نے پچھ مدو کی ندان کے اور ساتھیوں نے ۔

ابن بشام نے کہا کہان کی بیت' قتلنا اماجهل و عتبه بعده''ابوز پیرانصاری نے مجھے شائی۔ ابن ایخی نے کہا کہ حسان ثابت نے ریکھی کہا ہے۔

نَجْى حَكِيْمًا يَوْمَ بَدُرٍ شَدُّهُ كَفَيْحَاءِ مُنْهَرٍ مِنْ بَنَاتِ الْأَعْوَج بدر کے روز حکیم کواس کی دوڑنے بیخالیا جس طرح الاعوج کنا می گھوڑی کے پچھیریوں میں سے ا مک چھیری پچ گئے تھی۔

لَمَّا رَأَى بَدْرًا تَسِيْلُ جِلَاهُهُ بِكُتَيبةٍ خَضْرَاءَ مِنْ بَلْخَزْرَج جب بدرے دیکھا کہ دادی کے کناروں ہے بی خزرج کالشکر (یا رسالہ) امنڈ اچلا آ رہاہے ( نو جماگ کرنچ گیا )\_

لَا يَنْكِلُونَ إِذَا لَقُوا أَعْدَاءَ هُمْ يَمْشُونَ عَانِدَةَ الطَّرِيْقِ الْمَنْهَج وہ ( بنی خزرج ) جب اینے رغمن کے مقابل ہوتے ہیں تو ان سے زعب ز دہ نہیں ہوتے اور شاہ راہ ے (ہٹ کر) ٹیز ھے تر چھے ہیں جاتے۔

كُمْ فِيْهِمْ مِنْ مَاجِدٍ ذِي مَنْعَةٍ بَطَلٍ بِمُهْلِكَةِ الْجَبَانِ الْمُحَرِّج ان میں کتنے ہی ایسے ہیں جوعظمت وشان والے اور اپنی آپ حفاظت کرنے والے پہلوان ہیں جومصنطرب برز دلوں کو ہلاک کرتے والے ہیں۔

وَ مُسَوَّدٍ يُعْطِى الْجَزِيْلَ بِكَفِّهِ حَمَّالِ أَثْفَالِ الدِّيَاتِ مُتَوَّج اور کتنے سر دار ہیں جوایئے ہاتھوں بہت کچھ دینے والے دینوں کے باراٹھانے والے تا جدار ہیں۔ زَيْنِ النَّدِيِّ مُعَاوِدٍ يَوْمَ الْوَغَا ﴿ ضَرْبَ الْكُمَاةِ بِكُلِّ آبَيَضَ سَلْجَحِ تجلس کی زینت بوقت جنگ بار بار پہلوانوں پرسفید( چیکتی ہوئی) تیز ( مکوار ) ہے وار کرنے والے ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ ان کا قول 'سلجج'' کی روایت ابن آئی کے سوادوسروں سے آئی ہے۔ این آئی نے کہا کہ حسان نے میر بھی کہاہے۔

فَمَا نَخُسُى بِحَمْدِ اللَّهِ قَوْمًا وَإِنْ كَثُرُوا وَأَجْمَعَتِ الزُّحُوفُ الله کے فضل ہے ہم کسی قوم ہے نہیں ڈرتے۔اگر جدوہ ( کتنے ہی) زیادہ ہوں۔اور لشکر کے لشكرجمع ہوجا كيں \_

ا شراح سے صرف اتنامعلوم ہوتا ہے الاعوج تامی محورُی زبانہ جاہنیت میں شہورتشی اس کے پیچیر یوں کے بیچنے کا کیا قصہ ہے معلوم نه بوا\_ (احرمحودي)

إِذَا مَا أَلْبُوا جَمْعًا عَلَيْنَا كَفَانَا حَدَّهُمْ رَبُّ رَءُ وْفُ جب كسى جماعت كوانبول نے ہمارے خلاف ابھارااور جمع كيا تومبريان يروردگار ہمارے لئے ان کی قوت کے مقالمے میں کافی ہو گیا۔

سَمَوْنَا يَوْمَ بَدُرٍ بِالْعَوَالِيُ سِرَاعًا مَا تُضَعْضِعُنَا الْحُتُوفَ ہم بدر کے دن اونے اونے نیزے لے کرتیزی ہے جما گئے اس حالت ہے کہ ہمیں موتول (کے خوف ) ہے کوئی کمزوری ناتھی۔

فَلَمْ تَرَ عُصْبَةً فِي النَّاسِ أَنْكَى لِمَنْ عَادَوْ إِذَا لَقِحَتُ كَشُوْفُ پھر جب خواہش نہر کھنے والی اونٹنی گا بھن ہوگئی (لیعنی کا مختم ہوگیا ) تو انہوں نے جن ہے دشمنی کی تھی انہیں ہے اس قدر مقبور ہوئے کہ لوگوں میں ان سے زیادہ مقبور تو نے کسی کونہ دیکھا ہوگا۔ وَلَكِنَّا تُوكُّلُنَا وَقُلْنَا وَقُلْنَا وَمُعْقِلُنَا وَمَعْقِلُنَا السَّيُوفُ لیکن ہم نے (انٹدیر) مجروسہ کیا اور کہا ہمارے قابل ستائش کا م اور ہماری پناہ گا مکواریں ہیں۔ لَقِيْنَاهُمُ بِهَا لَمَّا سَمَوْنَا وَنَحْنُ عِصَابَةٌ وَهُمْ أَلُوْفُ جب ہم نے انہیں دور ہے دیکھا تو ان ہے مقابلہ کیا حالاتکہ ہماری ایک جھوٹی سی جماعت تھی اوروه بزارول تھے۔

اورحسان بن ٹابت ہی نے بی بچ کی ہجواوران کے مقتولوں کے متعلق کہا ہے۔

جَمَحَتْ بَنُوْ جُمَحِ بِشِفْوَةِ جَدِّهِمُ إِنَّ الذَّلِيْلَ مُوَكَّلٌ بِلَالِيْلِ بنو بح نے اپنی بدیختی (یا این داداکی بدلعیبی) کے سبب سے سرکشی کی۔ بے شبہہ ذلیل مخص (خودكو) ذليل (مغات) بى كے حوالے كرتا ہے۔

قُتِلَتُ بَنُوْ جُمَحٍ بِبَدْرٍ عَنُوَةً وَتَخَاذَلُوا سَعْيًا بِكُلِّ سَبِيْلِ بنونج بدر کے روز (وشمن کے ) غلبے ہے (بے بسی کی حالت میں) قبل کئے گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کی امداد ترک کردی اور ہرایک رائے سے بھاگ گئے ( یعنی جوراستہ ملااس سے نکل بھا کے )۔

جَحَدُوا الْقُرَانَ لِ وَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ وَاللَّهُ يُظْهِرُ دِيْنَ كُلِّ رَسُولِ

يرت اين بشام هه حدود م

انہوں نے قرآن کا انکار کیا اور محمد (رسول اللّٰمَ فَاتَیْزُمُ) کو جھٹلا یا۔اور اللہ تو (اینے) ہرا یک رسول کے دین کوغلبہ دیا ہی کرتا ہے۔

لَعَنَ الْهِالَّهُ أَبَا خُزَيْمَةَ وَالْبَنَّةُ وَالْبَعَالِدَيْنِ وَ صَاعِدَ بْنَ عَقِيْل معبود (حقیقی) نے ابوخزیمہ ادراس کے بیٹے کو ذکیل کیا اور دونوں خالدوں کوبھی اور صاعد بن عقبل کوجھی۔

ابن آتخق نے کہا کہ عبیدہ بن الحارث بن المطلب نے جنگ بدراورا پنے یا وُں کے کثنے کے متعلق کہا ے جس پر مقابلے کے لئے نکلتے وقت پرضرب آئی تھی جب کہ وہ اور حمز ہ اور علی اپنے وحمٰن سے مقابے کے لئے نکلے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعران اشعار کا انکار کرتے ہیں۔

سَتُبُلُّغُ عَنَّا أَهُلَ مَكَّةَ وَقُعَةٌ يَهُبُّ لَهَا مَنْ كَانَ عَنْ ذَاكَ نَائِيَا قریب میں کے والوں کو ہمار ہے متعلق ایک واقعے کی خبر پہنچے گی جس کومن کر جو شخص بھی اس

مقام ہے دور ہووہ ہے چین ہوجائے گا۔

بعُنْبَةَ إِذْ وَلِّي وَشَيْبَةَ بَعْدَهُ وَمَا كَانَ فِيْهَا بِكُرُ عُنْبَةَ رَاضِيا (وہ خبر ) عتبہ کے متعلق ( ہو گی ) جبکہ اس نے پیٹھے پچیری اور اس کے بعد شیبہ نے بھی اور اس حالت کی ( بھی انہیں خبر ہینچے گی ) جس میں رہنے پر عتبہ کا پہلونٹھی کالڑ کا راضی ہو گیا۔

فَإِنْ تَقُطَعُوا رِجُلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ أَرَجِّي بِهَا عَيْشًا مِنَ اللَّهِ دَانِيَا بھرا گرانہوں نے میرایا وُں کاٹ دیا تو ( کوئی مضا نَقْدَبیں کہ ) میں تومسلم ہوں۔اس کے عوض میں میں اللہ ہے قریب ہی میں ایک قابل عظمت زندگی کا امید وار ہوں۔

مَعَ الْحَوْرِ أَمْنَالِ التَّمَاثِيْلِ أُخْلِصَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعُلْيَا لِمَنْ كَانَ عَالِيَا (وہ زندگی) بڑی آئکھوں والیوں کے ساتھ گزرے گی جو ) پتلیوں کی سی (ہوں گی ) جو بلند درجہ جنتوں میں ہے ان لوگوں کے لئے مخصوص ہوں گی جو بلندمر تبہ ہوں۔

وَبِعْتُ بِهَا عَيْشًا تَعَرَّفْتُ صَفْوَةً وَعَالَجْتُهُ حَتَّى فَقَذْتُ الْأَدَانِيَا میں نے ان (جنتوں) کے لئے الیمی زندگی بیج ڈالی جس کی صفائی مجھے معلوم تھی (یعنی کوئی تکلیف کی زندگی نہتھی ) اور میں نے اس معالمے میں ( اس قدر ) کوشش کی کہ قریب والوں (رشتە دارون تك ) كوڭھود ما\_ وَاكْرَمَنِى الرَّحْمَلُ مِنْ فَصْلِ مَنْهِ مِنْ فَصْلِ مَنْهِ مِنْ الْإِسْلَامِ غَطَّى الْمَسَادِيَا اور رحمٰن نے اپنے فضل و (کرم) سے مجھے (ایسے) خلعت اسلام سے سرفراز فر مایا جس نے (میری تمام) برائیوں کو ڈھا تک لیا۔

وَمَا كَانَ مَكُرُوْهًا إِلَى قِتَالِهِمْ عَدَاةَ دَعَا الْآكُفَاءَ مَنْ كَانَ دَاعِيًا اورجس روز بلانے والے نے (اپنے) ہمسروں کو (مقالبے کے لئے) بلایا۔ جھے ان لوگوں سے جنگ کرنا کچھ برانہ معلوم ہوا۔

وَلَمْ يَبْغِ إِذْ سَالُو السَّبِيَّ سَوَاءَ نَا لَلْأَتَنَا حَتَى حَصَوْنَا الْمَنَادِيا جَبِيلِ الْهِ الْهَنَادِيا جَبِيلِ جَبِ انہوں نے ہی (منائِدِیَمُ کے مطالبہ کیا تو آ ب نے ہم تینوں کے سوا اور کسی کو طلب نہیں فر مایا (یا ہم تینوں کے مماثل لوگوں کو طلب نہیں فر مایا) حتی کہ ہم پکار نے والے کے پاس حاضر ہوگئے۔

لَقِیْاَهُمْ کَالْاسْدِ تَخْطِرُ بِالْقَنَا لَقَاتِلُ فِی الرَّحُمْنِ مَنْ کَانَ عَاصِیا ہم نیزے لے کرشیروں کی طرح اکر کرچتے ہوئے ان سے جالے۔اور جونا فرمان تھا ہم اس سے رحمٰن کے لئے جنگ کرنے گئے۔

فَمَا بَرِحَتُ أَفَدَامُنَا مِنْ مَقَامِنَا ثَلَاثَتِنَا حَتَى أُزِيْرُوا الْمَنَائِيَا غرض ہم تیوں اپنے (اپنے) مقاموں پر ڈٹے رہے یہائی تک کہ (ان کی) موتوں سے ملاقات کرادی گئی (یعنی مارڈ الا)۔

ابن ہشام نے کہا کہ جب ابوعبیدہ کے پاؤل پر چوٹ گی تو انہوں نے کہا۔ سنوتو اللہ کی شم! اگر ابوطالب آج ہوتے تو وہ جان لیتے کہ بیں اس قول کا ان سے زیادہ حق وار ہوں جو انہوں نے کسی وقت کہا تھا۔

کذابتُ مُ وَ بَیْتِ اللّٰهِ بُنْزِی مُحَقَدًا وَلَمَّا نُطاعِنُ دُوْنَهُ وَنَاضِلِ کَذَبُونَ مِنْ اللّٰهِ بُنْزِی مُحَقَدًا وَلَمَّا نُطاعِنُ دُوْنَهُ وَنَاضِلِ بِحَدِر مَنْ اللّٰهِ بُنْزِی مُحَقَدًا وَلَمْ اللّٰهِ بُنْزِی مُحَقَدًا وَلَمْ اللّٰهِ بُنْزِی مُحَقَدًا وَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بُنْزِی مُحَدِد مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

وَ نُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذُهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ (ثم نے جموث کہا کہ) ہم انہیں (تمہارے) حوالے کر دیں گے۔ (ایبا ہر گزنہیں ہوسکتا) یہاں تک کہ ہم ان کے اطراف کچیڑ جائیں اورائی بچوں اور بیویوں سے غافل ہوجائیں۔ اور یہ دونوں بیتیں ابوطالب کے ایک قصیرے میں سے ہیں۔ جنہیں ہم نے سابق میں ای کتاب میں ڈ *کر کر* دیا ہے۔

اُیَا عَیْنُ جُوْدِی وَلَا تَبْخَلِی بِدَمْعِیكِ حَیفًا وَلَا تَنْزُدِی ایستَمْعِیكِ حَیفًا وَلَا تَنْزُدِی ای آن ایستر استِیا استراد استراد استراد استراد استیار میدان کے لئے ہی دیا ہا المشاهد والمعنصر علی سید مید میدان م

جَرِیُ الْمُقَدَّمِ شَاکِی السِّلَاحِ کَرِیْمِ الشَّنَاطِیْبِ الْمِحْسِرِ چین قدمی کرنے میں جری تیز ہتھیار والا 'بہترین محالہ والا 'تغیش اور تجریے کے بعد بھی بہترین ٹابت ہونے والا۔

عُبَيْدَةً أَمْسٰی وَلَا نَوْتَجِیْهِ لِعُوْفٍ عَسرَانًا وَلَا مُنْگَسِ عبیدہ پر جوشام کے وقت اب الی حالت میں ہوگیا ہے کہ ہم پرکوئی خوش حال یا کوئی بدحالی نازل ہوتو ہم اس سے کی طرح امیز ہیں کر بکتے۔

وَقَدُ كَانَ يَحْمِي غَدَاةَ الْقِتَا لِي حَامِيَةَ الْجَيْشِ بِالْمِبْتَرِ طَالِمَ مُعَالِدًا الْجَيْشِ بِالْمِبْتَرِ طَالِكَ مِنْ وَمَلُوارِ الشَّكَرِي حمايت مِنْ معروف تفاله

کعب بن ما لک نے جنگ بدر کے متعلق سے محی کہا ہے۔

أَلَا هَلُ أَتَى غَسَّانَ فِي نَأْي دَارِهَا وَ أَخْبَرُ شَيْءٍ بِالْأُمُورِ عَلِيْمُهَا دُراسنوتو! كيا بَيْ غَسَان كوان كروں كى دورى كے باوجود بيز برينج چى ہے۔اوركى چيز كى خبرتو وہي خض اچى طرح وے سكتا ہے جواسے خوب جانتا ہو۔

بِأَنْ قَلْهُ رَمَنْنَا عَنْ قَسِي عَدَاوَةٍ مَعَلَّهُ مَعًا حُبَهَا لَهَا وَحَلِيْمُهَا كَهُ وَكُلِيمُهَا كَهُ مَعُدكَ جَابِلُول اورشين دونو لِقَهم كافراد نے دشنى كسب سے بميں تيروں كانشانه بنايا لِلَّانَّا عَبَدُنَا اللَّهُ لَمْ نَوْجُ غَيْرَةً وَجَاءَ الْجِعَنَانِ إِذْ أَتَانَا زَعِيْمُهَا اللهِ لَكُ كَهُ جَبِ بَهَا رَكِيمُهَا اللهُ كَمْ نَوْجُ غَيْرَةً وَ رَجَاءً الْجِعَنَانِ إِذْ أَتَانَا زَعِيْمُهَا الله كارسول آياتو بم نے جنت كى اميد ميں الله كے سواكى اور سے اس لئے كہ جب بهارے پاس الله كارسول آياتو بم نے جنت كى اميد ميں الله كے سواكى اور سے اميد ندركمى اوراى كى غلامى اختيار كرلى ۔

این بشام ۵ صدروم

نَبِيٌّ لَهُ فِي قُومِهِ إِرْثُ عِزَّةٍ وَأَعْرَاقُ صِدْقِ هَذَّبَتُهَا أُرُومُهَا وہ ایسانی ہے کہ اسے اپنی قوم میں موروثی عزت حاصل ہے اور سے صفات والا ہے جن کواس كاصول نے مہذب بناد يا ہے۔

فَسَارُوا وَ سِرْنَا فَالْتَقِيْنَا كَانَّنَا اسُودُ لِقَاءِ لَا يُرَجِّي كَلِيمُهَا پس وہ بھی چلے اور ہم بھی چلے اور ان ہے ہم اس طرح مقابل ہوئے ۔ کو یا مقابلے کے لئے ایسے شیر ہیں کہ جن کے زخم خور دہ ( کے بیجنے ) کی امیدنہیں کی جاتی۔

ضَرَبْنَا هُمْ حَتَّى هَوَاى فِيْ مَكَّرِّنَا لِمُنْجِرِ سَوْءِ مِنْ لُوِّيِّ عَظِيْمُهَا ہم نے ان پریہاں تک شمشیرزنی کی کہ ہمارے حملے میں بی لوگ کا بردا (سردار) او تدھے منہ برى طرح كرسے بيں جا كرا۔

فَوَلُّوا وَدُسْنَاهُمْ بِبِيْضِ صَوَارِمِ سَوَاءٌ عَلَيْنَا حِلْفُهَا وَضَمِيمُهَا پس انہوں نے پیٹے پھیری اور ہم نے چیکتی تکواروں ہے انہیں یا مال کیا اور ہمارے لئے ان میں اصلی ا فراداوران کے حلیف دونوں برابر تھے۔ (ہم نے دونوں کو یا مال کیا)۔

اورکعب نے بیجی کہاہے۔

لَعَمْرُ أَبِيْكُمَا يَا ابْنَىٰ لُؤَيِّ عَلَى زَهْوٍ لَدَيْكُمْ وَانْتِخَاءِ اے بن اؤی کے دونو ل اڑکو! تم دونوں کے باپ کی قتم! با وجود اس کے کہتم میں (اپنی قو توں یر) محمنڈا در تکبرتھا۔

لَمَا خَامَتُ فَوَارِسُكُمُ بِبَدُرٍ وَلَا صَبَرُوا بِهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ (مقام) بدر میں تمہارے سواروں نے (تمہاری) کوئی حفاظت نہیں کی۔ اور نہ مقابلے کے وتت ومال وه جم سكير

وَ رَدُنَاهُ بِنُورِ اللَّهِ يَجُلُو رُجَى الظَّلْمَاءِ عَنَّا وَالْفِطَاءِ ہم اپنے ساتھ اللّٰد کا نور لے کراس مقام پر پہنچے ہیں جواند میری رات کی تاریجی اور پر دوں کوہم ے دور کررہاتھا۔

رَسُولُ اللَّهِ يَقُدُمُنَا بِأَمْرٍ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ أُخْكِمَ بِالْقَضَاءِ (وہ نور) اللہ تعالیٰ کارسول تھا جواللہ تعالیٰ کے احکام میں ہے کئے تھم کے تحت ہمارے آ سے جل ر ہاتھا جس کوقضا (وقدر) ہے متحکم کردیا گیا ہے۔ سرت این اشام یا حدددم

فَمَا ظَفِرَتُ فَوَارِسُكُمْ بِنَدْرٍ وَمَا رَجَعُوا اِلْيُكُمْ بِالسَّوَاءِ بدر میں تمہارے سواروں نے نہ نتج حاصل کی (اور) نہوہ تمہاری جانب سیح وسالم لوٹے۔ فَلَا تَعْجَلُ أَبًا سُفْيَانَ وَارْقُبُ جِيَادَ الْخَيْلِ تَطْلُعُ مِنْ كَدَاءِ پس اے ابوسفیان جلدی نہ کراور مقام کداء ہے بہترین گھوڑوں کے چڑھ آنے کا انتظار کر۔ بِنَصْرِ اللَّهِ رُوْحُ الْقُدُسِ فِيْهَا وَمِيْكَالٌ فَيَاطِيْبَ الْمَلَاءِ (ووسوار) خدائی مدوساتھ لئے ہوئے ہوں گےاوران میں روح القدس اور میکا ئیل ہوں گے یں ریسی بہترین جماعت ہے۔

اور طالب بن ابی طالب نے رسول اللّٰہ مَنیٰ تَیْمِ کی ستائش اور جنگ بدر میں قلیب والے افراد قریش میر م شے کے طور پر کہا ہے۔

أَلَا إِنَّ عَيْنِي أَنْفَدَتُ دَمْعَهَا سَكُبًا لَهُ كَيْ عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرْى كَغْبَا سنو! کہ میری آئکھنے بی کعب پر دور دکراس قدرآ نسو بہائے کہ آنسوختم ہو گئے کیکن اس کو بی كعب من كوئى فرونظر نبيس أتا-

أَلَا إِنَّ كَعْبًا فِي الْحُرُّوبِ تَخَادَلُوا وَأَرْدَاهُمْ دَا الدَّهَرِ وَاجْتَرَحُوا ذَنْبَا سنو! کہ بنی کعب نے جنگوں میں ایک دوسرے کی مدد چھوڑ دی اور انہوں نے گنا ہوں کا ارتکاب کیا تو اس ز مانے نے ان کو ہلاک کر دیا۔

وَعَامِرُ تَبْكِي لِلْمُلِمَّاتِ غُدُوَّةً فَيَالَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَرَاى لَهُمَا قُرْبَا اور بنی عامر کی بیرحالت ہے کہ صبح سوریے آفتوں کے نزول کے سبب روتے رہتے ہیں۔ کاش مجھے خبر ہوتی کہ کیاان دونوں ( تبیلوں ) کوبھی نز دیک ہے دیکے سکوں گا۔

هُمَا أَخَوَاىَ لَنْ يُعَدُّ لِغَيَّةٍ تُعَدُّ وَلَنْ يُسْتَامَ حَارُهُمَا غَصْبًا وہ دونوں ( قبیلے ) میرے بھائی ہیں ( اور ایسے بھائی کہ جب دوسرے لوگوں کی نسبت ان کے ہا ہے سواکس اور کی جانب کی جاتی ہے تو) ان کی نسبت ان کے باپ کے سواکس اور کی جانب ہرگزنہیں کی جاتی۔اوران کے بیڑوی کے مال واسباب کے چھین لینے کے متعلق کوئی سوال بھی نہیں کیا جاتا۔

فَيَا أَخَوَيْنَا عَبُدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاً فِدًى لَكُمَا لَا تَبْعَثُوا بَيْنَنَا حَرْبَا پس اے ہیارے بھائیو!اے بی عبدتشس اوراے بی نوفل میں تم دونوں کے لئے فدا ہوجا وُل

ہارے درمیان آپس میں جنگ نہ بریا کرو۔

وَلاَ تُصْبِحُوا مِنْ بَغْدِ وُدٍّ أَنْهَةٍ ۚ أَخَادِيْتَ فِيْهَا كُلُّكُمْ يَشْتَكِي النَّكْبَا اور (آپس میں) محبت واتحاد کے بعد (عبرت انگیز) واقعات کی صورت اختیار نہ کرلو کہ جس میں تم میں ہے ہر شخص ا و با رو ہر با دی کی شکایت کرتا رہے۔

أَلُمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ حَرُبِ دَاحِسٍ وَحَبَيْشِ أَبِي يَكُسُوْمَ إِذْ مَلُوا الشِّعْبَا کیاتم لوگوں کو جنگ داحس کا انجام معلوم نہیں اور ابو یکسوم کےلشکر کے واقعات کی خرنہیں جب انہوں نے بہاڑوں کے درمیانی راستے کو بحرویا تھا۔

فَلُوْلًا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ لَاصْبَحْتُمْ لَا تَمْعُوْنَ لَكُمْ سِرْبَا پس اگر اللہ تعالی کی جانب ہے مدافعت نہ ہوتی جس کا غیر کوئی ہے ہی نہیں تو تمہاری پیرحالت ہوجاتی کہتم اپنی ہیو یوں تک کی حفاظت نہ کر کتے۔

فَمَا إِنْ جَنَيْنَا فِي قُرَيْشِ عَظِيْمَةً ﴿ سِولَى أَنْ حَمَيْنَا خَيْرَ مَنْ وَطِئَى النَّوْبَا بجوال کے کہ ہم نے روئے زمین پر چلنے والوں میں سے بہترین فروک حمایت کی قریش کا ہم نے کوئی برواجرم تونہیں کیا تھا۔

أَحَاثِقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ مُرَزًّا كَرِيْمًا ثَنَاهُ لَا بَخِيْلًا وَلَا ذَرْبَا (ہم نے اس فرد کی حمایت کی جو) شریف اور آفتوں کے موقعوں پر بھرو سے کے قابل ۔ تعریف وتوصیف کے لحاظ ہے بڑے مرتبے کا ہے۔ (وہ) نہ جیل ہے (اور) نہ فساوی۔

يُطِيْفُ بِهِ الْعَافُولَ يَغْشُونَ نَابَهُ ۚ يَوْبُونَ نَهْرًا لَا نَزَوُرًا وَلَا صَرْبًا اس کے دروزے پر مانگنے والول کی بھیڑگی رہتی ہے وہ الی نہر پر آ کر جاتے ہیں جس کا یانی تھوڑا ہے اور نہ سو کھ جانے والا۔

فَوَاللَّهِ لَا تَنْفَكُ نَفُسِي خَزِيْلَةً تَمَلُّمَلُ خَتَى تَصُدُقُو الْحَزُرَ حَ الصَّرْبَا بخدا میراننس (اس وفت تک )عمکین اور بے قرار رہے گا جب تک کہتم لوگ خز رج برایک كارى ضرب نەلگا ۇ ـ

اورضرار بن الخطاب القبري نے ابوجہل بن ہشام پرمر ثبیہ کہا ہے۔

أَلَا مَنْ لَعِيْنِ نَاتَتِ اللَّيْلَ لَمْ تَنَمْ ۚ تُوَاقِبُ نَحْمًا فِي سَوَادٍ مِنَ الطُّلُمْ ارے لوگو! اس آئکھ کے لئے جس نے اندھیری رات میں تاروں کو دیکھتے ہوئے رات میں تاروں کودیکھتے ہوئے رات گزار دی اور آنکھ ہے آنکھ نہ گئی۔ کوئی (تسلی دینے والا بھی) ہے۔
کاُنَّ قَلْدُی فِیْھَا وَلَیْسَ بِھَا قَلْدُی سِولی عِبْرَ فِی مِنْ جَائِلِ اللَّمْعِ تَنْسَجِمِ
(اس آنکھ کی حالت یہ ہے کہ) کویا اس میں خس وخاشاک پڑا کیا ہے حالا نکہ اس جلن کے سواجو
آنسووں کو ابھار کر بہاتی جاتی ہے کوئی خس وخاشاک نہیں۔

فَکِلْغُ قُرِیْشًا أَنَّ خَیْرِنَدِیِّهَا وَٱکْکِرَمَ مَنْ یَمْشِیْ بِسَاقِ عَلَی فَدَمُ غرض قریش کویه خبر پہنچا دے کہ اس کی مجلس کا بہترین شخص اور پنڈلی سے قدم پر چلنے والوں میں سے شریف ترین شخص۔

عَلَى هَالِكِ أَشُجَى لُوْيِ بُنِ غَالِبٍ أَنَّتُهُ الْمَنَايَا يَوْمَ بَدُرٍ فَلَمْ يَرِمُ اس بِلاک ہونے والے پرجو بنی لوسی بن غالب میں سب سے زیادہ بہادر تھا۔ بدر کے روز موتیں اس کے باس آئین اور وہ وہاں سے جدانہ ہوا۔

وَمَا كَانَ لَيْكُ سَاكِنْ بَعْلَ بِيشَةٍ لَدَى غَلَلٍ يَجُوى بِبَطْحَاءً فِي أَجَمْ جِمَارُى مِن بِطَحَاء فِي أَجَمْ جِمارُى مِن بطحاء من بهك كرة نے والے نالے كے پاس شير كر بنے كے جنگل ميں كوئى شير

ا (الف) بین 'توی''تاکے مثنا ہ فو قانیہ ہے جو تحریف کا تب ہے کیونکہ توی جمعنی ھلك ۔ سمع ہے آیا ہے۔ ض سے کسی لفت بین بین ۔ (احریحودی)

ع (الف) میں 'یوم' یائے مثناۃ 'تحآنیہ سے لکھا ہے جس کے یہاں کوئی مناسب معنی نبیں معلوم ہوتے۔(احمرمحمودی) سع (الف) میں بحدم دال مہملہ ہے ہے۔جس کے کوئی مناسب معنی مجھ میں نبیں آئے۔(احمرمحمودی)

ابيانه تفاند

بِأَجْرَأَ مِنْهُ حِيْنَ تَخْتَلِفُ الْقَنَا وَتُدْعَى نَزَالِ فِي الْقَمَاقِمَةِ الْبُهَمُ اللهُمَّمُ اللهُمَ اس سے زیادہ جرائت والا ہو جبکہ نیزے دونوں جانب سے چل رہے ہوں اور بہا درسر داروں کے درمیان میدان میں مقابلے کے لئے میدان میں آؤگی آواز بلند ہور ہی ہو۔

وَجِدُّوْا فَإِنَّ الْمَوْتَ مُكُومَةً لَكُمْ وَمَا بَعْدَهُ فِي آخِرِ الْعَيْشِ مِنْ نَدَمْ اوركوشش كرتة ربوكيونكه موت تمهارے لئے باعث عزت ہے۔ اور موت كے بعد بھى دوسرى زندگى بيس كو پچتائے كى بات نہيں۔

وَقَدُ قُلْتُ إِنَّ الرِّيْحَ طَيِّبَةً لَكُمْ وَعِزَّ الْمُقَامِ غَيْرَ شَكْ لِلِنِي فَهَمْ اور مِن فَ كَهُد وَلِي اللهِ مِن كَافْتِهِ اور مِن فَ كَهُد والمِن اللهِ مِن كَافْتِهِ اور مِن اللهِ مَن كَهُ وَمُ كَافِيهِ اللهِ مِن كَامِقامَ تَهَادِ اللهِ عَهادِ اللهِ عَهادَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

يُحَيِّرُ فِي الْمُخَيِّرُ أَنَّ عَمْرًا أَمَّامَ الْقَوْمِ فِي جَفْرٍ مُحِيلِ خبردين والے (جُھے) خبرديت بن كرعروقوم كرمائے ايك منهدم باؤلى (يا كُرُھے) ميں تھا۔ فَقَدُ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ ذَاكَ حَقًّا وَأَنْتَ لِمَا تَقَدَّمَ غَيْرُ فِيْلِ

ا (ب) میں 'فتیل' نے ہے۔ جس کے معنی ہیرہوں گے کہ ذرابھی فائدہ ہوسکتا ہے۔ (احمرمحمودی) علی (الف) میں 'محفو'' باحاء طلی ہے جس کے معنی گڑھے کے جیں اور (ب ج و) میں 'مجفو'' باجیم ہے جس کے معنی غیر پختہ باؤلی کے ہیں۔ (احمرمحمودی)

میرت این بشام مه صدووم کی کی کی این بشام مه صدووم کی در ۱۶۰۸ کی کی کی این بشام مه صدووم میں پہلے ہی اس بات کوئل مجھتا تھا اور تیری حالت پہلے ہی ہے سیھی کہ تو ف سدرائے رکھنے والا

وَكُنْتُ بِنِعْمَةٍ مَا دُمْتَ حَيًّا فَقَدْ خُلِّفْتَ فِي دَرَجِ الْمَسِيْل اور جب تک تو زنده تھا میں ناز ونعمت کی حالت میں تھا اور اب تو تو ذلت کی حالت میں حجوز دیا

كَأْيِّي حِيْنَ أُمْسِي لَا أَرَاهُ ضَعِيْفُ الْعَقْدِ ذُوْهَمِّ طَوِيْلِ جب میری بیرحالت ہوگئی کہ میں تجھے نہیں و مکچار ہا ہوں تو میری حالت ایسی ہوگئی ہے گویا مجھ میں کوئی عزم ہی نہیں رہااور بڑی فکر میں مبتلا ہو گیا۔

عَلَى عَمْرِو إِذَا أَمْسَيْتُ يَوْمًا وَطَرُفٍ مِنْ تَدَكَّرِم كَلِيْلِ جب میں کسی روزعمر و کا خیال کرتا ہوں ( اور اس کی یا د آتی ہے ) تو میری آئیکھیں اس کی یا د میں الیں معلوم ہوتی ہیں کہ وہ تھکی ہوئی ہیں (یعنی بجزاس کے خیال کے اور کوئی چیز مجھےنظر نہیں آتی )۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعر نے الحارث بن ہشام کی جانب ان اشعار کی نسبت کرنے سے ا نکار کیا ہے۔اورجس شعرمیں'' جفو'' ہےاس کی روایت ابن آئی کے سواد وسرول ہے لی ہوئی ہے۔ ابن ایحق نے کہا کہ ابو بکر بن الاسود بن شعوب اللیثی نے جس کا نام شدا دا بن الاسود تھا کہا ہے۔ فَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ مَدُرٍ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَام بدر کے گڑھے کے پاس گانے والی لونڈیاں اور شراب پینے والے کیسے کیسے معزز افراد موجود تھے۔ وَمَاذَا مِالْقَلِيْبِ بَدُرٍ مِنَ الشِّيْزَىُ تُكَلَّلُ بِالسَّنَامِ بدر کے گڑھے کے پاس شیشم (یا آ بنوس) کے بیالوں میں کو ہانوں کے گوشت کیسے چونی دار

وَكُمْ لَكَ بِالطُّويِّ طَوِيِّ بَدُرٍ مِنَ الْحَرْمَاتِ وَالنَّعَمِ الْمُسَامِ بدرکے پختہ باؤلی کے پاس بغیر کسی جرواہے کے مطلق النان چرنے والے اونٹوں اور دوسرے چویایوں کے کتنے گلے تھے۔

وَكُمْ لَكَ بِالطُّوى طَوى بَدْرٍ مِنَ الْعَايَاتِ وَالدُّسُعِ العِطَامِ بدر کی پختہ باؤلی کے یاس کیسی انتہائی تو تیں اور بڑے بڑے عطیے تھے۔ وَ أَصْحَابِ الْكَرِيْمِ أَبِي عَلِيّ ۚ أَخِي الْكَأْسِ الْكَرِيْمَةِ وَالبِّدَامِ

اورشریف ابوعلی کے کتنے ساتھی تھے جو بہترین شراب پینے والے اور ہم نشیس تھے۔ وَأَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ أَنَاعَقِيْلِ وَأَصْحَاتَ النَّيِّيةِ مِنْ نَعَامِ اور کاش تونے ابوعقیل اور مقام نعام کے دونوں یہ زوں کے درمیان رہنے والوں کو دیکھا ہوتا۔ إِذًا لَطَلِلْتَ مِنْ وَجُدٍ عَلَيْهِمْ كَأُمّ السَّفُب جَائِلَةِ الْمَرَامِ تواونٹ کے بیچے کی مال کی طرح حصول مقصد ( کی امید ) میں تو ان پر وجد کرنے مگتا۔ يُحَبِّرُنَا الرَّسُولُ لَسَوْفَ نَحْيَى وَكَيْفَ لِقَاءُ أَصْدَاءِ وَهَامِ ہمیں رسول خبر دیتا ہے کہ ہم عنقریب زندہ کئے جا کیں گے ( ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ) گلی ۔ سوی بثر بول او مفتول کے سرے نظے ہوئے پر ندے ملاقات کیے ہوگی۔ ا بن ہشام نے کہا کہ ابومبیدۃ النحوی نے شعر مذکوراس طرح سنا یا ہے۔ يُحَبِّرُنَا الرَّسُولُ بأَنْ سَنَحْيني وَكَيْفَ حَيَاةً أَصْدَاءِ وَهَام ہمیں رسول اس بات کی خبر ویتا ہے کہ ہم بہت جید زند و کئے جا کیں گ ( ہمیں تعجب ہے ) کہ گلی سڑی بڈیوں اور مقتول کے سرے نکلے ہوئے پرند کی زندگی کیسی ۔۔ ادرکہا کہاں نے اسلام اختیار کیا تھااور پھرمرتد ہوگیا۔

ابن ایحق نے کہا کہ امیہ بن ابی الصلت نے قریش میں سے جولوگ بدر کے روز ہارے گئے ان کا

مرثيه كها --ألاَّ بَكَيْتَ عَلَى الْكِرَامِ الْكِرَامِ أُولِي الْمَمَادِحُ ألاَّ بَكَيْتَ عَلَى الْكِرَامِ الْكِرَامِ أُولِي الْمَمَادِحُ شریفوں اورشریفوں کی اولا دیر جومدے وستائش والی ہے۔تو نے اس طرح آ ہوزاری کیوں نہ کی۔ كَبْكًا الْحَمَامِ عَلَى فُرُو عِ الْأَيْكِ فِي الْغُصُ الْحَوَانِحُ جس طرح گھنے ڈالوں پر جھکی ہوئی ڈالیوں میں کیوتریاں آ ہوزاری کیا کرتی ہیں۔ يَـبُكِيـنَ حَــرْى مُسْتَكِــى نَاتٍ يَرُخْنَ مَعَ الرَّوَائِحُ وہ اندرونی سوزش کی وجہ ہے ہے ہی اور بیکسی ہے روتی ہیں اور شام واپس جائے والیوں کے ساتھ واپس جاتی ہیں۔

أَمْ شَالُهُنَّ الْبَاكِ لِي النَّوَالِحُ الْمُعُولَاتُ مِنَ النَّوَالِحُ جیج چیخ کررو نے والی اور نوحہ کرنے والی عور تیں بھی انہیں ک ہیں۔ مَنْ يَبْكِهِمْ يَبْكِمِي عَلْمِي خُرْدِ وَيَصْدُقُ كُلُّ مَادِحُ

جو تحض بھی ان برروتا ہے وہ تم بی کی وجہ ہے روتا ہے۔اور (ان کا) ہرایک تعریف کرنے والا سنج کہنا ہے۔

مَساذًا بِسبَدُرٍ فَالْعَقَنْقَسِلِ مِسنٌ مَسرَازِبَةٍ جَحَاجِحُ بدر (کے میدان) میں اور ٹیلوں بررئیسوں اور سر داروں کی کیا حالت ہوگئی۔

مقام برقین کیشی جگہوں اور مقام اواقتح کے ٹیلوں میں ( کیا حال ہے )۔

شُمْطٍ وَشُبَّان بَهَا لِليُّل مَغَاوِينُ وَحَاوِحُ ا دهیزاورنو جوان سرداروں اور تیز مزاج قوت دالے غارت گروں ( کی کیا حالت ہوگئی ہے )۔ أَلَّا تَـرَوْنَ لِـمَا أَرْسَى وَلَقَـدُ أَبَانَ لِكُلِّ لَامِــعُ کیا جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں۔انہیں تم نہیں دیکھتے حالا نکہ وہ ہرایک دیکھنے والے برظا ہر ہے۔ أَنْ قَسِدُ تَغَيَّرَ بَطُنُ مَكَّةً فَهُلَى مُوْحِشَةُ الْأَبَاطِحُ که دا دی مکه کی صورت ہی بدل گئی اوراس کی کنگری شیمی زمینیں وحشت ناک بن گئی ہیں۔ مِنْ كُلِّ بِطَرِيْقِ لِبِطَرِيْقِ نَقِيِّ اللَّـوْن وَاضِــخ ان اکژ کر چلنے والے سر داروں کی کیا حالت ہے جن کے گورے گورے رنگ یا ک صاف تھے۔ دُعُمُ مُوْصِ أَبُوابِ الْمُلُو لِ وَجَائِبِ لِلْحَرُقِ فَاتِحْ جو با دشا ہوں کے دروازے کے کیڑے۔وسیع میدانوں کاسفر کر کے فتح کرنے والے تھے۔ مِنَ السَّرَاطِمَةُ الْنَحَالَ جِمَةِ الْمَلَاوِثَةِ الْمَنَاجِعُ جوکڑک کر باتیں کرنے والے بڑے ڈیل ڈول والے کا میاب سروار تنے۔

الْسَقَائِلِسِيْنَ الْفَسَاعِلِي نَ الْآمِرِيْنَ بِكُلِّ صَسَالِحُ جومقرر کام کرنے والے۔ اچھی باتوں کا حکم دینے والے تھے۔

الْسَمُطُعِيسِينَ السَّنَّحُمَ فَسَوْ قَ الْخُبُرِ شَحُمًا كَالَا نَافِحُ جوروثیوں پرشکنبون کا سا چکنا گوشت ( رکھ کرمہمانوں کو ) کھلانے والے تھے۔

ل (الف) میں 'مشو المظلمه'' باشین معجمہ اور مُلا معجمہ ہے۔ شرطم کا مادہ مجھے کسی لعنت میں نہیں مُلاتفیف کا تب معلوم ہوتی ب. (احم محودی)۔ ع (الف) من النحير "بارائ ممل ب جوتھيف كاتب بر (احم محودي)

نُفُلِ الْجِفَانِ مَسعَ الْسيحِفَا نِ إِلْسِي جِسفَانِ كَالْسَمَنَاضِيحُ جو بڑے بڑے پیالے چھوٹی حجھوٹ باولیوں (کے سے ظروف) کے ساتھ حوضوں کے سے ظروف میں ننقل کرنے والے تھے۔

لَيْسَتُ بِأَصْفَارِ لِمَنْ يَغْضُو وَلَا رُحْ رَحَارِحُ وہ ظروف سائلوں کے لئے خالی نہ تھے اور نہ صرف کشادہ اتھلے تھے (بلکہ کشادگی کے ساتھوان میں گہرائی بھی تھی)۔

لِلصَّيْفِ ثُمَّ الصَّيْفِ بَعْدَ الصَّيْفِ وَالْبُسُطِ السَّلَاطِحُ ( ذکورہ ساز وسامان )مہمانوں کے لئے تھااورمہمان بھی ایسے جو یکے بعد دیگرے آئے والے اوران کے فرش وغیرہ بھی بہت لیے چوڑ ہے ہوتے تھے۔

وَهُبِ الْمَئِيْنَ مِنَ الْمَئِيْسِي نَ إِلَى الْمَئِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحْ جوسکڑوں گا بھن اونٹنوں والوں کوسکڑوں میں ہے سکڑوں اس طرح ہوئے ڈ النے والے تھے۔ سَـوْقَ الْـمُوبَّلِ لِلْـمُوبَّ لِ صَادِرَاتٍ عَنْ بَلَادِحُ جیسے مقام بلا دح سے واپس ہونے والے بہت اونٹوں کو ہا تک دیا جاتا ہو۔

لِكِ رَامِ هِمْ فَوْقَ الْكِرَا مِ مَزِيَّةٌ وَزُنَ السرَّوَاحِحُ ان میں سے شریفوں کو دومرے شریفوں پرالیی فضیلت ہے جیسے جھک جانے والے بلول کے وز ن کوپ

كَتَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالّ جس طرح تراز و میں تنی ہاتھوں ہے اوران بہت وزنی ہوجاتے ہیں۔ خَلِلَتْهُمُ فِئَةٌ وَهُمُمُ يَلَخُمُ مِنْ عَوْرَاتِ الْفَضَائِحُ ا بیک جماعت نے ان کی امداد چھوڑ دی حالا نکہ وہ چھپی ہوئی رسوائیوں سے ما فعت کررے تھے۔ الصَّارِبِيْنَ التَّفْدُمِيَّ ةَ بِالْمُهَّدَةِ الصَّفَائِيـــِحُ جو ہندی گھاٹ والی ( تکواروں ) کے ذریعے مقدمۃ اکبیش پر دار کررہے تھے۔

لے ''(ب )''موانعے'' بجائے تون کے ہمزہ ہے۔اس نسخے کے لحاظ ہے معنی یوں ہوں گئے جس طرح تراز وجس اوزان کا او کانٹول میں تمایاں ہوتا ہے۔(احد محمودی) کرر ۱۱۳ کے حدووم کے کہا کہ کے کہا کہ کہا کہ کہا گاگا کے کہا کہ کا کہا گاگا کہ کہا کہ کا کہا گاگا کہ کہا کہ کہا

وَلَـقَدُ عَـنَانِي صَـوْتُهُم مِنْ بَيْنِ مُسْتَسْقِ وَصَائِحُ مجھےان کی آ واز وں نے بہت تکلیف دی جن میں کوئی تو پانی طلب کرنے والاتھ اور کوئی جینخے والا۔ لِلُّهِ ذَرُّ يَنِي عَلِيتٍ أَيِّسِمٍ مِنْهُمْ وَنَاكِسِيحُ بی علی کا خدا ہی محافظ ہے جن میں بن بیا ہے بھی ہیں اور شادی شد ہ بھی ۔۔

إِنْ لَلَمْ يُسِعِيْرُوْ غَسَارَةً شَعْوَاءَ تُجْجِرُ كُلَّ نَابِحْ ا گرانہوں نے کوئی ایسامتفرق حملہ نہیں کیا جو بھو تکنے والے کوبل میں چھنے پر مجبور نہ کروے۔ الْسَمُ فُرِبَاتِ الْمُبْعِدَا تِ الطَّامِحَاتِ مَعَ الطَّوَامِحُ (ابیاحمله) جوشریف دور دورتک سفر کرنے والی اور سربلندر کھنے والی (محکوژیوں) کے مقالبے میں سر بلندر کھنے والیوں کے ذریعے ہو۔

مُسرُدًا عَلْسَى خُرْدٍ إِلْسَى الْسَسِدِ مَكَالِكَةِ كَوَالِسِخُ (ایسے جواں مردوں کے ذریعے ) جو بےریش و بروت۔ بال کتر ہے ہوئے گھوڑوں پر کتوں کے سے ترش روشیروں کی جانب حملہ آور ہوں۔

وَيُسَلَاقِ قِسِرُنَّ قِسِرْنَةً مَشْىَ الْمُصَافِحِ لِلْمُصَافِحُ اور ہمسرایے ہمسرے اس طرح مقابل ہوجس طرح ایک مصافحہ کرنے والا دوسرے مصافحہ كرنے والے كى جانب چاتا ہے۔

بــزُهـاءِ اللَّـفِ ثُــمَّ الْفِ بَيْنَ ذِي بَدَنِ وَرَامِحُ جن کی تعداد کا اندازه دو مزار کا ہوجوزره پوش نیزه باز ہوں۔

این ہشام نے کہا کہان میں ہے ہم نے دوبیتیں جھوڑ دی ہیں۔جن میں اصحاب رسول التد مُن اللّٰهِ کہا کہ ا نے گانیاں دی ہیں اور' ویکلاق قِرْنٌ قِرْنُهُ مَنْسي الْمُصَافِح لِلْمُصَافِح " كی روایت مجھے متعددا ال علم نے

> وَهُبِ الْمَنِيْنَ مِنَ الْمَئِيْنَ إِلَى الْمَئِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ سَوْقَ مُوْبَلِ لِلْمُؤْبَلِ صَادِرَاتٍ عَنْ بَلَادِحْ کی روایت بھی انہوں نے مجھے سنائی ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ امیہ بن الی الصلت نے زمعہ بن الاسوداور بنی اسد کے مقتولوں کا بھی مرثیہ کہا ہے۔ عَيْنُ بَكَى بِالْمُسْلَاتِ أَنَا الْحَا رِثِ لَا تَدْخَرِي عَلَى زَمَعَهُ

يرت ابن بشام به حددوم

اے آئکھ بہنے دالے آئسوول ہے ابوالحارث بررو۔ زمعہ کے لئے بھی رو( اور پکھ آئسو ) بچاندر کھ۔ وَ الْكِنَّى عَقِيْلُ بْنَ أَسْوَدٍ أُسَدِاكُ بأسِ لِيَوْمِ الْهِيَاجِ وَالدَّقَعَهُ اور عقیل بن اسود برروجو بیجان اورگر دوغبار کے دنت میدان جنگ کا شیر تھا۔ أَثِلُكَ نَنُو أَسَدٍ إِخْوَةً الْ بَحَوْزَاءِ لَا خَانَةٌ وَلَا خَدَعَهُ یہ بنی اسد تھے جوزا کے بھائی نہ خیانت کرنے والے تھے نہ دھو کا باز۔ هُمُ الْأَسْرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَغْبِ وَهُمْ ذِرْوَةُ السَّنَامِ وَالْقَمَعَهُ یجی لوگ بنی کعب میں ہے نہا یت شریف خاندان والے یتھے اور وہ کو ہان اور بلند مقام کی چوٹی کی مانند تھے۔

وَ عَمْ أَنْبَتُوا مِنْ مَعَاشِرٍ شَعَرَاكُ وَأْسِ وَهُمْ ٱلْحُقُوهُمْ ٱلْمَنْعَهُ انہیں لوگوں نے سرمیں بال رکھنے والے خاندان میں تشو ونما یائی اور انہوں نے ان کی عزت میں اور عزیت زیادہ کی ۔

أَمْسَى بَنُوْ عَمِّهُمْ إِذَا حَصَرَاكُ بَأْسُ وَاكْبَادُهُمْ عَلَيْهِمْ وَجَعَهُ ان کے چپیرے بھائیوں کی بیرحالت ہوگئی کہ جب جنگ ہوتی تو ان کے جگران ہر در دناک ہوجاتے۔ وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ إِذُ قَحِطَ الْ ۚ قَطْرُ وَ حَالَتُ فَلَا تَرَاى قَزَعَهُ وہ (لوگوں کو) ایسے وفت کھا تا کھلاتے تھے جبکہ بارش کا قحط ہواور (آسان کی حالت ایسی ) دگر گوں ہو کہ تو ایک ٹکڑا بھی ابر کا نہ دیکھے۔

ابن ہشام نے کہا کہان اشعار کا اس روایت میں خلط منط ہے۔اس کی بنیاد سیحے نہیں ہے۔لیکن پیشعر مجھے ابومحرز خلف الاحمر نے بھی سائے ہیں۔اور اس کے علاوہ دومروں نے بھی سائے ہیں۔لیکن بعضوں نے ایسے شعر سنائے ہیں جو دومروں نے نہیں سنائے۔ (لیعنی ان میں سے بعض شعرکسی روایت ہے اور بعض اس کے سواد وسری روایت سے بیں )۔

رِثِ لَا تَذْخَرِي عَلَى زَمَعَهُ

عَيْنُ بَكِّي بِالْمُسْبِلَاتِ أَبَا الْحَا معنی مہلی روایت میں دیکھئے۔

لے مید دونوں شعراس روایت کے اغاظ سے تا موزوں ہیں۔ وزن شعر باتی نہیں رہا۔ اس کی شیح صورت این ہشام کی روایت یں دیکھئے۔ (احرمحمودی)۔ ع الینآ۔

وَعَقِيْلَ بُنَ أَسُودٍ أَسَدَ الْبَأْ سِ لِيَوْمِ الْهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ اللهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ اللهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ اللهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ اللهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ اللهَيَاجِ اللهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ اللهَيَاجِ اللهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ اللهَيَاجِ اللهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ اللهَيَاجِ اللهَيَاءِ اللهَيَاجِ اللهَيَاءِ اللهَيْءَ اللهَيْءَ اللهُيَاءِ اللهَيْءَ اللهُيَّاءِ اللهَيْءِ اللهَيْءَ اللهُيَّاءِ اللهُيَاءِ اللهُيَّاءِ اللهُيَاءِ اللهُيَّاءِ اللهُيَاءِ اللهُيَّاءِ اللهُيَاءِ اللهُيَاءِ اللهُيَّاءِ الللهُيَّةُ اللهُيَّةُ اللْمُلْعُلِيْعِ اللْمُلْعُلِيْعِ اللْمُلْعِلَّةُ اللْمُلْعُلِيْعِ الللّهُيَّةُ اللّهُيْعِيْعِ الللّهُيْعِ الللّهُيْعِ اللللّهُ اللّهُيْعِ اللّهُيْعِيْعِ اللّهُيْعِ اللّهُيْعِ اللللّهُيْ

فَعَلَى مِثْلَ هَلْكِهِمْ خَوَتِ الْجَوْ زَاءُ لَا خَامَةُ وَلَا حَدَعَةُ لِي الْحَدَعَةُ لِي الْحَدَعَةُ الله عَامَةُ وَلَا حَدَعَةُ لِي الناجيسول كَى الأكت پراگر جوز ابر با دہوجائے (توسز اوار ہے) جونہ خیانت کرنے والے شخے اور نہ دھوكا باز۔ (ایصاً)

وَهُمُ الْأَسْرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَعْبِ وَ فِيْهِمْ كَذِرُوَةِ الْقَمْعَةُ الْأَسْرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَعْبِ وَ فِيْهِمْ كَذِرُوَةِ الْقَمْعَةُ يَهِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أَنْبَتُوْ ا مِنْ مَعَاشِرٍ شَعَرَ الرَّأْ سِ وَهُمْ أَلْحَقُوهُمْ اَلْمَنْعَهُ سِرِ مِنْ مَعَاشِرٍ شَعَرَ الرَّأْ سِ وَهُمْ أَلْحَقُوهُمْ اَلْمَنْعَهُ سر مِن بال ركف والله خاندان مِن انہول نے نشوونما بائی اور انہوں نے ان کی عزت مِن عرب کی زیادتی کی درایسناً)

فَبَنُوْ عَيِّهِمْ إِذَا حَصَرَ الْبَأْ سُ عَلَيْهِمْ أَثْكِبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِيَانَ عَلَيْهِمْ أَثْكِبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِيسَانَ عَلَيْهِمْ أَثْكِبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِيسَانَ عَلَيْهِمْ أَثْكِبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِيسَانَ عَلَيْهِمْ أَثْكِبَادُهُمْ وَجَعَهُ لِيسَانَ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الل

وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ إِذْ قَحِطُ الْقَطُ رُوحَالَتُ فَلَا تَراى فَزَعَهُ روايت سابق وكيصے \_

ابن ایخق نے کہا کہ بن مخز وم کا حلیف ابوا سامہ معاویہ بن زہیر بن قبیں بن الحارث بن سعد بن خبیعہ بن مازن بن عدی بن حشم بن معاویہ نے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ مشرک تھا اور ہمیر ہ بن ابی وہب کے پاس سے گز را جبکہ وہ لوگ بدر کے روز فکست کھار ہے تھے اور ہمیر ہ تھک چکا تھا تو وہ (معاویہ) اٹھا اور اپی زروا تاریجینگی اور اس کواٹھا لیا اور لے کر جلا گیا۔

ابن بشام نے کہا کہ بدروالوں کے متعلقہ اشعار میں بینها بت سیح اشعار ہیں۔ وَلَمَّا أَنْ رَآيْتُ الْقَوْمَ خَفُوا وَقَدُ زَالَتُ نَعَامَتُهُمْ لِنَفْرِ

لے (ب ج ر) میں 'شالت'' ہے اور محاور و عرب کے لحاظ ہے یہ نسبت' ذالت'' کے ''شالت'' بی زیادہ مناسب ہے۔ (اِحریمحودی) اور جب میں نے ویکھا کہ بہلوگ سبک ہو چکے ہیں اور بھا گئے کے لئے ان کے مکوے اٹھ چکے ہیں۔ وَأَنْ تُرِكَتُ سَرَاةً الْقَوْمِ صَرْعَى ﴿ كَأَنَّ خِيَارَ هُمْ أَذْبَاحُ عِتْرِ اور قوم کے سر دار کچپڑے ہوئے اس طرح چھوڑ دیتے گئے کہ ان میں سے بہترین افراد بتو ل کے لئے ذرج کئے ہوئے جانوروں کے مثل (پڑے) ہیں۔

وَكَانَتُ حُمَّةً وَافَتُ حِمَامًا وَ لَقِيْنَا الْمَنَايَا يَوْمَ بَدُرِ اورقر ابت ( دارون ) نے موت سے موافقت کرلی اور موتیں بدر کے روز ہمارے مقابل ہو گئیں۔ نَصُدُّعَنِ الطَّرِيْقِ وَ أَدْرَكُوْنَا كَأَنَّ زُهَاءَ هُمْ غَطْيَانُ بَحْرِ ہم راہ ہے بلیٹ جار ہے تنے اور انہوں نے ہمیں یالیا تھا ان لوگوں کی کثر ت سمندر کے سیلا ب کی سی تھی۔

وَ قَالَ الْقَائِلُوْنَ كَيْمَا تَغْرِفُوْنَ أُبَيْنُ يِسْيَتِي نَقْرًا بِنَقْرِ (میں نے کہا کہ) میں جسمی ہوں۔ میں اپنانب (پوری) کوشش سے بتار ہاتھا تا کہ وہ مجھے پي<u>جا</u>ن ليس \_

فَإِنْ تَكُ فِي الْفَلَاصِمِ مِنْ قُرَيْشِ فَإِنِّي مِنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ بَكُو ا اگرتو قریش سے اعلیٰ نسب میں ہے ہوتو میں (مجمی) معادیہ بن بمرمیں ہے ہوں۔ فَأَبْسِلِتُ مَالِكًا لَمَّا غُشِينَا وَ عِنْدَكَ مَالٍ إِنْ نَبَأْتَ خُبُرِي ما لک کو رہ پیام پہنچا دو کہ جب ( دعمن ) ہم ہر حیصا گیا توا ہے ما لک تخصے اس کی کوئی خبرنہیں پہنچا تی منی ( که کیا حال ہو گیا تھا)۔

وَ أَبُلِغُ إِنْ بَلَغْتَ لَا الْمَرُءَ عَنَّا هُبَيْرَةً وَ هُـوَ ذُوْعِلْمِ وَقَدْرٍ اور وہ مخص (جس کا نام) ہمیرہ ہے اور علم والا اور قدر دمنزلت والا ہے۔ اگر تو اس کے یاس ہنچ تواس کو ہاری طرف سے پیام پہنچادینا۔

بِأَيِّي إِذْ دُعِيْتُ إِلَى أَفَيْدٍ كَرَرْتُ وَلَمْ يَضِقُ بِالْكُرْ صَدُرِي کہ جب میں افید ( نامی مخض ) کی جانب بلایا حمیا تو میں نے تملہ کردیا اور حملہ کرنے میں کوئی تنگی میرے سینے میں (محسوس) نہیں ہوئی۔ عَشِيَّةَ لَا يُكُرُّ عَلَى مُضَافِ وَلَا ذِي نِعْمَةٍ مِنْهُمْ وَصِهْرٍ ش م کے وقت جبکہ کسی مجبور پناہ گزین شخص پر حمد نہیں کیا جا تا اور نہ اس میں ہے سی نعمت والے یراورنه تعرهبی ندے رشتے والے بر۔

فَدُوْنَكُمْ بَنِي لَأَي أَخَاكُمْ وَدُوْنَكِ مَالِكًا يَا أُمَّ عَمْرِو ئیں اے بن لاک (لیعنی بنی لؤی) اینے بھائی کی خبر لواور اے ام عمرو ، لک کی خبر لے۔ فَلُوْلًا مَشْهَدِي قَامَتْ عَلَيْهِ مُوقَقَّةُ الْقَوَائِمِ أَمُّ أُجُر یس اً سر میں نہ ہوتا تو کلی وھاریوں والے یاؤں والی (تؤس کے ) بلوں کی ماں (اس کا گوشت کھانے کے لئے )اس یرآ کھڑی ہوتی۔

دَفُوعٌ لِلْفُرُورِ بِمَنْكَيْهَا كَأَنَّ بِوَجْهِهَا تَحْمِيْمَ قِدُرِ جواینے ہاتھوں ہے قبروں ( کی مٹی ) کو ہٹا دینے والی ہے اور اس کے چبرے پر گویا دیگ کی کا لک گلی ہوئی ہے۔

فَأَقْسِمُ بِالَّذِي قَدْ كَانَ رَبِّي وَأَنْصَابِ لَدَى الْجَمَرَاتِ مُغُو پس میں اس ذات کو تسم کھا تا ہوں جومیری پر درش کرتا رہا ہے۔اوران بتوں کی قشم کھا تا ہوں جو جمرات کے بیاس ( ذبح کئے ہوئے جانوروں کےخون سے ) سرخ ہیں۔

لَسَوْفَ تَرَوْنَ مَا حَسَى إِذَامَا تَبَدُّلَتِ الْجُلُودُ جُلُودَ يِمْرِ عنقریب جب (تبدیل لباس یا تبدیل صفات کے سبب ہے لوگوں کی ) کھالیں۔ چیتول کی کھ لوں ہے بدل ہو تمیں گی تو تم و کھے لو گے کہ میراشریفانہ برتا وُ کیسا ہے۔

فَمَا إِنْ خَادِرٌ مِنْ أُسُدِ تَرْجِ مُدِلٌّ عَبْسٌ فِي الْغِيْلِ مُجْرِ مقام ) ترج کی حجما ژیوں کا کوئی شیر جری ۔ ترش روکھنی حجما ژی میں اولا در کھنے والانہیں ہے۔ فَقَدُ أَخْمَى الْأَنَاءَ ةَ مِنْ كُلَافٍ فَمَا يَدُسُولَةً أَحَدٌ بِتَقْرِ جس نے (مقام) کلاف کی جھاڑی کی اس طرح حفاظت کی ہو کہ کوئی شخص جنتجو میں اس کے

یاس تک نہ جا کے۔

بحِل تَعْجِرُ الْحُلَقَاءُ عَنْهُ يُوَاثِبُ كُلَّ هَجْهَجَةٍ وَزَحْو رتیعے رائے کے ذریعے جس ہے ایسے لوگ بھی عاجز ہو جائے ہوں جنہوں نے عہدو پیان اور قسموں ہےا یک دوسر ہے کی مدد کرنے کا اقر ار کیا ہواور جو ہرطرح کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود

بھی حملہ کرتا ہو۔

بِأُوشَكَ سَوْرَةً مِنِي إِذَا مَا حَوْنَ لَهُ بِقَوْقَوَةٍ وَ هَدُو جِرِجِهِ اللهِ مَوْرَةً مِنِي إِذَا مَا حَوْنَ لَهُ بِقَوْقَوَةٍ وَ هَدُو جِرِجِهِ اللهِ مَرْمَلِهُ كَرِ وَالله مُوجَبَهِ مِلِ بِلللهِ فَهِ وَالحَاوِنُول كَوْر لِيحِ الله كَتْر يب بَهِ بَهِ لِينُونِ كَالْأُسِنَةِ مُوْهَفَاتٍ كَالْآلِينَةِ مَوْمَ اللهِ عَلَيْ طَبُاتِهِنَ جَحِيْمُ جَمُو بِينُونِ كَالْآلِينَةِ مَاللهِ مِنْ جَمُو بِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ مَا كَاللهِ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَنْ عِلْدِ قُورٍ وَ صَفْرًا وِ البُورَايَةِ ذَاتٍ أَزْدٍ وَ اللهُ وَالله بِيهُ وَالله جَهِ اللهِ وَاللهِ جَهِ اللهِ وَاللهِ جَهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

وَأَبْيَضَ كَالْغَدِيْرِ ثَوَى عَلَيْهِ عُمَيْرٌ بِالْمَداوِسِ نِصْفَ شَهْرِ اورسفيد تالاب كے (پانی) كی طرح (تلواروں) كے ذریعے جن پڑمیر (صیفل تر) نے میقل كرنے كة لے سے نصف مبینے تك اس بركام كیا تھا۔

اُرَقِلْ فِی حَمَائِلِهِ وَأَمْشِیٰ کَمْشِیَّة خَادِرٍ لَیْتٍ سِسَطُرِ اس (تکوار) کوهماکل کئے میں اکٹ کرایس چال چانا تھا جیسے کوئی بڑا شیرا پی جھاڑی میں چل

کَدَاْمِهِمْ مِفَرُوقٍ إِذْ اَنَاهُمْ فَطَلَّ مُفَادُ مَکَنُوفًا مِصَفُرِ اللهُمْ اللهِمْ اللهِمْ مِكْنُوفًا مِصَفُرِ اللهُمَ اللهُمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ

ا بَن بَشَ مَ نَے كَبِ كَدَا بِوْمُحَرْزَ خَنْفَ اللَّامِرِ نَے مِجْھِے شَعِرِ (اسْ طَرِنَ ) سَایا۔ تَصُدُّعَيِ الطَّرِيْقِ وَ أَدْرَكُوْمَا كَأَنَّ سِرَاعَهُمْ تَيَّارُ بَنْحِرِ ہم راہ سے بلٹے جار ہے تھے اور انہوں نے ہمیں پالیا تھا ان کی تیزی ایسی تھی گویا سمندر کا برا

اوراس كا قول مدل عنبس في الغيل مجر "ابن آخق ( كي تبين بلكه ان ) كے سوا دوسرول کی روایت ہے۔

ابن آئخل نے کہا کہ ابوا سامہ نے بیجی کہا ہے۔

أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ عَنِي رَسُولًا مُغَلَّعَلَةً يُثَبِّهَا لَطِيفُ ارے کوئی ہے جومیری جانب سے ایک شور انگیز پیام پہنچائے جس کی تحقیق ایک ہوشیار کر لے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ مَرَدِي يَوْمَ بَدُرٍ وَقَدْ بَرَقَتْ بِحَنْبَيْكَ الْكُفُوفُ بدر کے روز میں نے جو مدافعت کی کیا اس کی تجھ کوخبر نہ ہوئی حالا تکہ تیری وونوں جانب (الیم) ہیلیاں (جن میں مکواریٹھی) چیک رہی تھیں۔

وَقَدُ تُرِكَتُ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى كَأَنَّ رُؤْسَهُمْ حَدَجٌ نَقِيْفُ حالا تکہ قوم کے سر داراس حالت میں کچھڑے پڑے تنے کہ کو یا ان کے سراند رائن کے ٹوٹے ہوئے کھل تھے۔

وَقَدُ مَالَتُ عَلَيْكَ بِنَطْنِ بَدُرٍ خِلَافَ الْقَوْمِ دَاهِيَةٌ خَصِيْفُ حالا نکہ تو م کی مخالفت کے سبب سے وادی بدر میں ہتھ پر مختلف تشم کی آفتیں آپڑی تھیں۔ فَنَجَاهُ مِنَ الْعَمَرَاتِ عَزْمِي وَعَوْنُ اللهِ وَالْأَمْرُ الْحَصِيْفُ ان آفتول ہے اس کومیرے عزم اور متحکم تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی امداد نے بچالیا۔ وَ مُنْقَلَبِي مِنَ الْأَبْوَاءِ وَخُدِي وَدُوْنَكَ جَمْعُ أَعْدَاءٍ وُقُوْفُ اور مقام ابواہے میرے اکیلے واپس آئے ہے (اس کو بچالیا) جبکہ تیرے پاس دشمنوں کی جماعت کمڑی ہوتی تھی۔

وَأَنْتَ لِمَنْ أَرَادَكَ مُسْتَكِيْنٌ بِجَنْبٍ كُوَاشَ مَكْلُومٌ نَزِيْفُ اورجس نے تیراارادہ کیا تھا (تجھ پرحملہ کرنا جا ہا تھا) تو اس کے مقابلے میں عاجز۔ اور مقام کراش کے کنارے زخی مخون بہتا (پڑا) **تھا۔** 

وَكُنْتُ إِذَا دَعَانِي يَوْمَ كُرُبِ مِنَ الْأَصْحَابِ دَاعٍ مُسْتَضِيْفَ اور میری حالت بیتمی کہ جب کسی بختی کے وقت میرے مجبور دوستوں میں ہے کوئی پکارنے والا

مجھے لکارتا۔

فَأَسْمَعَنِیٰ وَلَوُ أَخْبَبُتُ نَفْسِیٰ أَجْ فِی مِثْلِ ذَلِكَ أَوْ حَلِیْفُ اور الیے وقت میں کوئی بھائی یا کوئی حلیف اپنی آ واز جھے سنا دیتا تو اگر چہ جھے میری جان خوو یماری ہے۔

أَرُدُّ فَأَكْشِفُ الْغُمِّى وَأَرْمِیُ إِذَا كَلَحَ الْمَشَافِي وَالْأَنُوْفُ لِيَكِنَ مِينَ الْمَشَافِي وَالْأَنُوْفُ لِيَكِنَ مِينَ (اس كَى إِلاَ الْحَارِ (خُوداس مِينَ) وُالْ لَيَانِ مِينَ (اس كَى إِلاَ الْحَارِ (خُوداس مِينَ) وُالْ وَيَا جَبُد (دوس كَالْأَاور (خُوداس مِينَ) وُالْ وَيَا جَبُد (دوس كَالْوُل كَى) مونث اور ناك سكرٌ جاتى ہے۔

وَقِرْنِ قَذْ تَرَكُتُ عَلَى يَدَيْهِ بَنُوءُ كَأَنَّهُ عُصْنَ قَصِيْفُ اوربعض مَقَابِلُ والله عُمَالَ المِمَا تَهَا۔ اوربعض مَقَابِلُ والله كي مِن نے بيرت بنادى كدوه اپنے ہاتھوں كے سہارے مشكل المِمَا تَهَا۔ (اس كى حالت اليي ہوگئ تھي) كو يا وہ ايك ثو ئي ہوئي ثبنى ہے۔

أَحُوْكُمْ فِي السِّنِيْنَ كَمَا عَلِمْتُمْ وَحَرْبٌ لَا يَزَالُ لَهَا صَرِيْفُ (مِن ) قَطْ سالی مِن تَوْتَمَهارا بِها لَى مُول جِيها كُتَه بِينِ معلوم ہے۔ (اور مِن سرتا پا) جنگ بمی مول جس کی (حرکت کی) آواز میشدر ہتی ہے۔

وَ مِفْدَامٌ لَكُمْ لَا يَزْدَ هِينِي جَنَانُ اللَّيْلِ وَالْأَنْسُ اللَّفِيْفُ اورتَهِارِ ہِ اللَّفِيْفُ اللَّهِ اللَّفِيْفُ اورتہارے لئے ہرایک پرسبقت کرنے والا ہوں رات کی اند جیری اورلوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے میں خوف زدہ نیں ہوتا۔

أَخُوْضُ الصَّرَّةَ الْحَمَّاءَ خَوْضًا إِذَا مَا الْكُلُبُ أَلْجَأَهُ الشَّفِيْفُ سِخت سردی مِن مِن عُوطِ لگاتا ہوں جبکہ کئے کو ہارش کی سردی پناہ لینے پرمجبور کردے۔ ابن ہشام نے کہا کے تطویل کے خوف ہے ابوا سامہ کا ایک لامیہ تصیدہ میں نے چھوڑ دیا ہے جس میں بجر میلی اوردوسری بیت کے بدر کا اور کھے ذکر نہیں ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ ہندینت عتبہ بن ربیعہ نے بدر کے روز اسپے باپ کا مرثیہ کہا ہے۔ أَعَيْنَى جُودًا بِدَمْع سَرِبٌ عَلَى خَيْرِ خِنْدَفَ لَمْ يَنْقَلِتُ اے میری آئکھو! بہنے والے آئسووں ہے بی خندف کے بہترین شخص پر سخاوت کروجو پلٹانہیں۔ تَدَاعَى لَهُ رَهُطُهُ غُدُوَةً بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبُ اس کی جماعت کو بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب نے صبح کے وفت اس کے لئے بلایا۔ يُـذِينُ وُنَـهُ حَـدٌ أَسْيَافِهِمُ يَعُلُّونَهُ بَعْدَ مَا قَدْ عَطِبُ کہاس کواپٹی تکواروں کی باڑھ کا مزہ چکھا ئیں اور اس کے ہلاک ہونے کے بعد دو بارہ اس کو اس كا گھونٹ بلائيں ۔

يَجُرُونَهُ وَعَهِيرُ التُّرابِ عَلَى وَجُهِم عَارِيًّا قَدُ سُلِبُ وہ اس کواس حالت ہے تھینچ رہے تھے کہ ٹی کا غبارااس کے چبرے پر تھااوروہ نگا تھا ( اوراس کاساراسامان) چھین لیا گیا تھا۔

وَكَانَ لَنَا جَيَلًا رَاسِيًا جَمِيْلَ الْمَرْآةِ كَثِيْرَ الْعُشُبُ حالا نکہ وہ بمارے لئے ایک مضبوط پہاڑ (یعنی پناہ گاہ) تھا خوش منظر۔سنرہ زار وایا (یعنی بہت فائدہ پہنچائے والا ) تھا۔

فَأَمَّا بُرَيٌّ فَلَمْم أَعْنِهِ فَأُوتِيَ مِنْ خَيْرٍ مَا يَحْتَسِبُ لیکن برک (نام شخص) کا کیا حال تھا جھے اس سے بحث نہیں ہے اس کوتو اس قدر بھلائی حاصل ہوگئی کہوہ حساب (جزا)کے لئے کافی ہے۔

اور ہندنے بیاشعار بھی کیے ہیں۔

يَرِيْبُ عَلَيْنَا دَهُرُنَا فَيَسُوءُ نَا وَيَأْبِلِي فَمَا نَأْتِي بِشَيْء نُغَالِبُهُ بھارا زمانہ ہم پرنا پیند حالات لا ڈالٹا ہے تو ہمیں برامعلوم ہوتا ہے اور وہ ( اس کے سوا دوسر ک حالت میں رکھنے ہے) انکار کرتا ہے تو ہم ہے ایس کوئی تدبیر بن نہیں آتی کہ ہم اس پر ناب حاصل کرلیں۔

يرت اين برام ه حدود )

أَبَعْدَ قَتِيلٍ مِنْ لُوْيِ بْسِ غَالِبٍ يُواعُ امْرُو أَنْ مَاتَ أَوْمَاتَ صَاحِبُهُ کیا لوسی بن غالب میں ہے ایسے مخص کے مقتول ہونے کے بعد بھی کوئی ہخص اینے مرنے یا این کی دوست کے مرنے سے تھرائے گا۔

أَلَا رُبُّ يَوْمٍ قَدْ رُرِئْتُ مُوَذَّأً ۚ تَرُوْحُ وَتَعْدُ وَ بِالْجَزِيْلِ مَوَاهِبُهُ سنو کہ ایک دن ایس بھی آیا کہ ایک (ایسا) تنی میرے یاس ہے کم کر دیا گیا جس کی بخششیں دن رات جاری تھیں۔

فَأَيْلِغُ أَبَاسُفْيَانَ عَيني مَأْلُكًا فَإِنْ أَلْقَهُ يَوْمًا فَسَوْفَ أَعَابِتُهُ اے ابوسفیان میری جانب ہے مالک کو مدیمام پہنچا دینا۔ اور اگر اس ہے کسی دن ملوں گی تو میں بھی عنقریب اس سے شکایت کروں گی۔

فَقَدُ كَانَ حَرْبٌ يَسْعَرُ الْحَرْبَ إِنَّهُ لِكُلِّ الْمَرِءِ فِي النَّاسِ مَوْلَى يُطَالِبُهُ کیونکہ حرب ایساشخص تھا جو جنگ کو بھڑ کا تا تھا اور بات یہ ہے کہ لوگوں میں ہرا یک کا کوئی نہ کوئی سریرست ہوتا ہے اور وہ مخص اس کے پاس اپنے مطالبے پیش کرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعران اشعار کو ہند کی طرف منسوب کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ ابن الحق نے کہا کہ ہندنے یہ بھی کہاہے۔

لِلَّهِ عَيْنَا مَـنْ رَأَى مُلْكًا كَهُلُكِ رِجَالِيَهُ جس شخص کی آئجھوں نے ایسی بر ہا دی دیکھی ہوجیسی میرے لوگوں کی بر ہا دی ہوئی اللہ اس کو جائے فیردے۔

يَا رُبُّ يَاكٍ لِي غَدًا فِي النَّايْبَاتِ وَ بَاكِيَهُ اے بہت ہے رونے والے مرداور رونے والی عورتو جوکل آفتوں میں پھنس جاؤ گے تو میرے لتے بھی رود کے (سنو)۔

كُمْ غَادَرُوا يَوْمَ الْقَلِي بِ عَدَاةَ تِلْكَ الْوَاعِيةُ اس چنخ یکار کی صبح اس گڑھے (ئے بھرنے ) کے روز کتنوں نے (مجھے سے ) جدائی اختیار کی۔ مِنْ كُلِّ غَيْثٍ فِي السِّينِي نَ إِذَا الْكُوَاكِبُ خَاوِيَّهُ جوقحط سالی میں ابر باراں تھے جبکہ تارے بے اثر ڈو بے جارے تھے۔

قَدْ كُنْتُ أَخْذَرُ مَا أَرْسَى فَالْمَيْوْمُ خُصِقَ جِلْمَارِيَـهُ

جمع كرديا \_

يرت اين برام ٥ حددوم

جس وافتح کومیں و کمچے رہی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھا۔ میر اخوف آج واقعہ بن گیا۔ قَلْ كُنْتُ أَخْذَرُ مَا أَرْبِي فَأَنَا الْفَــدَاةَ مُــوَاميـــهُ جس وافتح کومیں دیکھر ہی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھا اور آج تو میں دیوانی ہی ہوگئی ہوں۔ يَا رُبَّ قَائِلَةٍ غَلِدًا يَا وَيُحَ أُمَّ مُعَاوِيَهُ اے وہ بہت ی عورتو جوکل یہ کہنے والی ہو کہ معاویہ کی ماں پرافسوس ہے۔ ( سن لو )۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض علاء شعر ہند بنت عتبہ کی جانب ان اشعار کی نسبت ہے منکر ہیں۔ ابن آمخی نے کہا کہ ہند بنت متبہ نے بیشعر بھی کیے ہیں۔ يَا عَيْنُ بَكِّي عُتْبَهُ شَيْخًا شَدِيْدَ اے آ نکھ عتبہ برروجومضبوط گردن والا بوڑ ھاتھا۔ يُطْعِمُ يَوْمَ الْمَسْعَبَةُ يَدُفَّعُ الْمَغْلَهُ بموک (اور قحط سالی ) کے زیانے میں کھانا کھلاتا تھ غلیے کے وقت مدا فعت کرتا تھا۔ إِنِّي عَلَيْهِ حَرِبَهُ مَلِهُوْفَةٌ مُسْتَلَبَ مُ مجھے اس برغلم وغمہ ہے۔ افسوس سے برا ورعقل سے عاری ہوگئی ہوں۔ لَنَهْبِطَنَّ يَضُرِبَهُ بِغَــارَةٍ مُــنَّعِبَـهُ ہم بیڑب برضرورایک بہ بڑنے والے حملے کے ساتھ نازل ہوں گے۔ فِيْهِ الْخُيُوْلِ مُقْرَبَهُ كُلُّ سَوَادِ سُلْهَاهُ جس میں لیے لیے نزو کی رکھ کریا لے ہوئے مشکی گھوڑے ہول گے۔ اورصفیہ بنت مسافر بن الی عمر و بن امیہ بن عبد تمس نے گڑھے میں ڈالے ہوئے ان قریشیوں کا مرشیہ کہا ہے جن پر بدر کے روز مصیبت نا زل ہوئی۔ يَا مَنْ لِعَيْنِ قَذَاهَا عَائِرُ الرَّمَدِ حَدَّ النَّهَارِ وَقَرْنُ الشَّمْسِ لَمْ يَقِدِ اس آ کھے کی فریا دکو پہنچنے والا بھی کوئی ہے جس میں کا خاش ک دن کے آخری جھے میں بھی آشوب اورزخم چیتم بن گیا ہے اور آ فرآب کے ایک کنارے کی روشنی کی بھی تا بنہیں لاسکتا۔ أُخْبِرْتُ أَنَّ سَوَاةَ الْأَكْرَمِيْنَ مَعًا قَدْ أَحْرَزَتُهُمْ مَنَايَاهُمْ إِلَى أَمَدِ مجھے خبر ملی ہے کہ شریف سے شریف سر داروں کوان کی موتوں نے ایک دفت خاص پر ایک ساتھ

و عن النَّفَوْمِ أَصْحَابُ الرِّكَابِ وَلَمْ تَعْطِفُ غَدَاتَيْدٍ اللَّهِ عَلَى وَلَدِ الْحَرْفِ اللَّهِ عَلَى وَلَدِ الرَّالُ الرِّكَابِ وَلَمْ تَعْطِفُ غَدَاتَيْدٍ اللَّهِ عَلَى وَلَدِ الرَّاوَالِ وَالْحَرْفِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

قُوْمِيْ صَفِيٌّ وَلَا تَنْسَىٰ قَرَابَتَهُمْ وَإِنْ بَكَيْتِ فَمَا تَبْكِيْنَ مِنْ بُعْدِ

ا ہے صغیبہ اٹھ اور ان کی قرابت کو نہ بھلا اور اگر تو روئے تو دور ہے نہ رو ۔

كَانُوْ سُقُوْبُ سَمَاءِ الْيُتِ فَانْقَصَفَتُ فَأَصْبَحَ السَّمْكُ مِنْهَا غَيْرَ ذِي عُمُدِ

وہ گھر کی حجبت کے ستون تھے وہ ٹوٹ گئے تو اس کا او پر کا حصہ بغیرستونوں کے ہوگیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ''کانو سقوب'' جس بیت میں ہاں کی روایت مجھے علاء شعر میں سے بعضوں سے بعضوں سے بعضوں سے اس کی سے

ابن آئی نے کہا کہ مغید بنت مسافر نے بیا شعار بھی کیے ہیں۔

أَلَا يَا مَنْ لِعَيْنِ لِلسَّبَ يَحِينَ دَمْعُهَا فَسِانً اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللِّلْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ال

كَفَوْبَىٰ ذَالِعِ يَسْقِیٰ خِسلالَ الْفَيْثِ السلَّانُ (جَن ٱنكُموں كَى حالت الى) جِيمِ باؤلى سے حوض تك پانى لے جانے والے كے دونوں

ڈول جو بھرنے اور قریب کے حوض کے درمیان بھی پانی بہار ہے ہوں۔

وَمَا لَيْتُ غَرِيْفٍ ذُو أَظَاهِبُو وَ أَسْسَانُ

اور جھاڑی کے شیر کوئم نے کیا سمجما جو پنجوں اور دانتوں والا ہے۔

أَبُو شِبْلَيْنِ وَقَسَابٌ شَدِيْدٌ الْبَطْشِ غَرْثَانُ

(اور) دو کم من شیروں کا باپ ہے خوب حملہ کرنے والا سخت گرفت والا اور بھو کا ہے۔

كَجِيّ إِذْ تَوَلّٰى وَ وُجُوهٌ الْقَوْمِ أَلْوَان

(وہ شیر ) میرے دوست کا ساہاں کے لوٹنے سے لوگوں کے چیروں کے رنگ اڑنے لگے۔

وَبِالْكَفِّ خُسَامٌ صَا رِمٌ أَبْيَضُ ذُكُوانُ

ل (الف اورج) میں 'سقوف ''ے۔ جس کے آخریس فاء ہے جو سماء المبیت کا ہم معنی اور فوائد ہوجا تا ہے اور (بو) میں سقوب بار موصدہ ہے جس کے معنی عمود المبیت کے میں اور یکی منا سب معلوم موتا ہے۔ (احرمحمودی)

اور ہاتھ میں سفید فولا دکی تیز تکوار ہے۔

وَأَنْتُ الطَّاعِنُ النَّعِ النَّعِ النَّعِ آنَ النَّعِ النَّعِ النَّعِ مِنْهَا مُزُبِدٌ آنَ الْأَدِي وَأَنْتَ الطَّاعِنُ النَّعِ النَّعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّه

ابن ہشام نے کہا کہ بیض روایتوں میں اس کا قول''و مالیٹ الی آخو'' سابق کی دونوں بیتوں ہے علیحد ہیں ۔

ابن آئی نے کہا کہ ہند بنت اٹا ثد بن عباد بن المطلب نے عبیدہ ابن الحارث بن المطلب کا مرثیہ کہا ہے۔
لَقَدُ ضُمِّنَ الصَّفُرَاءُ مَجُدًا وَسُؤدَدًا وَسُؤدَ وَسُؤدَ وَسُؤدَ وَسُؤدَ وَسُؤدَدًا وَسُؤدَدُ وَسُؤدَدًا وَسُؤدَدُهُ وَسُؤدَدًا وَسُؤدَا وَسُؤدَدُ وَالَا وَسُؤدَا وَاللّٰ وَسُؤدًا وَاللّٰ وَسُؤدَا وَاللّٰ وَسُؤدًا وَسُؤدًا وَاللّٰ وَسُؤدًا وَاللّٰ وَسُؤدًا وَاللّٰ وَسُؤدًا وَاللّٰ وَاللّ

(اس نے) عبیدہ کو (اپنے میں رکھ لیا) پس مسافر مہمانوں اور ان بیواؤں کے لئے جو (اس کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس کے بیاں) پریشانی میں آیا کرتی تھیں تو اس پرروجوا یک درخت کے بینے کی طرح تھا۔

وَ بَكِيْهِ لِلْأَفُوامِ فِي كُلِّ شَتُوَةٍ إِذَا احْمَرُ آفَاقُ السَّمَاءِ مِنَ الْمَحْلِ اوراس بِران لُوگوں كے لئے روجو ہر سرما میں آسان كے كنارے قبط كے سبب ہے سرخ ہو جائے كے وقت (اس كے ياس آيا كرتے تھے)۔

وَبَكِیْهِ لِلْالْنَامِ وَالرِّیْحُ زَفُزَفَ وَتَشْبِیْبِ قِلْدٍ طَالَ مَا أَزْبَدَتُ تَغُلِیُ اور اور تیموں کے لئے روجبکہ تخت ہوا کے تیز جمو نکے آتے (توانبیں ای کے پاس بناہ ملی تھی) اور دیگوں کے بنچ آگ روشن کرنے کے لئے روجو بڑی مدت تک جوش زن اور کف انداز رہتی تھیں۔

ابن انحق لے کہا کہ قتیلة بنت الحارث النضر بن الحارث کی بہن نے کہا ہے۔

يَا رَاكِبًا إِنَّ الْأَثَيْلَ مَظِيَّةٌ مِنْ صُمْح حَامِسَةٍ وَٱنْتَ مُوقَّقُ ا ہے سوار (مقام) اثبل کے متعلق مجھے یا نبچویں صبح (بعنی یا کچے روز) ہے برگمانی ہے۔ اور تو تو بڑے وقت پرآیا (اچھے وقت آیا جبکہ تیری ضرورت تھی )۔

أَبْلِغُ بِهَا مَيْنًا بِأَنَّ تَحِيَّةً مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا النَّجَائِبُ تَخْفِقُ وہاں (مقام اتیل) کی ایک میت کو جب تک کہ شریف اونٹنیاں وہاں سے تیز آتی جاتی رہیں باتی رہنے کی دعا پہنچادیٹا۔

مِنِي إِلَيْكَ وَعَبْرَةً مُسْفُوحَةً . حَادَتُ بِوَاكِفَهَا وَأُخْرَى تَحْنُقُ میری طرف سے تجھے (دعائے بقا پہنچے) اور ایسے آنسو (پہنچیں) جو لگا تار اینے بہاؤ ہے سخاوت کررہے ہیں اورایسے آئسو جو کم ہوتے جارہے ہیں۔

هَلْ يَسْمَعَيِّي النَّضْرُ إِنْ نَادَيْتُهُ أَمْ كَيْفَ يَسْمَعُ مَيَّتُ لَا يُنْطِقُ ا گرمیں یکاروں تو کیا نضر میری یکارکو سنے گایا ( نہیں ) جومیت بات ندکر سکے وہ کیسے من سکے گی۔ أَمْحَمَّدُ يَا خَيْرَ ضِنْءِ كُرِيْمَةٍ فِي قَوْمِهَا وَالْفَحْلَ فَحُلَّ مُعْرِقَ اے محمد ( مناتیجَ فِرَم)! اے اپنی قوم میں ہے شریف عورت کی بہترین اولا د۔ شریف تونسل کے لحاظ ہے شریف ہی ہوتا ہے۔

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا مَنَّ الْفَتَى وَهُوَ الْمَغِيْطُ الْمُحْنَقُ آپ كاكيا نقصان موتا اگرآپ احسان كرتے (اوراس كوجھوڑ دية) بھى ايبا بھى موا بے كه ایک کیندور غصے میں بھرے ہوئے جوال مرد نے احسان کیا ہے۔

أَوْكُنْتَ قَالَ فِدْيَةٍ فَلَيُنْفَقَنْ بِأَعَزَّ مَا يَعْلُوبِهِ مَا يُنْفِقُ یا آپ فدیہ قبول کر لیتے تو جواخرا جات زیادہ سے زیادہ دشوارترین ہوتے وہ (به ری جانب ہے) ضرور خرج کئے جاتے۔

فَالنَّضْرُ أَقْرَبٌ مَنْ أَسَرْتَ قَرَانَةً وَأَخَفُّهُمْ إِنْ كَانَ عِنْقَ يُعْتَقَ کیونکہ آپ نے جن لوگوں کو امیر کیا ان سب میں النضر تو قریب ترین قرابت والا تھا اور اس

بات کازیادہ حق دارتھا کہ اگر ( کسی کو ) آزادی دی جاتی تووہ ( پہلے ) آزاد ہوجاتا۔ ظَلَّتْ سُيُوْفُ بَيِي أَبِيهِ تَنوشُهُ لِلَّهِ أَرْحَامٌ هُنَاكَ تُشَقَّقُ اس کے بھائیوں کی تکواریں اس کوئکڑ ہے نکڑے کرنے لگیس۔خدا واسطے یہاں قرابت کے نکڑ ہے نکر ہورے ہیں۔

صَبْرًا يُقَادُ إِلَى الْمَنِيَّةِ مُتْعَبًا رَسُفَ الْمُقَيَّدِ وَهُوَ عَانِ مُوْثَقُ موت کی جانب وہ اس حالت ہے تھینجا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ یا وَل بندھے ہیں وہ تھکا ماندہ ہے بیڑ بوں میں بمشکل یا وُں اٹھار ہاہے اور زنجیروں میں جکڑ اہوا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اللہ بہتر جا نتا ہے۔ بعض نوگ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ منی تیج آگو جب اس شعر کی خبر مپیچی تو آ<u>پ نے</u> فر مایا

لَوْ بَلَغَينِي هَلَدًا قَبْلَ قَتْلِهِ لَمَنْتُ عَلَيْهِ.

''اس کے آل ہونے ہے پہلے اگرمیرے یاس پی(شعر) پہنچ جاتا تو ضرور میں اس پراحسان کرتا۔ ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ کی تیلم جنگ بدرہے ماہ رمضان کے آخر ماشوال میں فارغ ہوئے۔

# مقام كدر ميں بني سليم كاغزوه

ا بن انتحق نے کہا کہ جب رسول القد مُخاتِيَّةُ مدينة تشريف لائے تو وہاں سات دن ہے زيادہ قيام نبيس فرمایاحتی که بذات خود بی ملیم کاارا د وفر مایا ب

ابن ہشام نے کہا کہ دینہ برآ ب نے سباع بن عرفطة الغفاری یاام مکتوم کو حاکم بنایا۔ ا بن الحق نے کہا کہ اس کے بعد آپ ان کے چشموں میں ہے ایک چیشے پر مہنچ جس کا نام کدرتھا اور و ہاں آ پ نے تین روز قیام فر مایا۔ پھر مدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ پھر آ پ مدینہ میں شوال کا باتی مہینداور ذوالقعد قیام پذیر رہے اور آپ کے اس قیام کے زمانے میں قریش کے قیدیوں کی بردی تعدا دفد ہے برجھوڑ دی گئے۔



#### بِسُوِاللهِ الرَّمُّنِ الرَّحِيْمِ

غزوة السويق

(راوی نے) کہا کہ ہم ہے ابو محمد عبد الملک بن ہشام نے کہا کہ ہم ہے زیاد بن عبد القد البکائی نے محمہ بن اسخق المطلمی کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ابوسفیان بن حرب نے ذی الحجہ میں جنگ سویق کی۔اوراس سال کا حج مشرکوں ہی کے زیر تگر انی رہا۔

محمہ بن جعفر بن الزبیر اور بزید بن رومان اور ایسے لوگوں نے جنہیں میں جھوٹانہیں سمجھتا عبداللہ بن کعب بن مالک سے جوانصار میں سب سے زیادہ علم والے بتھے جس طرح مجھے روایت سائی وہ یہ ہے کہ جب ابوسفیان کی مکہ کی جاب واپسی ہوئی اور قریش کے شکست خور دہ افراد بدر سے واپس ہوئے تو ابوسفیان نے (یہ) منت مائی کہ جب تک محمہ ( مائیڈیلم) سے جنگ نہ کرلے (اس وقت تک ) جنابت کے سب سے بھی سرکو پائی نہ مگائے گا پس اپنی قسم پوری کرنے کے لئے قریش کے دوسوسواروں کو لے کرنکلا اور نجد یہ کی راہ افتیار کی حتی کہ نہر کے اوپر والے جھے میں ایک پہاڑ کے پاس جا از اجس کا نام ہیب تھا اور مدینہ سے ایک برید یاس کے قریب قریب قریب تھا۔ پھر راتوں رات نکل کررات کی اندھیری بی میں بنی انتقیر کے پاس آیا اور تی بن اخطب کے پاس جو کراس کا دروازہ کی اوراس سے ڈرگیا۔ کے پاس جو کرسلام بن مشکم کے پاس بنجیا جواس زیانے میں بنی انتقیر کا سردارادران کا خزا نجی تھا اور اس کے پاس اندر جانے کی اجازت جا بی تو اس نے اس اجازت دی ادراس کی میز بانی کی ادراس کو کھلا یا پلایا لوگوں کے رازوں کی خبر دی۔

پھروہ وہاں ہے ای رات کے آخری جھے میں نکل گیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آیا قریش میں ہے چند آ دمیوں کو مدینہ کی جانب روانہ کیا اور وہ لوگ مدینہ کے ایک کنارے جس کا نام عریض تھ آئے اور وہاں کے ایک نخلستان میں آگ لگا دی وہاں انہوں نے انصار میں ہے ایک شخص کو اور اس کے ایک حلیف کو پایا جو

الى بريدچارفرنخ ياباره ميل كے مساوى ہے۔ كدافى قطر المحيط - اور ختى الارب ميں تكھا ہے بريد دوفرنخ يابار و كروه يودو منزل كى مسافت كے مساوى ہے - واللہ اعلم \_ (احمرمحمودى)

اپنے کھیت میں تھے۔انہوں نے ان دونوں کوتل کر دیا اور پلٹ کر چلے گئے۔لوگوں کو (جب) اس کی خبر ہوئی تو تیار ہو گئے اس کے بعدرسول القد نی تی خان کی طلب میں نکلے اور قرق الکدر تک تشریف لے گئے پھر دہاں سے مراجعت فرمائی۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھی آپ ہے نیج کرنکل گئے۔ (آپ کے ساتھیوں نے پھر دہاں سے مراجعت فرمائی۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھی قبل نے خاطر بوجھ کم کرنے کے لئے کھیت میں نے ) ان لوگوں کا کچھ رسد کا سامان دیکھا جس کو انہوں نے پچھے نکلنے کی خاطر بوجھ کم کرنے کے لئے کھیت میں ڈال دیا تھا۔ جب رسول القد کی تھا جس کو ساتھ لئے ہوئے واپس تشریف لائے۔تو مسلمانوں نے عرض کی کہ یارسول القد کیا آپ امرید کرتے ہیں کہ ہمارے فائدے کے لئے کوئی جنگ ہوجائے۔آپ نے فرمایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ نے مدینہ پر بشیر بن عبدالمنذ رکوجن کی کنیت بقول ابن ہشام ابولہا بہتی حاکم بنا یہ تفا۔ ابو عبیدہ نے مجھ سے بیان کیا کہ اس (جنگ) کا نام غزوہ السویق اس لئے رکھا گیا کہ انہوں نے جو سا، ن رسد بھینک دیا تھ اس میں زیادہ حصہ سویق (نیعن ستو) کا تھا اور مسلمان بہت سے ستووں پر ٹوٹ پڑے اس کئے اس کا نام غزوہ السویق رکھا گیا۔

ا بن ایخل نے کہا کہ سلام بن مشکم کے پاس سے لوشتے وقت ابوسفیان بن حرب نے اس کی اس میز ہانی مے متعلق کہا۔

وَانِّیْ تَخَیَّرْتُ الْمَدِیْنَةَ وَاحِدًا لِحِلْفِ فَلَمْ أَنْدَمْ وَلَمْ أَتَلَوَّمِ

مِن نَے مدیدہ سے ایک شخص کوعہد و پیان کے لئے نتخب کیا تو پیچتا یا نہیں اور نہ میں نے ایس
کام کیا جس کے سبب سے قابل ملامت ہوجاؤں۔

سَقَانِی فَرَوَّانِی کُمَیْتاً مُدَامَةً عَلی عَجَلِ مِنِی سَلام بُنُ مِشْکمِ سَلام بَن مُشکمِ سَلام بَن مُشکم نے بجھے سرخ وسیاہ شراب بلائی باوجوداس کے کہ مجھے (وہاں سے نکل جانے ک) جلدی تھی۔

وَلَمَّا تَوَلَّى الْجَيْشَ قُلْتُ وَلَمْ أَكُنْ لِلْأَفُوحَهُ الْبَشْرَ بِغَرُو وَ مَعْنَمِ اور جَبِ اس فَ الْبَشْرَ بِعَرْ فِي الْمُوحَةُ الْبَشْرَ بِعَرْ وَ مَعْنَمِ اور جب اس فَ السَّرَى مر برس يادوس قبول كي توجي في كها جنگ اور غيمت كي خوشخبري سن اور اور سي ميري غرض بين تقي كه بين اس بر بار ذا اول .

تَأَمَّلُ فَإِنَّ الْقَوْمَ سِرٌ وَإِنَّهُمْ صَرِيْحُ لُوْيِ لِأَشْمَاطِيْطُ جُرْهُمِ سَ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَمَا كَانَ إِلاَّ بَعُضُ لَيْلَةِ رَاكِبِ أَتَى سَاغِبًا مِنْ عَيْرِ حَلَّةِ مُعْدِمٍ وَمَا كَانَ إِلاَّ بَعُضُ لَيْلَةِ رَاكِبِ أَتَى سَاغِبًا مِنْ عَيْرِ حَلَّةِ مُعْدِمٍ وه (ابن مشكم ہے ميرى طاقات) كى سوار كے رات كے تھوڑے ہے وقت ميں تھيرنے كى كى تقى جونا دارى كى احتياج كے بغير كى سعى وكوشش كے لئے آيا ہو۔

### غزوهٔ ذی امر

جب رسول الله منی تینی فراوی سولی ہے واپس تشریف لائے تو تقربیا ذی الحجہ کے ہاتی حصے ( تک ) مدینہ ہی میں قیام فرمایا۔ پھر غطفان کے لئے نجد کا ارادہ فرمایا اوراس کا نام غزوہ و و و کا مربے۔ اور بقول ابن ہشام مدینہ پرعثان بن عفان کوجا کم بنایا۔

ابن ایختی نے کہا کہ صفر کا پورام ہینہ یا اس کے قریب آپ نجد ہی ہیں رہے پھرمدینہ واپس تشریف لائے اور کو کی جھڑپ نہیں ہوئی اور رہیج الاول کے باقی حصے یا اس میں سے پھے تھوڑے حصے ( تک ) مدینہ ہی میں قیام فرمارہے۔

#### بحران كاغزوة الفرع الشرع

پھر قریش سے مقابلے کے ارادے سے رسول القد فی تیزام تشریف لے چلے۔ اور بقول ابن بشام مدینہ پر ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر فر مایا۔

ابن ایخل نے کہا حتیٰ کہ بحران تک پہنچے جو ضلعہ الفرع میں حج زکا ایک معدن ہے اور وہاں آپ ماہ ربیع آلاخر اور جمادی الاولی میں قیم مفر مار ہے اور پھر واپس مدینہ تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔

## بنی قبیقاع واقعه

رسول القد من النوائية أكن فدكوره غزوے كا ثناء ميں بنى قديقاع كا واقعه بھى روتما ہوا۔ اور بنى قديقاع كا يہ واقعه تھا كدرسول القد من الني الله الله الله واقعه على الله واقعه تعلقا كا من جمع فر مايا اور ارشاوفر مايا يا معشر يَهُو ذَا خَدَرُو ا مِنَ اللهِ مِنْلَ مَا مَوْلَ مِقْرَيْشِ مِنَ اللّهِ عَمْ اللّهِ عَنْلَ مَا مَوْلَ مِقْرَيْشِ مِنَ اللّهِ عَمْ اللّهِ عَنْلَ مَا مَوْلَ مِقْرَيْشِ مِنَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْلَ مَا مَوْلَ مِقْرَيْشِ مِنَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْمَ اللّهُ عَنْلُو اللّهُ عَنْلُ مَا مَوْلَ مِنْ اللّهِ عَنْلُ مَا مَوْلَ مِنْ اللّهِ عَنْلُ مَا مَا مَعْلَ مُنْ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْمُ مِنْ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَ

نے ان برموقع یا میا۔ ہماری پیرحالت ہے کہ وابقدا ً مرہم تم ہے جنگ کریں گے تو تنہیں معلوم ہوگا کہ ہم ( خالس

قتم کے )لوگ ہیں۔

ابن الحق نے کہا کہ جھے ہے زید بن ٹابت کے لوگوں کے آزاد کردہ غلام نے سعید بن جبیر یا عکر مہ ہے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت لے کربیان کیاانہوں نے کہا کہ یہ آبیش انہیں لوگوں کے متعلق تازل ہوئیں۔ ﴿ قُلْ لِلَّذِیْنَ کَغَرُوْا سَتَغْلَبُونَ وَ تَحْشَرُونَ إِلَى جَهَنّهَ وَبِنْسَ الْمِهَا ﴿ قُلْ کَانَ لَکُمْ آیا ؓ فِیْ فَیْ فَیْ الْمِیْا اللّٰهِ اللّٰہِ کَانَ لَکُمْ آیا ؓ فِیْ فَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

''(اّے نبی) ان لوگوں ہے کہدد ہے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ لوگ عنقر یب مغلوب ہوگے اور جہم کی طرف جمع کئے جاد کے اور وہ بہت برا فرش ہے۔ دو جماعتیں جو مقابل ہوئیں بے شہداس میں تہبارے لئے نشانی تھی۔ یعنی رسول الله طُرِقَ فَیْرَوْنَهُمْ مِثْلَیْهِمْ رَآی الْعَیْنِ ﴾
﴿ فِنَةٌ تُعَایَلُ فِی سَبیلِ اللهِ وَ أُخْرِی کَافِرَةٌ یَرَوْنَهُمْ مِثْلَیْهِمْ رَآی الْعَیْنِ ﴾
﴿ فِنَةٌ تُعَایَلُ فِی سَبیلِ اللهِ وَ أُخْرِی کَافِرَةٌ یَرَوْنَهُمْ مِثْلَیْهِمْ رَآی الْعَیْنِ ﴾
﴿ وَاللّٰهُ یَوْیَ الله کی راہ میں جنگ کررہی ہے اور دوسری کا فر۔ وہ انہیں اپنے ہے دگنا و کیورہے میں (اوریہ) و کھنا آئکھکا (ہے )'۔
﴿ وَاللّٰهُ یَوْیَدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشَاءُ اِنَ فِی ذَٰلِکَ لَعِبْرَةً یَا وَلِی الْاَبْصَادِ ﴾
﴿ وَاللّٰهُ یَوْیَدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشَاءُ اِنَ فِی ذَٰلِکَ لَعِبْرَةً یَا وَلِی الْاَبْصَادِ ﴾
﴿ وَاللّٰهُ یَوْیَدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشَاءُ اِنَ فِی ذَٰلِکَ لَعِبْرَةً یَا وَلِی الْابْصَادِ ﴾

ابن آئٹل نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قنادہ نے بیان کیا کہ بنی قنیقاع یہودیوں میں سے پہلاگروہ ہے جنہوں نے اس عہد کوتو ژویا جوان میں اور رسول انتد نٹائیڈ میں تھا اور جنگ بدر و جنگ احد کے درمیا نی زمانے میں انہوں نے جنگ کی۔

ابن ہشام نے کہا کے عبداللہ بن جعفر بن المسور بن مخر مدنے ابوعون سے روایت کی کہ بنی قیبقاع کا واقعہ یہ تھا کہ عرب کی ایک عورت ابنا پچھ سامان بیچنے کے لئے لائی اور بنی قیبقاع کے بازار ہیں اسے نیج کر اپل کے ایک سنار کے پاس بیٹے گئی انہوں نے اس کا چرہ بے نقاب کرنا چاہا تو اس عورت نے الاکار کیا۔ اس سنار نے اس کے کپڑے کا سرااس کی پچھل جانب با ندھ دیا اور جب وہ اتھی تو اس کا سرکھل گیا (اور) ان بھی سنار نے اس کی کپڑے کا سرااس کی پچھل جانب با ندھ دیا اور جب وہ اتھی تو اس کا سرکھل گیا (اور) ان بھی نے اس کی (خوب) بنسی اڑ ائی وہ چلائی تو مسلمانوں ہیں ہے ایک شخص نے اس سنار پر جملہ کیا اور اس کو آل کر ڈالا اس مسلمان کے لوگوں نے دالا اور وہ یہودی تھا۔ یہود یوں نے اس مسلمان کے لوگوں نے یہود یوں کے مقابلے کے لئے دوسرے مسلمانوں سے امداد طلب کی آخر مسلمانوں کو غصہ آگیا اور ان ہیں اور بنی قیباد ہوگیا۔

ابن المحق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قمادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا پھر تو رسول اللہ مظافیۃ آئے ہے۔
ان کا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ آپ کا تھم مانے پر وہ اتر آئے۔اور جب اللہ (تعالیٰ) نے آپ کوان پر قدرت عطافر مائی تو عبداللہ بن ابی بن سلول اٹھا اور کہا۔اے محمد (مظافیۃ آئے) میرے دوستوں سے نیک سلوک سیجئے۔اور بدلوگ خز رج کے حلیف تھے۔راوی نے کہارسول اللہ مظافیۃ آئے نے اس کی بات مانے میں (جب) تا خیر فر مائی۔ تو اس نے کہا اے محمد (مظافیۃ آئے کہا سول اللہ مظافیۃ آئے کہا سلوک سیجئے۔راوی نے کہا آپ نے اس کی جانب سے اس نے کہا اس کے جیب میں ڈالا۔

ابن بشام نے کہا کہ اس زرہ کا نام ذات الفضول تھا۔

ابن آخق نے کہا پھر رسول اللہ من آئی ہے فر مایا۔ آڈس لینٹی۔ مجھے چھوڑ۔ اور رسول اللہ من آئی ہے کہا کہ رسول اللہ من آئی ہے کہا کہ اس کے چبرہ (مبارک) کولوگوں نے سیابی مائل ابر کی طرح دیکھا اور پھر آپ نے قر مایا۔ ویعط الدسلنی۔ تیرے لئے خرابی ہو مجھے چھوڑ۔ تو اس نے کہا نہیں بخدا میں آپ کونہ چھوڑ وں گا یہاں تک کہ آپ میرے دوستوں سے نیک سلوک کریں۔ چارسو بے ذرہ (والے) اور تین سوزرہ والوں (کور ہائی دیں) ان لوگوں نے سرخ وسیاہ (اقوام) سے میری حفاظت کی ہے۔ کیا آپ انہیں ایک ہی دن میں کا ہے ڈالیس گے۔ کی آپ ان خدا میں آفات زمانہ سے ڈرتار ہتا ہوں۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول اللّٰہ مُنْ اَلَّیْ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الله اللّٰہ اللّٰہ

ابن آخی نے کہا کہ جھے ہے ابوائی بن بیار نے عباد ۃ بن الولید بن عباد ۃ بن الصامت کی روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ جب بن قبیقاع نے رسول اللّه مُلَّا اللّه عَلَیْ اللّه اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه اللّ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾

"اے وہ ہو گو جو ایمان لائے ہو یہود و نصاری کو دوست نہ بناؤ۔ان میں ہے بعض بعض کے دوست ہیں اورتم میں سے بعض بعض کے دوست ہیں اورتم میں سے جو شخص ان سے دوئتی رکھے گا وہ انہیں میں (شار) ہوگا۔ بے شبہہ اللہ فل کم قوم کوسیدھی راہ نہیں دکھا تا۔ (اے مخاطب) پس تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیاری ہے دکھے گا کہ ''۔

اس ہے مرا دعبداللہ بن الی ہے جو کہتا تھا کہ مجھے آفات زمانہ کا خوف نگا ہوا ہے۔

﴿ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخُشَى أَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ آمَنُوا أَهْؤُلاَءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمُو بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ باللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾

''وہ جلدی کرئے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں ہمیں (اس بات کا) ڈر ہے کہ (کہیں) ہم پر کوئی آفت نہ آجائے۔ پس امید ہے کہ اللہ فتح نصیب فرمائے یا اپنے پاس سے کسی اور حکم (سے سرفرازی) و ہے تو ان لوگوں نے جو بات اپنے نفول ہیں چھپار کھی ہے۔ اس پر پچتا کیں گے۔ اور ایمان دار کہیں گے کیا ہے وہ کا لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی تشمیس اپنی پوری کوششوں سے کھائی تھیں''۔ اور اس کے بعد کا وہ تمام بران اللہ تعالیٰ کے اس تو ل تک:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُوتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ ( رَاكِعُونَ ﴾

'' تمہارے دوست تو صرف القداوراس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جوایمان لائے ہیں جونماز کو قائم رکھتے ہیں اور رکوع کرتے ہوئے زکو ۃ دیتے ہیں''۔

یہ اس لئے فر مایا گیا کہ عباد ۃ بن الصامت اللہ' اس کے رسول اور ان لوگوں سے محبت رکھتے تھے جو ایر ندار تتھاور بنی قینقاع کی محبت اور ان کے حلیف ہونے سے علیٰجد گی ظاہر کر دی تھی۔

﴿ وَ مَنْ يَتُولُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴾

''اور جوشخص القداوراس کے رسول اوران لوگوں ہے دوئی رکھے جوالیمان مائے ہیں تو بے شبہہ منظم المصادر میں میں جو میں جو المصادر کا اللہ میں المصادر کے جوالیمان مائے ہیں تو بے شبہہ

الله والي جماعت بي يروان چر صنے والي ہے '۔



## نجد کے چشموں میں ہے مقام القرۃ کی طرف زید بن حارثہ کا سربیہ

نے قریش کے قافے کوجس میں ابوسفیان بن حرب نجد کے چشموں میں سے ایک چشمے القروہ کے پاس تھا جاملایا تھا۔ اس کے واقعات یہ جی کہ جب بدر کے فہ کورہ واقعات ہو چکے تو قریش جس راستے سے شام کو جایا کرتے سے اس راہ کے چلند تا جرجن میں ابوسفیان سے اس راہ کے چلند تا جرجن میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا اور اس کے سہتھ بہت ی چاند کی تھی۔ اور چاند کی بی ان لوگوں کی تجارت کا بڑا حصہ ہوا کرتی بن حرب بھی تھا اور اس کے سہتھ بہت ی چاند کی تھی۔ اور چاند کی بی ان لوگوں کی تجارت کا بڑا حصہ ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں سے فرات بن حیان نامی بنی بکر بن وائل میں سے ایک شخص کو پچھ معاوضہ دے کر ساتھ لے لیا تھا کہ وہ اس راستے میں ان کی رہنمائی کرے۔

ابن ہشام نے کہا کہ فرات بن حیان بی سہم کا حلیف اور بن مجل میں سے تھا۔

ابن انتحق نے کہا کہ رسول اللّٰه مُنظَیَّنِیْ کے زید بن حارثہ کوروانہ فر مایا تو زیدان سے اس جیشے پر جا ملے اور اس قافلے کواور اس میں جو کچھ تھا لوٹ لیالیکن وہ لوگ ان کے ہاتھ (میں) گرفتار نہ ہو سکے ۔ پس وہ سامان کے کر زید رسول اللّٰه مَنَّیْنِیْمِ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حسان بن ثابت نے قریش کے اس راستے کے اختیار

کرنے پر جنگ احد کے بعد بدر کی دوسری جنگ میں ملامت کی ہےاور کہا ہے۔

دَعُواْ فَلَجَاتِ الشَّامِ فَدْحَالَ دُوْنَهَا جِلاَدٌ كَاْفُوَاهِ الْمُخَاضِ الْاُوَادِكِ شَمْ كَيْ يُعُونُ نَبِرول كواب يُجِورُ دوكدان كے (اور تنہارے) درمیان الی تیز ( تلواری) عائل ہوگئی بیں جو پیو کے درخت کھانے والی عالمہ او نیٹیوں کے منہ کی طرح (خوف تاک) ہیں۔

بالیدی رِجَالِ هَاجَرُواْ اللّٰحُو رَبِّهِمُ وَأَبْصَادِهِ حَقًّا وَأَیْدِی الْمَلَائِكِ بِی اِلْمُورِهُ تلوارین) ان لوگوں کے ہاتھوں میں بیں جنہوں نے اپ بروردگاراورا پے حقیقی مدو کرنے والے کی طرف بجرت کی ہے اور فرشتوں کے ہاتھوں میں بیں۔

اِذَا سَلَکَتُ لِلْغَوْدِ مِنْ بَطْنِ عَالِمِ فَقُولًا لَهَا لَيْسَ الطّرِيْقُ هُنَالِكَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار حسان بن ثابت کے اشعار میں سے ہیں جن کا جواب ابوسفیان بن حرب بن عبد المطلب نے دیا ہے۔عنقریب ہم ان اشعار اور ان کے جواب کا اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔



ابن ایخل نے کہا کہ کعب بن اشرف کا قصہ ہیہ ہے کہ جب بدر والوں پر آفت پڑی اور زبیر بن حارثہ (مدینہ کے )نشیب میں رہنے والوں کے پاس اور عبداللہ بن رواحہ او نیجے جصے میں رہنے والوں کے پاس خوش خبری لے کرآئے جنہیں رسول اللہ مُنْ اَتَّاتُمُ فَا لَهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ مِن الله منظم الله من الله من الله من الله الله من الله من الله من الله الله من الله الله من ال فر مایا تھا کہ اللہ عز وجل نے آپ کو فتح عنایت فر مائی اور مشر کین کے فلاں فلاں افراد تی ہو گئے تو۔عبداللہ بن المغيب بن الي بروة الظفري اورعبدالله بن الي بكر بن محمد بن حزم اورعاصم بن عمر بن قبّا ده اورصالح بن الي امامه بن مہل کی روا بتوں کے لحاظ ہے جن میں ہرا یک نے بعض واقعات مجھ ہے بیان کئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ کعب بن اشرف کوجو بی طنی کی شاخ بن بہان میں سے تھا اور اس کی مال بنی النضیر میں سے تھی جب پینجی تو اس نے کہا کیا (یہ) خبر مجھے ہے۔ کیاتم نوگ خیال کرتے ہو کہ محد (مَثَاثِثَةُ مُ) نے ان لوگوں کو آل کیا ہے جن کے نام بیددونوں لینی زید وعبداللہ بن رواحہ بتاتے ہیں۔ بیتو عرب کے بڑے مرتبے والے اورلوگوں کے بادشاہ تھے۔ بخدا اگر حقیقت میں محمد ( مَنْ الْيُؤَمِّ) نے ان لوگوں کو آل کر دیا ہے تو روئے زمین کی بہنست شکم زمین بہتر ہے۔اور جب اس وشمن خدا کواس خبر کا یقین ہو گیا تو (وہاں ہے ) نکلا اور مکه آیا اور المطلب بن الی وداعہ بن صیرة البهی کے گراتراجس کے پاس عاتکہ بنت الی العیص بن امید بن عبدالفتس بن عبد مناف تقی ۔اس نے اس کی میز بانی اورعزت کی اور بیرسول الله ٹائیڈیم کے خلاف (لوگوں کو) ابھارنے لگا اور اشعار سنانے لگا اور قلیب والوں میں سے ان قریش پر جو بدر میں قبل ہوئے تنے مرمیے کہنے لگا۔ اس نے کہا ہے۔

طَحَنَتُ رَحَى بَدُرٍ لِمُهْلَكِ أَهْلِهِ وَلِمِثْلِ بَدُرٍ تَسْتَهِلُّ وَتَدْمَعُ بدر کی چکی (جنگ) اینے عی لوگوں کو ہر باد کرنے کے لئے چلی اور بدر کے سے واقعات پر (آئکمیں) آنسو بہاتی اور بہتی (رہتی) ہیں۔

قُتِلَتْ سَرَاةُ النَّاسِ حَوْلَ حِيَاضِهِمْ لَا تَبْعَدُوْا إِنَّ الْمُلُوْكَ تُصَرَّعُ لوگوں کے سردارایے ہی حوضوں کے ارد گرد قل کئے گئے (تو) بعید (از تیاس) نہ مجھو کیونکہ بادشاہ بھی مجھیر جاتے ہیں۔

كُمْ قَدْ أُصِبُ بِهِ مِنْ آبْيَضِ مَاجِدٍ فِي بَهْجَةٍ تَأْوِي إِلَيْهِ الضَّيْعُ کتنے شریف گورے چبرے اور رونق والے مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں جن کے پاس تا دار پناہ لياكرتے ہيں۔

طُلْقِ الْيَدَيْنِ إِذَا الْكُوَ اكِبُ أَخْلَفَتْ حَمَّالِ أَثْقَالِ يَسُوْدُ وَيَرْبَعُ کار تیوں کے مینہ نہ برسانے کے وقت ( یعنی قحط سالی میں ) بھی ہے روک خرچ کرنے والے ( دومروں کے ) بو جھائے سر لینے والے سر دار جو چوٹھ لیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ أَقُوامٌ أُسَرُ بِسُخُطِهِمْ إِنَّ ابْنَ الْأَشْرَفِ ظُلَّ كُعْبًا يَجْزَعُ

اور بعض اوگ کہتے ہیں کہان کی ناراضی سے میں خوش ہوتا ہول (بدغلط ہے بلکہ) کعب بن اشرف کو دهم کالگا ہوا ہے۔

صَدَقُوْا فَلَيْتَ الْأَرْضَ سَاعَةَ قُتِلُوا ظَلَّتُ تَسُوخُ بِأَهْلِهَا وَتَصَدَّعُ انہوں نے تو ٹھیک کہالیکن کاش جس وقت وہ آل کئے گئے زمین نے اپنے لوگوں کو دھنسالیا ہوتا اور ياره ياره بوكئ بوتى \_

صَارَ الَّذِي أَثْرَ الْحَدِيْثَ بِطَعْنَةٍ أَوْعَاشَ أَعْمَى مُرْعَشًا لَا يَسْمَعُ جس نے اس بات کی اشاعت کی ہے کاش وی نیزے کا نشانہ ہو گیا ہوتا یا اندھا ہو کر زندہ رہتا پھڑ پھڑا تار ہتا (اور کچھ)نہ سنائی دیتا۔

نُبُنْتُ أَنَّ يَنِي الْمُغِيْرَةِ كُلُّهُم خَشَعُو الْقَتْلَ أَبِي الْحَكِيْمِ وَجُدِّعُوا مجھے خبر ملی ہے کہ ابوالکیم کے آل کے سبب سے تمام بنی المغیر وک ناک کٹ گئی اور ذکیل خوار ہو مکئے۔ وَابْنَا رَبِيْعَة عِنْدَة وَمُبَّة مَا نَالَ مِثْلَ الْمُهْلَكِيْنَ وَتُبْعُ اورر بیعہ کے دونوں بیٹے بھی اس کے ماس ( چلے گئے )اور مدہ بھی۔ ( یہ )مقتولین ( ایسے تھے کر کسی نے )ان لوگوں کے ہے (رتبے یا صفات) حاصل نہیں کئے اور (نہ) تبع نے ۔ نُبْنُتُ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامِهِم فِي النَّاسِ يَبْنِي الصَّالِحَاتِ وَيَجْمَعُ مجھے خبر ملی ہے کہ ان میں حارث بن بشام لوگوں میں نیک کام کررہا ہے اور (لوگوں کو) جمع کر

لِيَزُوْرَ يَثُوِبَ بِالْجُمُوعِ وَإِنَّمَا يَخْمِي عَلَى الْحَسَبِ الْكُوِيْمُ الْأَرُوعُ تا كہ جنتوں كولے كريثرب سے مقابلہ كرے اور ( سے تو يہ ہے كہ ) آبائي شرافت كى حفاظت شان وشوکت والا ہی کیا کرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس قول' تبع ''اور اسو بسنخطهم' کی روایت ابن اسخی کی شیس بلکہ دومروں کی ہے۔

ابن آتحٰق نے کہا پھرحسان بن ثابت الانصاري چيھندنے ان کا جواب ويا اور کہا۔ أَبْكَاهُ كُعْبٌ ثُمَّ عُلَّ بِعَبْرَةٍ مِنْهُ وَعَاشَ مُجَدَّعًا لَا يَسْمَعُ کعب نے اس کا مرثیہ کہااور پھراس کوآنسووں کے محونث دوبارہ یلائے گئے اوراس نے ذلت میں (ایسی) زندگی بسر کی کہوہ سنتا ہی نہیں۔ وَلَقَدُ رَأَيْتُ بِبَطْنِ بَدُرٍ مِنْهُمْ فَتُلَى تَسُعُ لَهَا الْعُيُونُ وَتَدْمَعُ مِن فَ وادى بدر مِن ان كاليه مقتول و كھے جن كے لئے آئكھيں رور ہى ہيں اور آنسووں كا تاء بندھ كيا ہے۔

فَاهُكِی فَقَدْ أَبُكَیْتَ عَبْدٌ رَاضِعًا شِبْهَ الْكُلَیْبِ إِلَى الْكُلَیْبَةِ يَتُبَعُ تونے کمینے غلاموں کوتو (بہت کچھ)رلایا (اب) توروجس طرح کم عمر کتا کم عمر کتیا کے بعد آواز نکالتا نے۔

وَلَقَدُ شَفَى الرَّحْمِلُ مِنَّا سَيِّدًا وَأَهَانَ قَوْمًا قَاتَلُوْهُ وَصُرِّعُوْا اور ہمارے سردار کے دل کورمن نے مظمئین فرما دیا اور جن لوگوں نے اس سے جنگ کی انہیں ذلیل وخوار کیا اور وہ کچھاڑے گئے۔

وَنَجَا وَ أَفْلَتَ مِنْهُمْ مَنْ قَلْبَهُ شَعَفْ يَظُلُّ لِحَوْفِهِ يَتَصَدَّعُ اوران مِن سے جو مخض فی نکلا اور بھا گ گیا اس کے دل میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اور اس (ہارے سردار) کے خوف سے بھٹا جاتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علاء شعر کوحسان کے ان اشعار سے انکار ہے اور ان کا قول'' ابکاہ تعب'' کی روایت ابن انتخل کے سواد وسروں ہے ہے۔

ابن این این این این این این این میں ہے ایک عورت نے جو بنی بلی کی شاخ بنی مرید میں سے تھی اور بیہ اور بیر الحک می اور بیر الحجاء روک میں میں کہا ہے۔ اور بیرالجعا در وکے نام سے مشہور تھے۔ کعب کے جواب میں کہا ہے۔

بَكْتُ عَيْنُ مَنْ بَكُی لِبَدْرٍ وَأَهْلِهِ وَعُلَّتُ بِمِثْلَیْهَا الْوَی بُنُ غَالِبِ بِرَاور بدر والول پرجن کواس نے راایا ان کی آ کھتو روئی لیکن لوئی بن عالب والول کوتو اس کے آٹسوول کے دہرے گھونٹ بلائے گئے۔

فَلَيْتَ الَّذِيْنَ صَّرِّجُوا بِدِمَائِهِم يَوْى مَابِهِمْ مَنْ كَانَ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ

كاش جولوگ اينے خون ميں لتھر كئے ان لوگوں كى حالت كو ديكھتے جو مكہ كے بہاڑوں كے

فَيَعْلَمُ حَقًّا عَنْ يَقِيْنِ وَيُبْصِرُوا مَحَرَّهُمْ فَوْقَ اللِّحٰي وَالْحَرَاجِبِ توانہیں حقیقی اور یقینی علم ہوتا اور و ہ ان کی داڑھیوں اور بہووں کے بل گھیٹے جانے کو دیکھے لیتے۔ تو کعب بن اشرف نے اس کے جواب میں کہا۔

أَلَا فَازْجُرُوْا مِنْكُمْ سَفِيْهًا لِتَسْلَمُوْا ۚ عَيِ الْقَوْلِ يَأْتِي مِنْهُ غَيْرَ مُقَارِبِ سنو! تم اینے نادانوں کو ڈانٹو تا کہ ایسی بات ہے تم یجے رہو جو نامناسب حالات بیدا کرتی

أَتُشْتُمُنِي أَنْ كُنْتُ أَبْكِي بِعَبْرَةٍ لِقَوْمٍ أَتَابِي وُدُّهُمْ غَيْرُ كَاذِبٍ کیا وہ مجھے اس وجہ ہے برا بھلا کہتی ہے کہ میں اس قوم کے لئے آسو بہار ہا ہوں جس کی محبت میرے ساتھ جھوٹی نہیں رہی ہے۔

مَآثِرَ قُوْمٍ مَجْدُهُمْ بِالْجَبَاجِبِ فَإِنِّي لَبَاكٍ مَا بَقِيْتُ وَزَاكِرٌ میں تو جب تک رہوں گا روتا ہی رہوں گا اور ان لوگوں کی احیما ئیوں کو یا دکرتا (ہی) رہوں گا جن کی شان وشوکت منا زل مکہ پیں طا ہر ہے۔

لَعَمْرِيُ لَقَدُ كَانَ مُرَيْدُ بِمَعْزِلِ عَنِ الشَّرِّ فَاحْتَالَتُ وُجُوْهَ التَّعَالِب ا بنی عمر کی تشم بے شبہہ قبیلہ مرید برائی ہے الگ تھالگ تھالیکن اب اس نے اپناریک (ہی) بدل دیا۔لومزیوں کے ( ہے ) (ان ) چبرے والوں کی تو میں (بہت ہی ) ندمت کرتا ہوں۔

فَحَقُ مُرَيْدٍ أَنْ تُجَذَّأُ نُوفُهُمْ بِشَيْمِهُمْ حَيَّ لُؤِّي بْنِ غَالِبِ جی بن غالب کے دوقبیلوں کو برا بھلا کہنے کے سبب سے بنی مریداس بات کے سزاوار ہو مھے میں کدان کی تاکیس کٹ جائیں (اوروہ ذکیل وخوار ہوں)۔

وَهَبْتُ نَصِيْبِي مِنْ مُرِيْدِ لِجَعْدَرِ وَفَاءً وَبَيْتِ اللَّهِ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ اللہ کے اس گھر کی قتم جو کے کے بہاڑوں کے درمیان ہے! وفا داری کے لحاظ ہے بنی مرید (سے بدلہ لینے ) کا ایناحق میں نے بی جعدر کودے دیا۔

اس کے بعد کعب بن اشرف مدینہ واپس ہوا اورمسلمان عورتوں کے متعلق عاشقانہ شعر کیے ادر ان ( کے دل ) کو تکلیف پہنچائی۔ تو رسول القدمنی پینچائے نے فر مایا۔ جیسا کے عبداللہ بن المغیث نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ مَنْ لِنَى بَائِنْ ٱلْآشُوفَ ۔ ( کعب) بن اشرف ( کی خبر لینے ) کے لئے کون میرے آگے (ہامی) بھرتا)
ہے۔ تو بنی عبدالاشبل والے محمد بن مسلمہ نے کہا۔ یارسول الله (مَنْ اِنْدُوْ) میں آپ کی خاطراس ( کام ) کے لئے
(تیار ) ہوں' میں اس کوئل کرڈ النّا ہوں۔ فر مایا فافعل اِنْ فَدَرْتُ عَلَی دَٰلِكَ۔ اگر تہمیں اس پرقدرت حاصل
ہوجائے' تو (ابیابی ) کرو۔ تو محمد بن مسلمة (وہاں ہے ) واپس ہوئے اور تین دن تک اس حالت میں رہے کہ
بخرسدر میں کے نہ بجھ کھاتے اور نہ بجھ پینے تھے ان کا تذکر ورسول الله مَنْ اِنْ اِنْ آپ نِ آپ نے آئیس بلوایا'
اور ان ہے فر مایا۔

لِمَ مَوَ تُحَتَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ كَمَانَا بِينَاتُمْ نَے كيوں چھوڑ ديا۔انہوں نے كہايارسول اللہ! ميں نے ایک بات آپ ہے عرض تو كردى لیكن جھے خبرنیں كەميں اپناوعدہ پورا بھی كرسكوں گايانہيں۔

فرمايا:

إِنَّمَا عَلَيْكَ الْجَهْدُ \_تمہارے ذے تو صرف کوشش ہے۔عرض کی یا رسول! ہمیں ضرورت ہے کہ (بعض واقعہ کے خلاف باتمیں) کہیں۔

فرمايا:

قُولُوا مَا بَدَالَكُمْ فَأَنْتُمْ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ.

جوهمهیں مناسب معلوم ہوکہو کہمہیں ایسی یا تیں جائز ہیں۔

غرض اس کے قبل کے لئے محمہ بن مسلمۃ اور سلکان بن سلامۃ بن وقش جو بنی عبدالا شہل میں سے سے اور ان کی کئیت ابونا کلہ تھی اور وہ کعب بن اشرف کے دود ھشر بیک بھائی تھے اور عباد بن بشر بن وتش عبدالا شہل بی میں سے ایک فرد اور الحارث بن اوس بن معاذ بنی اشہل بی کے اور بنی ھارش میں سے ابوعبس بن جر (پانچوں) نے اتفاق کیا اور الحارث بن اوس بن سلامۃ کو وشن خدا کعب بن اشرف کی طرف پہلے روانہ کیا۔ وہ اس کے پاس پہنچ اور گھنٹہ مجر (تک ) اس سے (ادھرادھرکی) با تھی کرتے رہے۔ ایک دوسرے کو اشعار سناتے رہے۔ ابونا کلہ بھی شعر کہا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا افسوں اے این اشرف میں تیرے پاس ایک منرورت سے آیا تھا میں اسے بیان کرتا چا ہتا ہوں کین میری بات راز میں رہے۔ اس نے کہا کہوتو انہوں نے کہا اس محض کا آتا ہمارے دشن ہو گئے جیں اور ہاری راجیں کی جہاں گی وجہ سے عرب ہمارے وشن ہو گئے جیں اور ہاری راجی منظع ہوگئی جیں بہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ بر باد ہور ہے جیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری راجی مالت ہوگئی جی بہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ بر باد ہور ہے جیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری راجی مالت ہوگئی جی بہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ بر باد ہور ہے جیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری سے مالت ہوگئی جی بہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ بر باد ہور ہے جیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری سے مالت ہوگئی ہے کہ ہم اور ہمارے بال بیچ آفت میں مبتلا ہوگئے ہیں۔

کعب نے کہا میں الاشرف کا بیٹا ہوں۔ اے ابن سلامۃ! نجداس میں (اس سے پہلے بھی) یہ بات بچھ کو جہاتا ہا ہوں اور اس کا یہی نتیجہ ہونے والا ہے اس کے بعد سلکان نے اس سے کہا میں چاہتا ہوں کہ پچھ غلہ تو ہمارے ہاتھ فروخت کر اور ہم تیرے پاس ( پچھ نہ پچھ) رہمن رکھیں گے اور تیرے بحرو سے کے قابل کام کریں گے۔ (لیکن) اس میں تو پچھ احسان بھی کرتا۔ اس نے کہا کیا تم اپنے بچوں کو رہمن رکھو گے۔ کہا تو تو ہمیں رسوا کرتا چاہتا ہے۔ میر سے ساتھ اور میر سے دوست بھی ہیں جن کی رائیس میر کی رائے کے موافق ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں تیرے پاس لاوک ان کے ہاتھ بھی تو (غلہ) فروخت کراور اس میں پچھ مہر بانی بھی ہو۔ ہم تیرے ہوں کہ انہیں تیرے پاس لاوک ان کے ہاتھ بھی تو (غلہ) فروخت کراور اس میں پچھ مہر بانی بھی ہو۔ ہم تیرے پاس (اینے) ہتھیا رہی رکھیں گے جن سے اس کی قیمت پوری ہو سکے۔ (اس طرح) سلکان نے یہ چاہا کہ جب وہ ہتھیا ر(نگائے) آئیں تو یہ چو تک نہ پڑے۔ پھر سلکان نے انہیں یہ پوری خبر سائی اور ان سے کہا کہ جب وہ ہتھیا ر لے لیں اور چلس نے خض وہ ( ہتھیا ر لے کر ) اس کے پاس جمع ہوئے اور پھر سب کے سب رسول اللہ مشرہ وئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کا قول ہے کہاس نے کہا کیاتم لوگ میرے پاس اپنی عورتوں کورہمن رکھو گے تو انہیں نے (بینی سلکان نے) کہا کہ ہم اپنی عورتیں تیرے پاس کس طرح رکھ سکتے ہیں حافا نکہ تو اہل یثر ب میں سب سے زیادہ جوانی (کی قوت) رکھنے والا اور سب سے بڑھ کرخوشبو میں بسا ہوا ہے۔اس نے کہا کیا اینے بچوں کورہمن رکھو گے۔

ابن انتخل نے کہا کہ مجھ ہے تو ربن زید نے عکر مہ ہے اور انہوں نے ابن عباس جی دین کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد خلافیظمان کے ساتھ بقیع الغرقد تک تشریف لے گئے ۔ پھر انہیں بھیج ویا اور فرمایا:

إِنْطَلِقُو عَلَى اسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ.

''اللہ کے نام پر چلے جاؤا ہے خداان کی اعانت قرما''۔

اس کے بعدرسول اللہ کا قیم آئے ہیں۔ الشرف تشریف لائے اور وہ چاند نی رات تھی وہ سب چلے اور اس کی گڑھی تک پہنچ گئے اور ابونا کلہ نے اس کو آ واز دی اور اس کی شادی ہو کر تھوڑا ہی زبانہ ہوا تھا (آ واز سن کر) اپنے لحاف میں سے نکل پڑا تو اس کی عورت نے اس کا کنارہ پکڑلیا اور کہا تم تو جنگی آ دمی ہواور جنگی لوگ ایسے وقت نیچ ہیں اتر اگر تے۔ اس نے کہا یہ ابونا کلہ ہے۔ اگر مجھے سوتا یا تا تو ہیدار نہ کرتا۔ اس کی عورت نے کہا بخت المجھے اس کی آ واز میں شرارت معلوم ہور ہی ہے راوی نے کہ کہ کعب کے لگا جوان مرد تو وہ ہے جو نیز ہ بازی کے لئے بھی بلایا جائے تو قبول کرے۔ اس کے بعد وہ اتر ااور ان کے ساتھ تھوڑی ویر باتیں کرتے بازی کے لئے بھی بلایا جائے تو قبول کرے۔ اس کے بعد وہ اتر ااور ان کے ساتھ تھوڑی ویر باتیں کرتے

ر این برا این برا ای مدون کی دون این برا این

رے۔ پھرانہوں نے کہا اے ابن اشرفشعب العجو رتک چلنے کے لئے کیا تہبارے یاس (اتناوقت) ہے کہ آج رات کا باقی حصدہ ہاں بات چیت میں بسر کریں۔اس نے کہاا گرتم جا ہو۔ پھروہ سب ٹہلتے ہوئے نکلےاورتھوڑی دیرتک جیتے رہے۔ پھرابونا کلہ نے اس کے پھول میں اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا خوشبو سے مہکنے والی آج کی رات ہے زیا دہ بھی کوئی رات میں نے نہیں دیکھی۔ پھر پچھ دریہ چلے اور دو بارہ دییا ہی کیا یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر پچھے دریہ جلے اور و بی کیا اور اس کے سر کے بال پکڑ لئے اور کہا دشمن خدا کو ماروان سمھوں نے اس مر ضربیں لگا ئیں ( تگر ) ان کی تکواریں ایک دوسرے پر پڑنے لگیں اور پچھ کارگر نہ ہوئیں ہے جمہ بن مسلمہ نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ہماری مکواریں کارگرنہیں ہور ہی ہیں تو اس وفت مجھےاپنی جھیری یا د آئی جومیری مکوار ہی میں تھی۔ میں نے اے لیا اور اس رحمن خدانے ایک الیمی چیخ ماری کہ ہمارے اطراف کی گڑھیوں میں ہے کوئی گڑھی (ایسی) باقی نہیں رہی جس برآ گ نہ روشن ہوگئی ہو۔انہوں نے کہا میں نے اس چھری کواس کی ناف کے بنچے رکھ کر پوری قوت سے کام لیا یہاں تک کہ وہ ناف سے بنچے کے جھے تک پہنچے گئی اور دشمن خدا گر پڑ ااورالحارث بن اوس بن معاذ بھی زخمی ہو گئے۔ان کے سر پاپاؤل میں زخم آئے جس پر ہماری ہی تکواریں گلی تھیں۔کہا کہ پھرہم چلے اور بنی امیہ بن زیداور بن قریظۃ اور بعاث (کے مقامات) پر ہے ہوتے ہوئے حرۃ العریض تک چڑھ گئے۔اور ہمارا ساتھی الحارث بن اوس چیچے رہ گیا اورخون بہنے کی وجہ ہے بہت کمز ور ہو گیا آ خرہم اس کے لئے تھوڑی در پھنبرے۔اس کے وہ ہمارے نشانات دیکھتا ہوا ہورے یاس پہنچے گیا۔ کہا پھر تو ہم نے اس کواٹھالیا اور رات کے آخری جھے میں اس کو لے کررسول اللہ ٹائٹیڈ کم خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نی زیز سے کھڑے ہوئے تھے۔ہم نے آپ کوسلام کیا تو آپ باہر ہارے یاس تشریف لائے۔ہم نے آپ کو دشمن خدا کے قبل کی خبر سنائی۔اور آپ نے ہمارے ساتھی کے زخم پرلب (مبارک) لگادیا اور وہ اور ہم سب ا پنے اپنے گھر والوں کے یا س لوٹ آئے اور جب ہم نے صبح کی ( تو دیکھا کہ ) اس دشمن خدایر ہمارے گزشتہ حملے کی وجہ سے یہودخوف ز دہ ہیں۔ وہاں کے ہرایک یہودی کواپنی جان کا ڈرلگا ہوا تھا۔

ا بن التحق نے کہا کہ اس کے بعد کعب بن ما مک نے بیشعر کیے۔

فَعُوْدِرٌ مِنْهُمْ كَغُبٌ صَوِيْعًا فَذَلَتُ بَعْدَ مَصْرَعِهِ النَّضِيْرُ وَ مِنْهُمْ كَعُبُ صَوِيْعًا اور اس كَ يَجِيرُ نَ كَ يعد بنى النفير ذليل مو يحدِ

عَلَى الْكَفَيْنِ ثُمَّ وَقَدْ عَلَتُهُ بِأَيْدِيْنَا مُشَهَّرَةٌ ذُكُوْرُ وو وَ بِالْهِيْنَا مُشَهَّرَةٌ ذُكُورُ وو وَ بِالْ بَصِيدِول كے بل پڑا تھا اور جماری ہاتھ كی بر بند تيز ( تلواريں ) اس پر چھائی

بِأَمْرٍ مُحَمَّدٍ إِذْ دَسَّ لَيْلًا إِلَى كَعْبٍ أَخَا كَعْبٍ يَسِيْرُ (وہ وقت یا دکرو) جب محمد (رسول الله مَا الله مَّ خفيه طور بركعب (بن اشرف) كي طرف جلا جار ما تفا۔

فَمَا كُرَهُ فَأَنْزَلَهُ بِمَكْرٍ وَ مَحْمُونُدٌ أَخُو ثِقَةٍ جَسُورُ پس اس نے اس کے ساتھ حالبازی کی اور حالبازی سے اس کو اتارا اور (اپنی ذات یر) بھروسہ کرنے والا اور جراًت والاضخص قابل تعریف ہوتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک تصیدے کی ہیں جو جنگ بنی النفیر کے متعلق ہے ان شاء اللہ اس جنگ کے بیان میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔

ابن ایخی نے کہا کہ کعب بن الاشرف اور سلام بن انی الحقیق کے قبل کے ذکر میں حسان بن ثابت نے

لِلَّهِ دَرُّ عِصَابَةٍ لَا قَيْتَهُمْ يَا ابْنَ الْحَقِيْقِ وَأَنْتَ يَا ابْنَ الْاَشْرَفِ اے ابن حقیق اور اے ابن الاشرف! تونے جس سے مقابلہ کیا اس جماعت کی جزائے خیر اللہ (تعالیٰ) ہی کے ہاتھ ہے۔

يَسْرُون بِالْبِيْضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمْ مَرَحًا كَأْسُدٍ فِي عَرِيْنِ مُغْرَفِ (جو) سفید (چیکتی ہوئی) ہلکی (تکواریں) لئے ہوئے تھٹی جھاڑی کے شیروں کی طرح اکڑتے ہوئے تم لوگوں کی طرف جارہے تھے۔

حَتَّى أَتُوْكُمْ فِي مَحَلَّ بِلَادٍ كُمْ فَسَقَوْكُمْ حَتْفًا بِينْضِ ذُوَّفِ حتیٰ کہ وہ تہارے یاس تہاری بستیوں کے مکانوں میں آئے اور سفید (چکتی ہوئی) تیزی سے قتل کرنے والی (تکواروں) ہے تہمیں موت (کا پیالہ) بلا دیا۔

مُسْتَنْصِرِيْنَ لِنَصْرِ دِيْنِ نَبِيِّهِمْ مُسْتَصْغِرِيْنَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُجْحِفِ ب جو) اینے نبی کے دین کی مدد کے لئے ایک دوسرے کی امداد کے طالب تھے (اور) جان و ال کوتیاہ کرنے والے ہرا یک خطرے کوحقیر جانئے والے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلام بن ابی الحقیق کے قل کا واقعہ ان شاء اللہ عنقریب اس کے مقام پربیان کروں گا۔ وران کے قول (شعر)'' ذفف'' کی روایت ابن ایخق کے سواد وسروں کی ہے۔



## محيصه اورحويصه كاحال



ا بن النحق نے کہا کہ رسول اللهُ مَثَلَّ الْتَحَمَّلُ اللهُ مَثَلِّ اللهُ مَثَلِّ اللهُ مَثَلُولُهُ مَّا اِ: مَنْ طَفِوْلَتُهُم بِهِ مِنْ دِ جَالٍ يَهُولُدَ فَاقْتُلُولُهُ . '' يهود يول مِن سے جس يرتم فتح يا وَ اس كُولِل كردو''۔

ائی لئے محیصة ابن مسعود ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ محیصة بن مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن جبدعة بن حارث بن الحارث بن الخزرج بن عمر و بن مالک بن الاوس کہتے ہیں۔

ابن سنينة يرجمله كرويار

ابن مشام نے کہا کہ عض ابن مسبینة کہتے ہیں۔

جویہود کے تاجروں بیس تھا اور ان سے خلا ملا رکھتا اور خرید وفروخت کیا کرتا تھا۔ اور انہوں نے اس انہوں میں کردیا تو حد سے عمر بیں بڑا تھا۔ جب انہوں نے اس کوئل کردیا تو حد سے میں بڑا تھا۔ جب انہوں نے اس کوئل کردیا تو حد سے ان کو مار نے گے اور کہنے گئے۔ ار بے دشمن خدا کیا تو نے اس کوئل ہی کرڈالا۔ بن اللہ کی میں ان کو مار نے گے اور کہنے بی ہی ج بی (پیدا ہوئی) ہوگی۔ محمصہ نے کہا بیس نے کہا واللہ اس کے مال بیس سے پچھنہ تیرے ہیں بی جی ج بی (پیدا ہوئی) ہوگی۔ محمصہ نے کہا بیس نے کہا واللہ اس کے قبل کا بھی تھم دے تو تیری گردن بھی مار دوں بھی تیرے قبل کا بھی تھم دی تو تیری گردن بھی مار دوں ۔ کہا کہ واللہ تو یصہ کے اسلام اختیار کرنے کے لئے یہ بہلی بات تھی۔ اس نے کہا کیا بخدا اگر محمد (مثل تا کہ تی بھی کہ دوں اس نے کہا کیا بخدا اگر محمد (مثل تا کہ تی بھی کہ دوں مارڈالے گا۔ کہا ہاں واللہ اگر وہ مجھے تیری بھی گردن مار نے کہا ہوں دیں نے بھے اس حالت کو پہنچا ویا ہے وہ دیں (تو) ضرور (میری گردن) مار دوں گا۔ اس نے کہا داللہ جس دین نے بھے اس حالت کو پہنچا ویا ہو وہ مرور ایک بجیب چیز ہے۔ پس حو یصہ نے بھی اسلام اختیار کرلیا۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھے بیروایت بی حارثہ کے آزاد کردہ غلام نے سنائی اوراس نے محیصہ کی تبریہ۔ اوراس نے اپنے باپ محیصہ سے سنا رمحیصہ نے اس کے متعلق کہا ہے۔

اَلُوْمُ ابْنُ أَمِّى لَوْ أَمِوْتُ بِقَنْلِهِ لَطَبُقْتُ ذِفْرَاهُ بِأَبْيَضَ قَاضِبِ مِيرَى مَالِ كَابِينَ الْمُنْ أَمِّى لَوْ أَمِوْتُ بِقَنْلِهِ مِيرَى مَالِ كَابِينَ الْمُنْ الْمُت كُرتا ہے (اس لئے كہ بیس نے ابن سدیہ کوتل كر دیا حالا تكر ) اگر مجھے خوداس كے تل كا بھى تھم دیا جائے تو اس كے كا توں كے بیچھے كى دونوں مِدْ یال سفید

( چیکتی ہوئی ) کا نے والی ( تکوار ) ہے ضرور کا ث دول۔

حُسَامِ كَلَوْنِ الْمِلْحِ أُخْلِصَ صَفْلُهُ مَنَى مَا أَصَوِّبُهُ فَلَيْسَ بِكَاذِبِ (الْسِي) لَكُون الْمِلْحِ أُخْلِصَ صَفْلُهُ مَا أَصَوِّبُهُ فَلَيْسَ بِكَاذِبِ (الْسِي) لَكُون الله على ا

وَمَا سَرِّنِیْ أَیْنَ فَتَلُتُكَ طَائِعًا وَأَنَّ لَنَا مَا بَیْنَ بُصُرای وَمَأْدِبِ اور جَصے کیا خوشی ہوگی کہا ہے مطبع ہونے کے لحاظ سے تجھے آل کردوں اور (میرے اور تیرے) ہم دونوں کے ذرمیان بھری اور ہاءرب کی درمیانی مسافت ہو۔

لِيَصْرِبُ فُلَانٌ وَلَيُدَقِفُ فُلَانٌ .

"كەفلال مخص كىل كرے اور فلاں خاتمہ كردے".

انہیں عطافر مائے ہوئے یہود میں کعب بن یہوذ ابھی تھا جو بنی قریظہ میں بڑے رہے والا تھا۔اس کو یہ بن مسعود اور ابو بردہ بن نیاز کے حوالے فر مایا۔اور بیابو بردہ وہی ہیں جنہیں رسول اللّٰدمَّلَ ﷺ اجازت تمی کہ وہ قربانی میں ایک سال کا بکراؤ تک کریں۔اور فر مایا:

لِيَضْرِبُهُ مُحَيِّضَةُ وَلَيْدَقِفْ عَلَيْهِ أَبُوبُرُدَة.

"كەمجىھەاس كوسل كريں ادرابو بردەاس كاخاتمەكردى"-

تو محیصہ نے اس پرایسا او چھا) وارکیا کہ اس کو پورا کاٹ نہ سکا اور ابو بردہ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو مہ نے جغ اس وقت کا فرنسے اپنے بھائی محیصہ سے کہا۔ کتا تو نے کعب بن یہوڈ اکوئل کر ڈ الا۔ اس نے ال ۔ حویصہ نے کہا کہ من بخد اتیرے پیٹ بیس اس کے مال سے بہت کچھ چرئی پیدا ہوئی ہوگی۔ اے

## يرت ابن شام هددو مددو

محیصہ تو ہڑا مفلہ ہے ۔ تو محیصہ نے اس ہے کہا کہ جھے اس کے آل کر دول اس کواس کی بات ہے ہڑا تھے۔ ہے کہا گر وہ تھے تیر ۔ قال کا بھی تعلم فر مائے تو میں تھے بھی ضرور قبل کر دول اس کواس کی بات ہے ہڑا تعجب ہوا اورائی تعجب کی حالت میں وہ چلا گیا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ رات بھر جا گنا رہا اورا پنے بھائی محیصہ کی بات پر تعجب کرتا رہا ۔ یہاں تک کہ صبح ہوئی تو وہ دیمنے لگا۔ واللہ بے شبہہ (حقیق) وین یہی ہے۔ اس کے بعد نبی منافظ کے پاس آیا اوراسلام اختیار کر لیا اورائی کے متعلق محیصہ نے وہ ابیات کہی ہیں جنہیں ہم نے بعد نبی منافظ کی بات کہی ہیں جنہیں ہم

ابن الخق نے کہا کہ رسول الله مظافیۃ کم کا قیام بحرین سے تشریف آوری کے بعد (ماہ) جمادی آلاخریٰ۔ رجب ۔ شعبان اور رمضان میں رہا۔ اور قریش نے ماہ شوال سے ہجری میں آپ سے (مقام) احدیس جنگ کی۔

## تَمَّتُ



www.ahlehaq.org